

يُمْ اِنْتُ وَالِمَدِينَ مُعَلِّى اَلِمَ الْعَلَى مَعْلَى **عَلَى ثَمَا لُونَ** مِنْ كيم المنطبات الخواطات اوتغريا جمل تصانف سيخت بينيون الهائ تعبري فكات



ب سورة الفاتحة – تا – آل عسلان

تقديم وكاوث

ڠُّالاسلامُ **عَنَّى مُحَرِّقِي عَثَانَى صا**حنَّ<sup>ا</sup>

نظرثانى

ىلى ران مقررلان ئىن ئى كىلىقاد رئىپ. كەئىلىلىرى ———

> صوفی محمداقبال قریش صاحب ابوحذیفه محمداسحاق ملتانی

ادارة اليفات اشترفت

پوک وَار اِکستان کِکستان کِون: 540513-519240 Email:Taleefat@mul.wol.net.pk لمخ کے بے

اداره البارات المرقب كل أدارهان كتيبيما تم هم يدارو بادار الاهور كتيبيما تم هم يدارو بادار الاهور كتيبية مي برادو الاهلام كتيبية برادار الاهلام المنظمة كيابية كتيبي تيبيرا أد الوليذي والمالاع المالية المالية المالية بالمنظمة المنظمة المالية المالية المالية المالية المالية المنظمة المن

صنرے رہی وصف حسنت : پیکسر امل بیان پرچرگر آن ایچر اداری در مدال بیگا اور دیگر دیل کابوں پی بھی نظر کر شاہ اندری کراکٹ کابول کو جد اور انداز بیان کی جسس سے زیاد جد اور اندری کاک کاب منظل جدی جائے جد رک کاک کیسل کا حاصر سے مدان انداز کی جسس سے زیاد جد اور کاک کار جائی ہے ۔ تام می کندری سرکا کر انداز کیا تھی میں جائے جائی کی کھی گئی کہ رہا ہے کا امالان چاہداتا میں کرائے ہے سرکا جائی اس کا بھائی ہے واقع اندرائی تھی اور انداز کی ساتھ کا معالی ہے۔ کیا مال اندری کے مالی میں کام بھرائی جائے تا چھائی ہے دور اندادی کا

## **ا نثرف التفاسير** كاجديداضا فەشدەللەيش

ال مبارك اضاف كعلاه وخود حضرت عكيم الامت رحمة الله علي كاعر بي رساله "سبق الغايات هي خصق الأيات" مجمى مودول كرترب كمطابق آخر من

لگایا گیا ہے۔

امید ہے کہ بیاضا فہ جات تمام علم دوست حضرات کے لئے مزید علی دعملی پر کتوں کا باعث فاہت ہوں گے۔

الله تعالى تبول فرمائي - آيين

# اجمالى فهرست

| 721 | سورة ابراهيس     |     | جلد —ا       |
|-----|------------------|-----|--------------|
| 707 | سورة العجر       | ٤٨  | سورة الفاتحة |
| 777 | سورة النحل       | ٥.  | سورة البقرة  |
| 494 | سورة بنى اسرائيل | 711 | سورة ال عدان |
|     | جلد – ۳          |     | جلد ۲        |
| ٥   | سورة الكهف       |     |              |
| ۲.  | سورة مر يىم      | ٥   | سورة النسساء |
| 2.7 | سورة ظهٔ         | ٨٠  | سورة السائدة |
| 70  | سورة الانبياء    | 117 | سورة الانعام |
| 77  | ، سورة الصج      | 101 | سورة الاعراف |
| ۸۷  | سورة الهومنون    | 192 | سورة الانفال |
| 78  | سورة النور       | 7.2 | سورة التوبه  |
| 141 | سورة الفرقان     | TVE | سورة پونس    |
| 128 | سورة الشعرآء     | 707 | سورة هود     |
| 121 | سورة النسل       | 717 | سورة يوسف    |
| 10. | سورة القصيص      | 777 | سورة الرعد   |
|     |                  |     |              |

| اجمالى فهرست | 4                   | ) <del>)</del> | اشرف التفاسير جلدا |
|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| ۸٦           | سورة الذاريبات      | 177            | سورة العنكبوت      |
| ۹.           | سورة الطور          | 197            | سورة الروم         |
| 91           | سورة النجس          | 1.2            | سورة لقعان         |
| 1.6          | سورة القسر          | 717            | سورة الاحزاب       |
| 111          | سورة الرحبئن        | 700            | سورة سبيا          |
| 177          | سورة الواقعه        | 177            | سورة فاطر          |
| 170          | سورة الحديد         | 777            | سورة يئق           |
| 141          | سورة الهجادلة       | PV7            | سورة الصيافات      |
| 701          | سورة العشىر         | TAL            | سورة ص             |
| 107          | سورة البهتعنه       | 797            | سورة الزمر         |
| 177          | سورة الصف           | 411            | سورة السؤمن        |
| 177          | سورة الجبعة         | 777            | سورة طبة السبعدة   |
| 177          | سورة العنيافقون     | 450            | سورة الشورئ        |
| 197          | سورة التغابن        |                | جلد – ۳            |
| ۲-۸          | سورة الطلاق         | 37             | سورة الزخرف        |
| 712          | سورة التحريس        | ۸7             | سورة الدخان        |
| 777          | سورة العلك          | 71             | سورة الجاثيه       |
| 377          | سورة الحاقه         | ٤٢             | سورة الاحقاف       |
| 777          | سورة نوح            | ٤٦             | بورة مصبد          |
| 72.          | سورة السزمل         | ٥١             | سورة الفتح         |
| 707          | سورة القيامة        | 00             | ے<br>سورة الحجرات  |
| 77.          | سورة السرسلات       | 7.7            | سورة ق             |
| 1            | ******************* |                |                    |

| اجمالى فهرست | <b>•</b>      | ·)   | اشرف انتفاسير جلدا |
|--------------|---------------|------|--------------------|
| 717          | سورة الضلحى   | 777  | ہورة عبس           |
| 777          | سورة الانشراح | 777  | ہورۃ التکویر       |
| 770          | سورة العلق    | 77.4 | سورة الانفطار      |
| 777          | سورة القدر    | 777  | سورة الهطففين      |
| 77.          | سورة البيئة   | 677  | سورة البروج        |
| 770          | سورة الزلزال  | 777  | سورة الاعلى        |
| 779          | سورة العصر    | 79.  | سورة الغاشيه       |
| 701          | سورة الكافرون | 797  | سورة الفجر         |
| 707          | سورة النصر    | 797  | سورة البلد         |
| 701          | سورة الفلق    | 7.1  | سورة الشبسى        |
| 770          | سورة النباس   | 41-  | سورة اللَّيل       |
|              |               |      |                    |



# إنعامات إلهبيه

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد!

تصوف وطریقت بوکردین اسلام کا ایک ایم برزوب اس کے مطالعہ سے ایک عام قاری اعمل اللہ کی محبت کی ایمیت وافادیت کونظر انداز کرسکتا ہے لیکن ووخش نصیب جن کو بیدولت حاصل ہوئی ہے وہ کا آگی حقیقت وافادی شرورت و ایمیت کو بھتے ہیں۔

احتری زندگی همی تقریبا رئیده کاسال آیک خوشگوادانقلاب کا سال تقاجی نے احترکودی بی دونیادی نعتوں سے مال مال کردیا حمن دن کر تصریبری موشدی و هر بی حادث بالله حضرت الحاج موانا جحرشر نف صاحب ترجة الله علیه (خابندار شد تشکیم الامت حضرت تحام نوی قد کس بره) کا داس نصیب بواجی کی مجدت اور پرخلوس دعا تک نے دو خمرات حطا کے کہ جس پرجس قدر بھی شکر خداد ندی اوا کیا جائے کم سے اللہ پاکساس کی تحق قد دکر نے کا تو تیقی حطافر ما کیں ہے تا

ر پرس اور بری سطر خداد ندگی او ایا جائے م سے اللہ پا کہ اس فی حق در کرنے کی اور نکی مطافر کا مسی سے ہیں۔ حضر مت حاتی صاحب رونتہ الشدطیہ کے پاس محکم الامت رونہ اللہ علی ادا بھا کہ اللہ وحود ''مطر ایس المطلقہ و'' کا صرف ایک معقبدت کی بنام بر طرف کیا کہ حضرت کیوں نداس وحظ کو مجھوا دیا جائے ؟ جس پر حضرت نے کافی سمرت کے ساتھ دھا ڈس سے لواز ااور یوں احتر نے اپنی زندگی عمل اس وحظ کی طباعت سے عکیم الامت کی کئیسی مطاونت وائم عن کی ابتدا وکی اور اس وحظ کی طباعت کے موقع پر جیرے کئیں جائیں افوار المجی صاحب نے خصوصی معاونت فرمائی جن کا مجموع سے تجل افقال وحکی علی جائے ان کیا بال بال مففرت فرمائی افوار المجی صاحب نے خصوصی معاونت فرمائی جن کا مجموع سے

ند کوره و عظی طباعت پر حضرت مرشد کی حاقی صاحب نے خصوص شفقت و مهریا نی کا سوالمه فرمایا بلک ایک و فدیمر می درخواست پر که حضرت اگر اداره کی مطبوعات پر اظهار سرت سے طور پر پر کی تحریر فرما دیں تو کئیس سے شروع شی اس تحریکو لکوریا جائے تو حوصلہ افز الی و برکت کا باعث ہوگی جس پر حضرت نے درج ذیل کلمائے تحریر فرماد ہے۔ '' مجھے دی خوتی ہے کے حزیر پر القدر دما فقائدہ استان صاحب مجد دالملت تکیم الامت حضرت تحقافو تک کی الیفات شائع استان ہے۔

یعید نی حول ہے لیم ریخ العدر حادثا بھر احل صاحب جدد اسعید - میں سب سرت عدوں ہ دیوں ہا۔ کرنے کے ریکس بین البین حضرت سے صرف مجت میں ٹیمیں مجت کا نشرے حضرت کے مسلک و خداق کی تینی کے بہت خواہشند میں اور ذرکیٹر فرج کر کے حضرت کی کئیب جونا یاب بین مجھواتے رہے ہیں''

را ہشتہ ہیں اور درکشے ترخرج کر کے حضر ہے گی کتب ہونا پاپ ہیں چچوا ہے رہتے ہیں'' مرشد کی حضر ہے جاتی صاحب کی وقات کے بعد احتر نے اپنا اصلاح تسلق عاد ف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدائی عار تی احب سرتائم کیا رونور وخت میں میا دائی اصاحب کی سے نا وشفقت وصیت حاصل ہوگئی۔

صاحب سے تائم کیا۔ رفتہ دفتہ دھنرت عاد فی صاحب کی ہے بناہ شفقت ومجت حاصل ہوگئ۔ ایک دفعہ حاصری پرکی صاحب نے حفرت عاد کی سے کلیے مشوی اثر م مشوی دو ک کے بارہ میں او چھا کہ دھنرے کلیے مشوی کے بارہ میں شنے ہیں کیا دھنرت کے باس مکسل کلیے مشوی موجود ہے جواب میں دھنرت عاد تی دحر ان مجرے کیے

کے ہارہ میں شنے میں کیا حضرت کے پائی مطمل کیلید شوکی موجود ہے جواب میں حضرت عاد فی دحمدانف نے حسرت بھرے کیج میں فرمایا ''میری دفی خواہش تھی کہ میں اسے عمل حاصل کروں لیکن بہت کوشش کی قو صرف دو تمن جلدیں ہی حاصل کر سکا ہوں۔ مہی حضرت کی حسرت بھری تمثیا من کردل میں اس کومکس حاصل کر سطیع کرانے کا داعیہ پیدا ہوالدہ بند دیا ک سے تارش کے بعد

اب ان وقت عادت بون حرص مرحق سرحة و سرحية المساسب بديد مدى و سرع من و سرح و المساسرة و المساسرة و المساسرة و ال وعاؤل سے الى وقت استرائيا ہے؟ بيد هنرت ميكيم والمست مجدود المساسرة هنرت قانو كانو والله مركة و المساسرة علمات و تاليفات

ا برف النقائر ایا ہے؟ یستورت میں الاست میں دو املیت مارت افاق و اور السر بردھ ہے بعد سویت و بعد سے اس اس اللہ ہ ساں قرآئی آیات کی تیجیب فریب الہا کی تغییر وقترت کا مجموعہ ہے من کو حضوصاً حضوت ڈاکٹر عیدائی عارف سا دیگی۔ حسرت بھری تمنار کھنے تھے کہ یہ کی طور میں علامہ تھے یوسٹ بنورٹی اور علامہ شیم احمد عثمانی رحمہ اللہ بھیے ارباب علم حضرات ایک تالیف و ترتیب کے فوائش مند رہے۔ انجی اکابر کی دعاکل اور قوجہات سے یہ مبارک مجموعہ انتخرف

ے اس کا مہم وارم علامہ سے اور مایٹ عیاس معمدت وہ اس برم ربر رود اس اور میں۔ سرمادہ یا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ دعفرت میں فی ام اقبال قریش صاحب عاظمہ نے بھی اس کا م کوشروں کر رکھا ہے۔ انہوں نے بھی از راہ شفقت ارسال کرنے کوفر مایا۔ بندہ نے ان سے درخواست کی کہ بم اپنا مسودہ آپ کی خدمت میں گئی وسیتہ ہیں آپ سب کات کو تر تب و سے دیں۔ انہوں نے کرم بالا کر م فرمانے ہوئے اس درخواست کو تھول فرمانے کا معادی كاوش بان نكات كوم تب فرماد ياود بيان القرآن بي فتخبآ يات كالرجم بهي كلها. فجز اهم الله حيد الجزاء.

اس کے بعد بھی مسودہ دھنی بھی جس کی وجہ نے نظر ٹانی کیلئے علاء کی ضرورت شدت سے تھی تا کہ ہر لحاظ ہے یہ

سوده متند ہوجائے اس لئے درج ذیل علماء کی خدمات حاصل کی تی۔

اولاً بادگارسلف حضرت مولا نامفتی عبدالقارصا حب مظلم (شخ الحدیث دارالعلوم بمیروالا ) نے بھی نظر فر مائی اورا خی تگرانی میں اینے شاگر درشیدمولا نامفتی عبدالرؤف صاحب (استاد حدیث جامعه محمد بیعر بیپنواب شاہ) سے بقیہ پر نظر ٹائی کروائی۔اس کے بعد حضرت مولا نامفتی محمد ابراہیم صاحب صادق آباد اور مولا نامحمد از هرصاحب مدیر ماہنا مدالخیر

نے ہمی تھیجے وتر تیب میں کافی معاونت فریائی۔ فجزاهم الله احسن الجزاء بېرهال پيسب کچھا ہے بزرگان کی دعاؤں کاثمرہ ہےورنہ جاری حالت تو بزبان حال یہ ہے

کیا فائدہ قکر بیش و کم ہے ہو گا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم ہے ہو گا جو کھ ہوا ہوا تیرے کرم سے جو کچھ ہوگا تیرے بی کرم سے ہوگا

حضرت تحكيم الامت تعانويٌ كا آيات كروبط كے بارہ مي خصوص شغف تعاادراند ياك في آپ كواس ميں كافي مہارت ہےنوازا تھا۔جس کی بنا پرحفرت نے ایک مستقل رسالہ''سبق الغایات فی نسق الابات''تحریرفر مایا تھ جس کی افادیت وضرورت کے پیش نظراہل علم حضرت کیلئے ہرسورۃ کے آخر میں رسالہ کا متعلقہ منسمون لگادیا گیا ہے

جبال ہمیں دومرے حفزت کی دعائیں حاصل ہوئیں وہاں جناب نواب عشرت ملی خان قیصرصا حب ( مستر شد خاص حضرت تھا نویؓ) کی بھی خصوصی دعا کمیں اور تو جہات شامل حال رہیں اور کچھٹر صقبل ایک خط میں یون تحریر فربایا کہ

''حضرت کیم الامت نورالله مرقد ه کی تالیفات کی اشاعت وطباعت ہے حضرت محدد صاحبؒ کی روح مسرور ہے اور آب يربرز في توجب اللهم لك الحمد والشكر

الله تعالیٰ ہماری اس معی ناتمام کوٹرف قبولیت نصیب فرمائیں اورایے اکابرین کےمسلک و نہاق پر قائم رکھیں اور انمی کی سر برتی شراے دین کی خدمت لیتے رہیں۔ آمین

((446) احقر محمداتخق بنء يدالقيوم عفي عنهما (رئيخاڭ ني) ١٣٢٠ه

# ازشخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مظله العالى

المست الله الرَّمْن الرَّحِين

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم و على آله واصحابه اجمعين' امابعد قرآ ن کریم کے بارے میں بحاطور پر بیکها گیا ہے کہ "لا تعنقصی عجائبہ ملینی اس کے الفاظ واسالیب میں پنہاں اسرار وتکم کے اتھا ذخرا نے کبھی ٹتم نہیں ہو سکتے۔ یہ کلام الٰہی کا گازے کہ جب ایک معمولی مجھ یو چھ کا آ دمی اے سادگی ہے مزحتا ہے تو اس کا دہ سادہ مغبوم بھھنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ جوائے عمومی ہدایت دینے کے لئے کافی ہو کیکن جب کوئی عالم ای کلام ے احکام اور حکمتوں کا استفاط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی کلام بڑے دقیق وعمیق نکات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اوران نکات کی ممبرائی اوروسعت جخص کے علم دبصیرت کی نسبت ہے بڑھتی ہی جلی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے جاہجا اس کلام میں تدیرکا تھم دیاہے جس کے نتیج میں بسااوقات ایک عالم پروہ نکات واضح ہوتے ہیں جن کی طرف سے پہلے کی نے تو پٹیس کی۔ حَكِيم الاَمت حضرت مولا نااشرف على تعانوي تَدْس مر وكوالله تعالى نے اس آخرى دور مِي مُمَّا خذ دىن كى تشريح وتبليغ کی غیر معمو کی تو فیش عطافر ما کی تھی' یوں تو رین کے تمام ہی علوم میں حصرت کو کامل دشتگاہ حاصل تھی کیکن وہ خودفر ماتے تھے کہ انہیں تغییراورتصوف سے خاص مناسبت ہے۔

چنانچدالله تعالى نے انہیں تذبر قرآن كاخصومي ذوق عطافر مايا تھا'ان كى تغيير'' بيان القرآن' الل علم كيك ايك گرانقذر سر ہا یہ ہے اور اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب مشکل مواقع پر انسان کچیلی نفاسیر کو تکھا لئے کے بعد اس کی طرف رجوع کرے۔

کیکن حضرت کے مذبر قرآن کا شاہ کار درحقیقت وہ تغییری نکات ہیں جوآپ نے اینے مواعظ وبلفوظات میں کسی اورسلسله کلام کے منمن میں بیان فرمائے۔ ہوتا ہیہ کہ کسی وعظ یا کسی مجلس میں کمی موضوع پر تفتگو کرتے ہوئے قرآ ن کریم کی کوئی آیت آپ کے قلب بروار دہوتی ہے اور آپ اس کی تغییر کرتے ہوئے اس ہے تجیب وغریب مسائل منتظ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے نقم واسلوب کی بے مثال توجیهات بیان فرماتے ہیں فوائد وقیود کی دکنشین تشریح فرماتے

میں یختلف آیات قرآنی کے درمیان الفاظ وقعبیر کا جوفرق ہےاس کی تشتیس طاہر فرماتے میں اور بیشتر مواقع پر انسان ان تغییری نکات کویڑ میکر بیساختہ پھڑک اٹھتا ہے اور واقعۂ میجسوں ہوتا ہے کہ بیڈکات منجانب اللہ حضرت کے قلب پر وار و فر مائے مگتے ہیں۔مواعظ وملفوطات میں تھمرے ہوئے ان تغییری نکات کی بیا ہمیت وندرت ہراس باذ وق شخص نے محسوس

<sup>(</sup>پیال سواضح رے کرنٹ نے نکاے کی دریافت دعظ و تذکرہ معارف دفعاً کُل اسرار تکو بن اورتشریع کی مکتول ہے تعلق ہوتی ہے۔ اس میدان میں نے آئے والے ایسے تھا کن وریافت آسکتے ہیں جن کی طرف حقد من کی ظرفیر گئی اورائ کو حضرت مل نے "او فھھ یو تاہ الرجل" سے تعبیر فرایا۔ لیکن اس کابدمطلب برگزئیں بے کرعقا نداد را حکام کے تعین عن می کی ایک فیض پوری است کے اجماع کے برخلاف قر آن کریم کی کوئی اسکی ڈانٹیر کرسکتا ہے جوملر عقا مدواحکام مے منافی ہو ۔ کو تک اس کا مطلب یہ وہ کا کر آن جن عقا مدواحکام کی بلنے کیلئے آیا تھا وواب تک مہم اور یا قابل فہم ہے اور اس كروين كانا قائل اعتبار مونال زم آتاب والعاذالله)

بست الله الرَّحية

### کلمات تشکر

ازشُّ الحديث حشرت مُقَى عبدالقاد صاحب دامت بركاتيم العاليه الحمد لله حمدا يو الحى نعمه و يكافى مزيده و صلى الله على سيدنا محمد و على اله و اصحابه اجمعين. امابعد

سیدان مصحف و علی ان و الصحف او المعنی ان او اعتصابیه المجلود. اما بعد المتحد المساور و المساور

بحداللہ بیسلسلہ ہدایت امت کے ابتدائی دور ہے شروع مواادوان شاہ اللہ قیامت بحک جاری رہے گا۔ ہزاروں بلکہ اللہ تواس کی جرت آئیز خدتمیں لیس اللہ ہوا ہواں ہا کہ اور طوم کے دریا بہائے بعد میں آئے والے ماہ ہے بھی اللہ تعلق کی جرت آئیز خدتمیں لیس اللہ ہوائی ہوائی ہے دور کی جرت آئیز خدتمیں لیس اللہ ہوائی ہوا

قتیبانہ پیکمانہ عاد فافہ ہمپ صفات تی کردیں دھرت کے مواعظ کو جہاں ہے پڑھناٹروں کر دیا جائے اس ہے دین کی رہنمائی حاصل ہونا شرور کا ہو جاتی ہے ایک بات میرجی ہے کہ دھرت کے المال تن ہونے کی ایک بڑی دیل میرجی ہے کہ دھرت کے فیش دفاق عاد دونا میں کا مختلف اورواں ہے۔ دھرت کے فائل مادور ان کے شاکہ دادور ان کے ظافا دادواں کے ظافا داصلات اس کے کام میں گئے ہوئے ہیں ای طرح دھزت کے شاگر دور سے شاگر دادور ان کے شاگر دائی دفیق شیاء پاشیوں میں مشخول ہیں اور دھزت کی تصنیفات اور مواعظ مستقل مدد تہ جارہ ہیں اور جیب اور جیران کی بات مید ہے کہ دھرت کی تصنیفات و مواعظ کے بڑے کراں کے ذریعہ نے ٹی ٹی تفیفات دھود میں آ دری ہیں جن سے دھرت کا فیش عام سے عام ہور ہا ہے بھی اہل ملم نے دھرت کی تھنیفات اور مواعظ کو کھٹال کر ایک موضوع ہے شخائی دھرت کی تحقیقات کو کیا چئی کر دیا ہے جس سے گویا ٹی ٹی تصانیف وجود میں آگئی ہیں بندہ و نے ایک مختب کر اب دود جو اوروں کی تحقیقات کو کیا چئی کر دیا ہے جس سے گویا ٹی ٹی تصانیف

جنوں نے بحت کر کے، اتا پر اذنجے ، وحتر ہے کی تصنیفات سے اخذ کر کے امت کو چیش کر دیا ہے اس طرح انہوں نے گئی موضوعات پر حضرت کی تصنیفات سے موادعج کر کے اس کو مشقل نام کے ساتھ شائع کیا ہے جوامت کے لئے بہت مغید چیز ہے۔ فیجزاہ اللہ احسن البحزاء اللی باطل اور اللہ بدعت کی زندگی جس ان کاخوب غلظ رہتا ہے لیکن ان کے مرنے کے بعد عمو ما سارا شوواور جوش

کی تصانیف ہے وہ مضامین جمع کئے گئے ہیں جن کاتعلق علاءے ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مفقی محمہ زید مدخلا کو

شحندار خوا تا ہے اورائل تن علیا ، کے مرنے کے بعد محی ان کا فیض جاری وساری رہتا ہے۔ حضرت کوانشد تعالیٰ نے قر آن کئی کا مجیب ملدعطا فر ما ایقا خود جلور تحدیث بالعمت کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تھے انہوں نے وسعت ظرف اور اخلاص کا ثبوت دیتے ہوئے سکیا کرایا حافظ صاحب موصوف کے سپر دکیا۔ حافظ صاحب موصوف کے لئے اب داہ آسان ہوگئ طبع کرنے کاعزم بالجزم کرلیا۔حقیقت بیرے کہ حافظ صاحب موصوف کوشخ کامل حضرت حاتی محمدشر یف صاحب کے فیض صحبت سے حکیم الامت کی کتب جھائے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا ہے جوان کو ہر وقت بےتاب کئے رہتا ہے ماشاءاللہ حضرت حکیم الامت' کی سینکڑ وں کیا بیں اورمواعظ طبع کرائے ہیں اور تا حال اس میں گلے ہوئے میں اللہ تعالی موصوف کواپنی شان کے مطابق بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما ئیں اور ان کی کوششوں کو پار آ ور فرما کیں۔ ماشاءاللہ'' اشرف التفاسیر'' تیار ہو کرمنظرعام برآ رہی ہے اہل علم ادر باذ وق حضرات ان شاءاللہ اس کی قدر کریں گے اس نفع اٹھا کیں گے اور اپنے ذوق علمی کی تسکین کا سامان یا کیں گے۔ ال تغیری ثکات کی لذت کا حال ان سے پوچھیئے جوہل ازیں اس ذلت ہے آشا ہو بھے ہیں معنوی لذت حی

لذت علم بين بواكرتى عرفى كامشهور مقوله بتدادل الافكار خير من افتضاض الابكار. اشرف التفاسيركواس نظرے نہ ديكھا جائے كہ به كماپ با قاعد وكوئى تغيير كى كماپ ہے كہ جس ميں ہرآيت كا ترجمہ

اورتغیر کلمی گئی ہو بلکداس میں صرف وہ آیات لی گئی ہیں کہ جن کے متعلق حضرت نے مواعظ میں مجھے بیان فرمایا باتی آیات ز پر بحث نہیں لائی گئیں اور جن آیات ہے تعرض کیا گیا ہے بعض مواقع میں ان کی بھی مکمل تشریح تغییر نہیں کی عمی بلکہ صرف ای قدرا کتفاءکیا گیا جس قدر حفرت کے مواعظ و ملفوظات علی موادموجود ہے بندونے اشرف التفاسير پرنظم ٹانی کی ہے۔ مضامین تو حضرت کے جیں جن کے بارہ میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں البتہ بعض جگہ کہیں کم بیں تکرار آ س کیا ہے بھرای آ یت شریفہ کے بارے میں دوسرے وعظ ہے مضمون نقل کیا گیا دونوں مضمون ملتے جلتے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ سطحی نظر

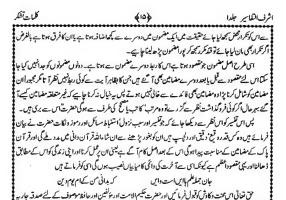

بنائي اوران حضرات كوادر بهمسب كوايي رضا نصيب فرما كين ..... أيين برجمتك ياارحم الراحمين

عبدالقادر عفی عنه ربیج الاول ۱۳۲۰ ه مدرس دارالعلوم کبیر والاضلع شاندال

#### تعار ف

بست واللهُ الرَّحَنِّ الرَّحَمَةِ

تحمدة ونصلي على رسوله الكريم. و على اله و اصحابه و اولياء ه

اجمعين و بارک وسلم تسليما کثيراً کثيرا.

ا ما بعد المحداثقة اس كا كاره نے 1970ء میں مارف بائنڈ استاۃ الافلماء مہیدی ومرشدی دھرے مواد تا تجرمجو صاحب حالدھری قدر میرہ سے بیعت ہوکرموا وخذا تقریف کا مطالعہ و حاکم کیا تو اس شی محارف بائے قرآ تی کا دریا موجز ان دیکھا

اورافحدالله ان تغییری فکات کوجع کرنا شروع کیااوراس کا معتمد بدحصه مابنامه''صدائے اسلام''یشاور میں بالا قساط

ادواسدونشدن بیرن افاقت وی مزما حرص میادود آن که شدید مساویات. شاکع بوا مقتق اظهم پاکستان دهنر سه اقد س بیدی ومرشدی مولانا مفتی مخشفی صاحب قد س سرو نه مجمی اس پر سرت کا

ا ظہار فر مایا دواس سلسلہ کو جاری رکھنے کی جدایت فر ہائی اور اپنے ادارہ کی طرف سے اے شائع کرنے کا عزم صمیم کررکھا تھا۔ پر ادر محربی جناب حافظ محواسحاتی صاحب مثانی کواس کا ملم ہوا تو آمیوں نے امیر ارفر بایا کہ مناسب سے کہ یہ تعییر ک

کات پورٹر در میں جات کا میں اس میں میں ہوئی۔ کات کیا شائع ہوں تاکہ قار کین نیادہ سے زیادہ سنفید ہوئیس چنانچرانہوں نے از راہ ذرہ نوازی اپنا سودہ جھی تاکارہ

> کے حوالے کر دیااور میں

ا۔ احقر نے قرآنی سورتوں کے مطابق آیت نمبر بھی درخ کر کے نمیں بچاکیا۔ ۱۔ شروع میں آیت بچوالٹر آئی سورت درخ کر کے بیان القرآن سے اس کا اردو ترجمنقل کیا۔

۱- سروی میں ایک توانیز ۱۹ عورت درج سرت بیان اسرون کے سے ماہ دور کہ سے ہا۔ ۲- بعد و تغییری نکات کے مطابق و کی عنوانات قائم سکے اس طرح ملغوظات کی صورت کی بجائے یہ نکات تغییری شکل

۳- رونوں سودات کو بیم اگرنے کے بعض مواقع پرتغیری نکات کا تکرار ہوگیا جناب حافظ صاحب نے نظر ثانی بیم اس تحرار کو حذف فیرنو ال

الله تعالی اس سلسله بیمن سب کی خد مات کوشرف تجویت عطا فرما کر زاد آخرت اوروسیله نجات بنا دیس آثین کیونک عندانشدهتورت ای اصل سر مامد سے -

یاں آوا بنا مجل کتے میں بہت سے الدوفریاد ہم

مختاج دعابنده محمدا قبال قريثي غفرله

امام وخطيب جامع مسجد تقاندوالي بإرون آباد ٢٥ ذوالحجه 1419 هد

## حکیم الامت مجد دالملت مولا نااشرف علی تفانوی قدس سره کی خد مات قر آنی کااجمالی تعارف

از مو رخ اسلام حضرت علامه سپیرسلیمان صاحب ندوی رحمالله اسلام عملم کاسب به بهاسفیز فود املام کامیخه به بخی قرآن یاک مولانا نه اتک خدمت کی سعادی جس

اسلام عمل هم کاسب سے پہلا شفید خواسلام کا محیفہ ہے تک فرآن پالٹ مولانا ہے ای خدمت فی صعادت س جس نورگ سے حاصل فرمائی وہ بجائے خودان کی ایک علمی کرامت ہے۔ کا نیور کے زمانہ قیام عمل طبح اتظامی عمل تحریف رکتے تقعہ مہاں نیجرامت اولین مفسر آرآن دھڑ سابین مجائی گڑخواب عمل و کیما نمن کو آن خفر سندھ کی نے السلھ ہے علمه الکتاب کی دعادی تھی اور بشارت سائی تھی۔مولانا فرماتے تھے کہ اس دویا کے بعد سے میری منا سبت قرآتی بہت پڑھ گئی تھی اور رروما اس کی طرف اشارو تھا۔

ھافظ تھے اور بڑے جید حافظ و قاری تھے اور فون و تجوید و قرارت کے بڑے بابرانٹرز مانٹ پائی چہ کو قاری عبدالرخن صاحب پائی چن کی برکت سے قرارت سے ایک خاص مناسبت حامسل ہو گئی تھی۔ سوالنا ایک و فعد جب پائی پیت کے تو لوگوں نے ان کو بالقصد کسی جری نماز کا امام بنادیا' مولانا نے بہتکلف کسی تھننے کے بغیر المی قرارت فرمائی کہ قاریوں

قرآن پاک کی خدمت کی بیرمعادت ندصرف معنوی حیثیت سے حاصل فر مائی بلکد لفظ ومعنی دونوں حیثیتوں ہےوہ

مولان کے ان پویلفسد کی ہمی مار دونام ہمادیا حوں ہے جسٹ کی سے بیر میں روست روس مدری نے تعریف کی کم محت خارج ' کے ساتھ تلف کے غیران کالد روز ثر قرآ را میٹی کی۔ ایک اور مقام پر جہاں اہل نظر موجود بھٹ کی نماز پڑھائی تو ایک صاحب نے کہا کہ موسیق کے قاعدہ ہے آپ کی قراءت میں بھیرویں کی کیفیت تھی جوئے گی ایک سہانی رائی کانام ہے۔

مولانا کی قراء نسے کی خصوصیت بیٹی کہ اس عمل مخارج کی پوری محت ہوتی تھی لیکن لہید عمل قاریوں کی بناٹ ندیٹی اور نیڈسین آ واز کے لئے بدکلف اتار چڑ حاؤ ہوتا تھا بلکہ فطری آ واز بلاکلف حسب موقع کلتی بڑھتی رہتی تھی اور تا ٹیمر می ڈوب رکھتی تھی کہ ''ہمر چدا از ل خیز و بر دل اریز ''

#### تجويد قراءت ومتعلقات قرآن

علوم القرآن میں سے بیہ بہافن ہے 'مولانا نے اس پر سب ذیل کا ٹیس آھنیف فرما کیں۔ ۱- جمال القرآن: - فرنگر کی کا مرالہ ہے جس میں قرآن مجید کوتر تیل اور تروید سے پڑھنے کے مسائل ہیں ففاری اور صفات تروف اظہار وافغار اجدال وادغام وقیم وزنگر اوقف دوم کس کے سائل درج فرمائے ہیں۔ ۲-تجویدالقرآن:-اس مختفر منظوم رساله شن بجول کی یاد کے لئے تجوید کے عام مسائل کیکھے ہیں۔ ۳-ر فوالھزاف فی محملالاہ اف :-اہ قاف قرآنی کریار سریکی قاربوں میں جو اختیاف میں ہوں

۳ - رخ الخلاف فی عمم الاوقاف: - اوقاف قرآنی کے بارے عمی قاریوں عمی جواخلاف ہے اس رسالہ عمی اس کی قوید وقتی کی مورت بیان کی گئی ہے۔

ں ویدید میں ن دست ہیں میں ہے۔ ۳- دجوہ الشانی:- اس عمی قرآن شریف کی مشہور قرار ان کے اختار ان کوقر آن پاک کی سورتوں کی ترکیب ہے۔ سلیس کم لیک میں قرمایا ہے ادر آخر میں تج بدو قرار ان سے کہائے قرائز گر برفر ہائے ہیں۔

۵-یحیدا الطبی فی اجرالسیع: - قرامت میخادراس فن کرداه کی تفسیل درج می گی ہے۔ ۷- زیادات کلی کتسب الروایات: - اس میں قرامت کی غیر مشہور دواعوں کی سند میں چیں میہ '' وجود والمثانی'' کے آخ

یں بطور ضمیرہے۔ 2- ذیابات لمانی الروایات: - بیا مجلے رسالہ کا ضمیرہے۔

۸-یادگارتن القرآن:-اس عمی قرآن مجد که داب اور تجوید کے مسائل کا مختر بیان ہے۔ یہ "تجوید القرآن" کا اختصار دھیمیہے۔

۹ – قطابهات القرآن مانز ادمرًا ومضان: -قرآن پاک کے مفاط کور اورنا کمیں قرآن سنانے عمل بھن صغیر رمثابات پر چوشتابهات کلتے میں ان سے بچنے کے لئے ان عمل چورقو العام کیے مقرق کر بعض آبا یہ سے صدافر بائے گئے۔ پر چوشتابهات کلتے میں ان سے بھر کہ کے سات کی میں سے میں میں ان کے حد میں کہ میں ہوتا ہے گئے۔

۔ ا- آ داب القرآن: - قرآن پاک کی طاوت کے آداب اور طاوت کرنے دالوں کی کو چاہوں کی اصلاح کے لئے جوالیات و جیمیات جیں۔

#### ۲-ترجمه وتفسير قرآن

ا - ترجہ: - قرآن پاک کاسلیس و یا کاور واردو ترجہ جس شین زبان کی سلامت کے ساتھ بیان کی صحت کی احقیاط 
ایک کی گئی ہے جس سے تھی کی نظر شی بیڑے بڑے تر ایم خال ہیں ۔ قرآن پاک کا سب سے تھے اردو ترجہ دھزت مولانا 
شاہر نے اللہ میں دابو کی ترتبہ انشد علیے کا ترجہ سے بیکن وہ بہت ہی انظی ہے اس کے عام اردو خوا توں کے قیم سے باہر ہے۔ 
مولانا تھا آئو کی رقبہ انشد علیہ ہے اس ترجہ ہی دو تو ان خیا ہیں بھئی ترجہ تھے اور زبان تھے ہے اس ترجہ ہیں ایک 
خاص بات او فجو ظار تھی گئی ہے کہ اس فائد انہ ہیں گئی ترجہ تھے اور کو مقلوں کی ایک ہیں بہت ہو شکور کی ایک ہیں ہیں مولانا کی وجہ سے جو شکور قرآن پاک کی آبات میں 
عام بڑھے والوں کو معلوم ہوتے ہیں انکا ترجہ بی بال میں ایک آبا ہے کہ کی تا دیل کے بینے کہیں بہتیں مزید تعظیم اللہ میں ان مور کہر آبان پاک کے لئی کھیں کہیں مولانا کی تنظیم المثان فدمت ہے۔ 
کی فرض میں شرور کی تغیر کی الفاظ تھی ہو صاف کے ہیں بیدولانا کی تنظیم المثان فدمت ہے۔ 
کی فرض سے قسمی میں شرور کا تعزید کی الفاظ تھی ہو صاف کے ہیں بیدولانا کی تنظیم المثان فدمت ہے۔ 
کی فرض سے قسمی میں شرور کی تغیر کی الفاظ تھی ہو صاف کے ہیں بیدولانا کی تنظیم المثان فدمت ہے۔ 
کی فرض سے اس میں سے میں میں میں سے میں سے میں میں میں کی مقد ہے کر دور کی دائر کیا گئی ہیں کہیں ہیں میں میں میں میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے تعرب کی دور کیا گئی ہور کی دور کیا گئی ہور سے میں میں میں سے می

م منتسر بیان القرآن - به باره جلدوں بی قرآن پاک کی پوری تغییر ہے، جس کوڈ ھائی سال کی مدت ہیں مولانا نے تمام فریاد ( اب تین جلدوں ہیں شائع ہوتی ہے ) اس تغییر کی حسب ذیل خصوصیات ہیں۔ سلیس وہا محادرہ تی الوئن تحت اللفظ ہے تر جر لیے'' فٹ' کے اشارہ فائدہ ہے آ ہے گی تھیر تقییری روایات میجیداور اقوال ملف صالحین کا انزام کیا گیا ہے فقتی اور کلائی مسائل کی قوجی کی گئے ہے۔ لفات اور توکوی تر کیبیوں کی تقیق فرمائی گئی ہے شہبات اور شکوک کا ازالہ کیا گیا ہے صوفیات اور ذو تی معارف بھی ورج کئے گئے جی این تمام کب تفایر کو ہانے رکھ کر ان عمی ہے کی قرن کو دلائل ہے تر تی دی گئی ہے۔ ذیل عمل الماض کے لئے عربی افاقت اور ٹوی کی تراکیب کے شکلات طل کئے کئے جی اور صافیہ پر عمر لی عمل اعتبارات و دی گئی وصوارف الگ کھے گئے جیں کا خذوں عمل عالیات سے سے باورہ کو ک کیے کئے جیں اور صافیہ پر عمر لی عمل اعتبارات و دی گئی ہو اس اس کے سے تعربی خذوں عمل عالیات سے سے باورہ کا تھی

بغدادی ختی گزئیر'' دور آالعانی'' پرامتهار فر با اگیا ہے۔ پنٹیر اس لحاظ ہے حقیقاً منید ہے کہ تیر ہو می صدی کے دسط می لکھی گئی ہے۔ اس لئے تمام قد ما دکی تصافیف کا خلاصہ ہے اور مختلف دشتر محتیقات اس میں بکیا ملتی ہیں۔ عام طور ہے مجھاما تا ہے کیار دو تغییر مرف موام اور دونوانوں کے لئے علام لکھتے ہیں بھی ضال مولانا کی ہار آنسے کے

عام فورسے جھاجا تا ہے کہار دو تغییر صرف محام ار دوخوانوں کے لئے علاء لکھتے ہیں بھی خیال مولانا کی اس تغییر کے م متعلق کی علاء کوفٹا کیسی کیلید فیدا قات سے مولانا کی تینے سے مولانا کی افزور مولانے کہ اس محتات تھا کہ اردو علی تغییر عوام کے لئے ہوگی طریق علاء میں کہ وقتی نے قابل ہے۔ خود میرا المعینی عادم سیدسلیمان خدد کا کیا سے ہے کہ قدیم کتب تغییر علی سے رائج ترین قول مولانا کے بیش نظر دہا ہے۔ ماحق میں دیدا کہا ہے وہ مورہ کا ذوق مولانا کو جو جو دو بلا علی کا طاق اس تغییر علی کیا گا ہے جم میز نکہ دیدا تا بات کے اصول میسب کے ماضے کیمال ٹیمین اس لئے وجو دو دیل علی تاہد دو وق سے جادو میں اس لئے ہم مشود وق والے کے لئے اس عمل اختراف کی گھٹیا تھی مام طبعی ہے۔ مشعر اس کے مختلف اور ان میں سے کی آفر لی ترین کی اس میں ادر ذوتی و وجدان کا اختراف کی امر طبعی ہے۔

اس کے اگر کا مہلف کے اصول حنقہ ہے دور نہ ہوت تکی نہ کہ جائے۔ ۳۳ – چنکہ سلمانوں پرشفت اورا کی اصلاح کی گھرمولانا پر بہت عالبے تھی اس کے دو پیشدان کو گر ایپوں سے پچائے ٹس بجان دول سائل رہے تھے۔ اردو ملی حضرت شاہ میرافقا درصاحب اور حضرت شاہ در فیج اللہ بی مصاحب کے جیڑ سے شائح ہوئے تصویر الکل کائی تھے گھرنے نہ اسٹان دور پکوشش الموسارا وڈ ٹی انڈر راجو مصاحب نے اپنے اپنے تر بھے شائح کے تو آمیوں نے بھی دفعہ یکوشش کی کہ اپنے جدیوع تا کہ کوچش آغر کھکر کڑتے تھرکر کر اولیان قبونہ ان کی کھرف سے مسک

اوراقو ال سلف کی برداند کریں اس طرز تک کے علاء کو منتظر ب کردیا اور ان کوشرورت محسوس ہوئی کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ مولانا نے اپنا ترجد ای مضرورت ہے بجورہ ہوکر کیا تھر ای پر اکتفائیس کی ملکہ مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم سے ترجد کو بنور پڑھا اور اس سے اغلام پرنشان دے کرایک سرال اس ترجد کی اصلاح پرکھا مس کا تام 'اصلاح ترجرد ہائو یہ' ہے۔

۳-مولوی نئے براحمرصاحب کر جمد کی عام اشاعت نے دبلی کے ایک بلند یا تک اخبار تو کس مرز اجمرے کوجرت عمل ڈال دیااور آموں نے پہلے تو ڈی نئز براحمرصاحب کے تربتے پراعم اضات ٹر دع کئے اور کھرا نیا ترجمہ بھیوا یا جس ک نسبت عام طور پر مشہور ہے کہ وہ لکھو کے ایک عالم کا کہا ہوا ہے لیکن نام ہے وہ مرزاصاحب کے چھیا ہے کیونکہ مرزا

ب عن الروم المراقب ال

۵-بعض معاصر علماء نے اردو بھی قر آ ن شریف پرحواثی کھھے ہیں جن شی ردیا آیا ہے کا خاص طور ہے اظہار کیا گیا ہے اور آیا ہے کو بہتا ویل وامترار سیا کی سائل پرشنتین کیا ہے اور اس تا ویل وامترا رہیں کہیں احتمال سے تلم باہر نکل گیاہے مولانا نے ان تاویلات بعیرہ رینزیبہات کھیس جن کا م' القصیر کی الشمیر'' ہے۔

۲ - لا مور كما كيد بزرگ نے قرآ في مطالب كوئئ جلدوں عن التفصيل البيان في مقاصد القرآن "كمام سے بتن كيا بساس كے مولف كي درخوات براس عن جوثر كي اختا كان اظراً كے دومولانات "المهادى للحيوان في وا دى

، تفصیل البیان" کام سے لما برقرمائ۔

ے۔مولانا کے خاتمان کی بعض لڑکوں نے مولانا سے قر آن جید کا ترجمہ پڑھاتھا اورا کثر آیات کی تغییر وقتر یرکومنیدا قرم

شركرايا قوا وه اكمية محومته وكيا اوراس كانام "تقويو بعض البنات في تفسيو بعض الايات" ركما هم تهم إثين. ٨- "رفع البناء في نفع السماء" الذي جعل لكم الارض فو اشا و السماء بناء كي تشير ش ش بيان

کیا گیا ہے کہ اس کیافا کدے ہیں بدر هیفت ایک موال کے جواب میں ہے۔ ایا گیا ہے کہ آسان کے کیافا کدے ہیں بدر هیفت ایک موال کے جواب میں ہے۔

9- "احسن الاثان فی نظر الثانی فی تفسید المقامات الثلث سوره پیمر وی تحریق آیاتی پرنظر ثانی فرمائی ہے۔ ۱۰- "اعمال قرآئی" آن تم آن جمید کی بھٹر آیات کے قوامل جو پر دگول کے تجربیش آئے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ۱۱- "خوامم فرقائی" اس کا موضوع مجمل وی ہے اس کا ایک اور حصہ ہے جمس کا تام "آئا تاریخیائی" ہے ان رسائل ہے مقسود عوام کونا جائز فیرشر کی تعربی ڈرل اور محملیات سفل سے بچاکر قرآئی آیات کے خواممی کی طرف مکتف کرتا ہے۔ اور اس تھر کے بھش خوامی احادیث عمل مجمل مودی ہیں۔

#### ٣-علوم القرآن

علیم القرآن کے مختلف مہاحث و مسائل قو مولانا کی ساری تصانف و مواعظ المفوظات اور رسائل میں ملتے ہیں۔اگر ان کوکو کی بچا کرد ہے تو خاصی مختیم کتاب ہو جائے مگر ان پر مستقل طور پر بھی بعض کتا بین تصفیف فرمائی ہیں جن میں اول' دسمیق افعالیت'' ہے۔

ا-"مسبق المضایات فی نصف الایات" بیرتر آن پاک کی آیات موده کرد افراهم برم فی هم چدره شخون کی کتاب ہے جس کو ۱۳۱۶ هدی ڈھائی مجینوں میں تصنیف فرمایا اس میں مولانا نے مودہ فاتحدے سودۃ الناس بحک تمام سودتوں اوران کی آیات کے ربلہ پر کلام فرمایا ہے اوراس کا بر حصدا مام رازی کی "تغییر کیر" اور مفتی ابوالمسو و بغدادی التوفی اعواد هی "ادشاد العقل السلیم المی صدایا القو تن المتحریم" سے ماخوذ وستوملا ہے اس وو کے علاوہ مولانا نے خودا ہے اضافوں کو "قبال المصسکین" کہرکر بیان فرمایا ہے۔ یہ صدیحی اچھا خاصا ہے اورافیر کی صورتوں میں زیادہ تر اضافات بی بین جن میں مولف نے ان سودتوں کے موضوع اور عود کی کتین فرمائی ہے چینکہ بیاسور نیاوہ تر ڈوٹی بین اس لئے ان ذوقیات کی نسبت بمیشدرا کیں مختف ہو عتی ہیں تا ہم ان ہے مولانا کے ذوق قرآ فی کا اندازہ بہت کچے ہوسکتا ہے تغییر' البیان' میں بھی ربط وظم پر گفتگوالتز ام کے ساتھ کی گئے ۔۔

#### ذوق ربطآ مات

مولا نا کے ذوق ربط آیات وسورہ کا حال چونکہ عام طور ہے لوگوں کومعلوم نہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان كيمواعظ من دوقول نظل كردية جاكي جن سان كاذوق اوران كيعض اصول ربط واضح بموجا كيس يبل النجاح ص ٩ میں فرماتے ہیں۔

جواب اس شیر کا که "مفسرین کے بیان کردہ روابدائختر ع ہیں کیونکہ ضدائے تعالیٰے نے ان ارتباط کالحاظ کہا ہی نہیں "اس کا جواب یہ ہے کہ قر آن میں باد جود طرز تصنیف اختیار نہ کرنے اور شفقت کا طرز اختیار کرنے کے پیم بھی ربط کا لحاظ کیا گیا ہے اس لئے مفسرین کے بیان کردہ روابدا مخترع نہیں ہیں اور اس ربط کولھو ظفر مانے کی دلیل یہ ہے کہ احادیث ہے ثابت ہے کہ ترتيب زول آيات ادر باورترتيب تلاوت مصحف اور ب\_ يعنى قرآن كالزول قواقعات كے موافق موا كه ايك واقعه پيش آيا اوراس کے متعلق ایک آیت نازل ہوگئی۔ گھردوسراواقعہ پیش آیا تو دوسری آیت نازل ہوگئی وعل بُذا تو ترتیب نزول تو حسر واقعات ہیں۔اگر علاوت میں بھی یہی ترتیب دہتی تو واقعی ربط کی کوئی ضرورت نیٹھی کیکن ترتیب تلاوت خود جناب باری تعالی عزاسمدنے بدل دی۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آیت کی واقعہ کے متعلق نازل ہوتی تو جرئیل علیہ السلام مجلم خدادندی حضور علیف ہے یہ کہتے کہ اس آیت کوشلاً سورہ بقر وکی فلان آیت کے بعد رکھاجاد ہے اوراس کوفلاں آیت کے بعد ادراس کوفلال سورہ کے ساتھ علی بندا تو مصحف عمل ترتیب آیات ترتیب بزول بڑمیں بلکداس کی ترتیب جن تعالی نے دوسری رکمی

باس معلوم ہوا کہ جس آیت کو بھی کسی آیت کے ساتھ ملایا گیا ہے دونوں میں کوئی مستقل ربط اور مناسبت اور تعلق ضرور ب كونكدا كراب بحى دونون بل كوئى ربط نه بوتوتر تيب أيات ترتيب ذول كابدلنام فيدنه وكا" رسيل النجاح)

پھرای کتاب کے من4 میں ارشاد ہے کہ ایک شفق باپ حابہتا ہے کہ بیٹے کوا پیے عنوان اورا پیے طرز سے تھیجت کروں جواس کے دل میں گھر کرے کیونکہ وہ دل ہے بہ جا ہتا ہے کہ اس کے بیٹے میں کوئی کی شروہ جائے۔اور اگر وہ کوئی مشکل کام بھی بٹلاتا ہے تو اس طریقہ کو دوا فقیار کرتا ہے جس سے بیٹے کوٹل آسان ہوجائے اوران سب رعایتوں کا منشاہ و بی شفقت برشفقت بی کے ساتھ تمام پہلووں کی رعایت کی جا کتی ہے اور ای لئے باپ کا کلام هیجت کے وقت بے ربط اور بے ترتیب بھی ہوجاتا ہے مثلاً باپ بینے کو کھانا کھاتے ہوئے تھیجت کرے کہ بری محبت میں نہیں بیٹھا کرتے اور اس مضمون پروہ خصل گفتگو کر ماہوای درمیان عمی اس نے دیکھا کہ بیٹے نے ایک بڑا سالقہ کھانے کولیا ہے تو وہ فوراً پہلی نصیحت کوقطع کر کے کہوگا کہ ریکیا حرکت ہے لقمہ برانہیں لیا کرتے۔اس کے بعد پھر پہلی بات پر گفتگوشروع کردے گا اب جس کوشفقت کی اطلاع نه ۱۹۷۹ کے بیکیا بے ترتیب کلام ہے بری محبت سے منع کرنے میں لقمہ کا کیا ذکر مگر جو تخف بھی کسی کا باپ بنا ہے وہ جانتا ہے کہ بیہ بے ترتیب کلام مرتب ومرتبط کلام سے افضل ہے۔ شفقت کا مقتضا بھی ہے کدایک بات کرتے ہوئے اگر دوسری بات کی ضرورت ہوتو ربطا کا لحاظ شکرے دوسری بات کو چ میں رکھ کرمہی بات کو بورا

کرے۔ کی داز ہے اس کا کہ خدائے تعالی کا کام طاہر میں ہے درمائی معلوم ہوتا ہے اس ظاہری ہے دیلی کا خطار شفتہ تقات عالیہ کرکڑ تعالی مصطفی کی طرح کنٹٹوٹیس کر ہے کہ ایک معلوم نور کا مود درمرے باہر کا کوئی معلوں اس شی مدآئے کی بلکہ وہ ایک سے معمول کو بیان فرمائے ہوئے اگر کی دومرے امر پر سیبری مفرورت و کیسے ہیں تو شفت کی جب ہے درمیان میں فورانس پر بھی حیثر غراد ہے ہیں اس کے بعد پھر میا معمون شروع ہو جاتا ہے ہیا تھا گیا ہے تھے یاد آئی جس پر کو کول نے فیر مرجیا ہو نے کا اعتر افراک کیا ہے مورہ قیا ہے اتحال پر اسے اطلاع ہوگی اس دوزاس کوسر اسکے اشان اس وقت بڑا پر بشان ہوگا اور بھی کئی کا موقع ڈ جو بھے گا ہے اتحال پر اسے اطلاع ہوگی اس دوزاس کوسر اسکے ویکھلے سے ہوئے کا کم بشا دیجے جا تیں کے پھر فراٹ میں برحق ف ند ہوگا گیا۔ ان زن انسان اپ تھی کے اوران اور اسمان کا اسے اعال ہے تا گا کہ ہوئا کہ تھا کہ اس جنا کا محمول میں تو بوائے گا۔ اگر چروہ (میتھائے جاہدے) کئے تا کہا لے خوب واقع نہ وگا کہ کہنا کہ وقت تھا تھی کہ اس مورہ کی جائے ہوئے ہیں فرض انسان اسے بھی کا دائی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کے ہیں فرض انسان اس کے ہوئی ہو بائے گا۔ اگر چورہ وارپ میں کو انسان اس کے دروہ کی ہوئی گا۔ اگر چورہ کے ہیں فرض انسان اس کے ہوئی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی گا۔ اگر چورہ کی ہوئی گا۔ کہ چورہ کی ہوئی ہوئی گا۔ کہ چورہ کی ہوئی ہوئی گا۔ کہ چورہ کے ہوئی کہ کہ دوئر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گا۔ کہ بھا کہ کو کہ ہوئی ہوئی کی گے۔ کہ بعال کے نواز مائی کے کہ کیاں تک کے کہ بھاں تک کے تعدل بدارہ کیاں کہ کہ دوئر اسے میں ان کہ کو کو بھی کے کہ میاں کے کہ کے کہ بیاں تک کے کہ بیاں کی کے کہ بیاں کے کہ کے کہ بیاں کے کہ کے کہ بیاں کی کے کہ کی کو کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ بیاں کو کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ

 تعارف (rr) اشرفالتفاسير جلدا ے کہ کہیں ریآ یتیں ذہن سے نہ کل جا کیں جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھ دے بتے تو و درمیان میں خدا تعالی نے فرط شفقت ہے اس کا بھی ذکر فرمادیا کہ آپ اوکرنے کی اگر ندکریں بیکام ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ بے اگر ہوکر سنتے وہا كرين قرآن آپ كىدل شى خود بخو د مخوظ ہو جائے گا تو اس مضمون كو درميان شي ذكر فرمانے كى وينه فرط شفقت ہے اور اس کا مقتضاء سیقا کر اگر یہاں بالکل بھی ربط ند ہوتا تو بھی ہے۔ بطی بڑار ربط سے افضل تھی محر پھر بھی باد جوداس کے یہاں آیک سننقل ربدائمی ہادر بیضدا کے کلام کا انجاز ہے کہ جہال ربدا کی ضرورت شہود ہال بھی کلام شی ربداموجود ہے۔ ٢- "اشرف البيان لما في علوم الحديث والقرآن": مولاناك چندمواعظ سے ان كے أيك معتقد و خادم نے ان اقتباسات كويكواكردياب حن مي آيات قرآني اوراحاديث كمتعلق لطيف نكات وتحقيقات بين افسوس بي كماس كام كو اگرزیادہ پھیلاؤ کے ساتھ کیا جاتا تو کی ھے اس کے مرتب ہو سکتے تھے۔ ٣- '' ولأكل القرآن على مسائل العمان'؛ مولانا كوحفرت امام اعظم كي فقد ي جوشد يوشفف تما'وه طاهر ب\_اس کا مت ہے خیال تھا کہ ''احکام القرآن'' ابو بحر بصاص دازی اور' تغییرات احمہ یہ' ملاجیون کی طمرح خاص اپنی تحقیقات ا ور ذوق قرآنی ہے ان آیات اوران کے متعلق مباحث و دلاک کو بھجا کر دیں جن سے فقہ خلی کے کس مسئلہ کا استرا کا واخراح ووليكن بيكام انجام نه بإسكار آخريش بيرفدمت ايين مسترشد خاص مولا نامفتي توشفيح صاحب ديو بندى كوسيروفر مالى كدوه ان کی ہدایت کے مطابق اس کوتالیف فرما کیں' چنانچہ مفتی صاحب اس کام میں معروف ہو مجھے۔امجھی حال میں جب وہ

ہو گئین بیکام انجام نہ پاسکا۔ آخریٹی بید خدمت اپنے مسترشد خاص مواد ناسفتی تحریقیج صاحب دیج بندی کو پر دفر بالی کہ وہ ان کی ہدایت کے مطابق اس کوتا لیف فر ما محق خیاتی ہفتی صاحب اس کام میں معروف ہو گئے۔ انجی حال میں جب وہ مدرسے الگ ہوئے تو خانفاہ المداد بیریش جا کر خاص اس کام کی تخییل میں لگ سے مندول نا روزاندی کیلس میں اس کے متعلق جو جو تھتے ان کو یاد آتے جائے ' بیان فرماتے اور جناب مفتی صاحب اس کوا بیٹے مقام کرآ کر قلمبند فرما لیستے ہے تصفیف اس کودرے جاری تھی کدمولانا کامرض الموت شروع ہوا اور کام تا تمام رہ گیا۔

سییف کی طور سے جان کی گذشوں کا حمر کی اسون کے ختیج موں جوادوں کا بھا مار تھا ہے۔ مولانا عمدالباری صاحب ندوی کی دوایت میں نے نئے ہے جن کوفوونکی ماشا دانشر آن یا کی کے جم کا فوق ہے خو استدال کرتے ہے تو او ہمنجا ہوتا تھا کہ بیدستان میں موجود تھا کین اب بنک اس براس میٹیت سے نظر نجس کی تھے کہ معلوم ہوتا کہ بادل چیٹ کی اور آنا قب نگل آیا۔ اس کے ماتھ دو منتی صاحب موسوف کے مافقہ کی آفویف کرتے ہے کہ مولانا ہے میں کرا ہے مستقر میر تی کراس کا جیدندای اعمار میں تصلید کے جم کر مولانا نے تقریر فرائی تھی۔ ۲- '' اقعومی المحقومات کیسیر ایسنی العوارات'' بخیر بینادی میں حروف شطاعات کا جزیم کا و مطاق بیان ہے اس رسال

ش بربان مربی اس کو آسان کر کے بیان کیا گیا ہے جس سے دوف مقطعات کی تاہ رکی کا ایک طریق مطوم ہوتا ہے۔ ۱۵-۵ مولانا کے دور سالے نظم القرآن سے متعلق اور بین اور مان دونوں کا فعلق سلوک ہے ہے ایک کانام "مسائل السلوک من کہلام ملک السلوک اور دور الانام نیرانسی بیادات المقیقہ" ہے ان دونوں رسالوں کا من من قرق آن کی کی ترق کی تھے کے سیار کی مال میں میں تعلق کے اسال کی کا مصرف تا تھے۔

السلوک من محالام صلح الصلوک اود دومرا کانام مائيدا تفقه بالایات احتید" سیان دولون رمالون کا موضوع قرآن یاک کی ان آجول کی تغییر سی من سے سلوک سے مسائل مستوید اور تے ہیں۔ اس دومرے رمالد کی بنا ایک سابق مولف کی تالف ہے۔ جس کا تھی رمالہ دھنرے روجہ الشرطید کے ۱۳۲۷ء ہیں بہاد کیورش ملا تھا اس مِن یواضا فرکر کے بدرمالہ مرتب ہوا ہے۔ (بافرد از تکیم الامت ہے آتا واعلیہ معارف اعظم کر عصر ساس ۲۳ ہے)

#### حضرت حکیم الامت مولا ناتھانویؓ کے کمال بیان ربط آیات قرآن کی چندمثالیں

از فقیه عصر حشرت مولانامفتی عبدالنگورصا حب ترندی مدخله العالی (سابیوال شلع مر کودها) رابط کی ایک مثال

وَاقْدُهُ السَّلِمُ الْمُعَلِّنُ فَيْلِكَ ---- وَالْحَدُ لِلْعِرَتِ الْعَلْمِينَ (بِ2) كاربا اورِكَ آيت

#### بعض اورمثاليس

فیٰ آنسٹنٹ مُناکھ کُلوکھ پیکٹیلن کا تر ہمد' کہ دو کہ می تبہارے اور کہ بہان یا داد نوٹیس ہوں' کر دیے ہے جیہا کہ اکٹرس نے کیا نہ مطلب کھٹا ہے شروا معلوم ہوتا ہے بخلاف اس کے کہ حضرت علیہ الرحمۃ نے بیٹر ایا کہ''آپ کہد دیتے کہ مش تم چھیٹات نجیس کیا گیا ہوں' اور تشیری ترجہ میں ہول فر ایا کہ'' کہد چیچے کہ بھی تم پر عذاب داقع کرنے کے لئے تعینات نجیس کیا گیا ہوں کہ چھکو تفصل اطلاع ہو یا میرے افتیار میں ہوالیت ہر چیز کے دقرع کا وقت اللہ کی طم میں ہے اور جلد بی تم کو محلوم ہو جائے گا کہ مذاب آیا''

ای طرح آگے مُکاعَلُ الْدُنْنَ یَنْکُوْنَ مِنْ حِسَانِهِ خَرِّفِ هَنِیْ هَنِی هِبِ کا ترجہ بالعوم بیکر دیا جا تا ہے کہ جولوگ پر پیٹرگا دی کرتے ہیں ان پران کا کچھ حساب ٹیس حضرت تعانوی نے ترجہ فر بایا کہ''جولوگ اعتباط رکھتے ہیں ان پر ان ک باز پرس کا کوئی اثر شدہ کا'' اورتشیری ترجہ ہیں ہوں فر بایا کہ''جولوگ منہیات شرعیہ ہے جن میں بلام دورت ایک جالس ذھوشے کا اس سلسلے میں ارشاد فریاتے میں میکنوالانشان کیوکیندی کافٹائو انکٹری نیکن ایونشان تھانی نظیمیہ ہیسیدی ق 5 کو اُکٹر منکاؤنگر فرجمہ: اس روز انسان کواس کا اسب اگلا پچھا اکیا ہواجناد دیا جائے گا (اور انسان کا اپنے اعمال آگاہ ہونا کچھاس جنالے پر موقوف ٹیمیں ہوگا بلکہ انسان خود اپنی حالت پر پیچہ انکشاف ضروری کے خود مطلق ہوگا گئی ا محتصلے عظیمیت اس وقت مجی اسے خطیحوالے چیش لاوے۔

توادیر جمی قیارت کا نمراد بعد کو تکی اس کا ذکر اور درمیان شی میشنون کتر آن پزشته ہوئے جلدی یا دکرنے کے لئے زبان کو ترکت شد یا بچنے کوگھ اس مقام کے ربیا شرقعک شے اور بہت کی توجبات کی کئیں تگرس بش تکلف ہے لیکن جس کوئی قبائی کے ساتھ لئی کا علم ہے جو تی تعانی کو حضور کے ساتھ ہے اس کوصاف نظر آتا ہے کہ اس کا ام کا درمیان بش کیا موقع اور دبیا ہے چنا نجے بیان الفر آن میں اس کا جو ربیا تحریم فرمایا ہے وہ ہے۔ پیشنوالانڈنگ نوشین پذیا تک کا اس کا درمرایہ کہا افرانسٹانی علی نگیسہ بھیسد کہ تا ہے۔ دو شعون معرف سرتنا وہ ہے کہ لیک کہ دائش کا اور مجلو میں ما ضرکر دیتا ہے گوان علوم کریش قبائی کی عادت ہے کہ جب تحکیمت تصلی موتی ہے تو علوم عائیر کیڑ وکو ڈس تالون شی ما ضرکر دیتا ہے گوان علوم عائم کا حاضر ہو جانا خلاف عادت جارت میں موجیدا کہ تا میں میں اس کا دور تا ہوگا۔

#### اب آ گےاس کاربط ملاحظ ہو

جب یہ بات ہے آپ وی کے فزول کے وقت جیسا کر اب تک آپ کی عادت ہے اس قدر دشقت کہ سنتے تی ہیں چر متے تھی میں وصیان تھی رکھتے ہیں تھی اس احتمال سے کیوں پر واشت کرتے ہیں کر شاکد کم مضموں میرے ذہن سے فکل جائے کیونکہ جب ہم نے آپ کو نی بنایا ہے اور آپ سے تہلغ کا کام لینا ہے تھے بہاں متعنبائے تھے کہ بوائد کا کہ وہ مضائیات آپ کے ذہن شدر کے جا کی اور مارا کھسی ہونا تو فاہروی ہے اس لئے آپ پید شقت برداشت ذکیا کیجیے (بیان الحقرآن ) یہ چند مثالیں تو آبات کے درمیان رہنا کی بیش کی گئی ہیں اب ذیل میں ایک اس کی شال جیش کی جاتی ہے جس میں ایک می آب سے کا بڑا و میں بڑا وی جمہور اور میان فر مایا کیا ہے۔

۱۳۵۰ بیت سے اجزاء میں بیوان بیس بیسیدا در سری ربط بیان کرمایا سے ہے۔ چنا نچی ارشاد باری تعالی کا وُدُویکوئیڈ نلڈ ڈکٹٹر کیٹٹونیٹر ہمانٹری تائیکٹر (پ۱۲) کر جمدا در کر اللہ تعالی لوگوں پران مظام کے سب دارد کیرفر مائے تو شن کر شن کر کوئٹر کرنے کرنے والا انہ تجوز کے۔ بظاہر اس کلام میں رہا معلوم ٹیمن ہوتا کہ مواخذہ قو صرف لوگوں سے کیا جاتا اور ہلاک جانوروں کو بھی کر دیا جاتا حصرت بھانوی نے بیان افتر آن میں اس آ ہے ہے کی تقریبال طرح فر مائی ہے۔

ے شن آباد کی الماکسے آسان پر ہوتی کھر آباد کار ڈین کوجا کیوں جا تا اور اس مضمون کی تا تمدال صدیث ہے ہوتی ہے حس ارشادے لولے بلغدوا الله عبد الله بحد الفریقی لولے بحق فیکھ ملغون اس کے تیک مجی تدریج اور چوکھ میوانات

اربرائے کو تھے بعدو الله علیہ الله بحم انع میں وقع بعن وجہ معدون اسے بیانی زیرے اور پولٹر پیوات انسان ای کمانی کے لیے تقل اور تا ہم اس میں اور کا کہ انداز کا میں المواہد و لله العجمہ اورا کا اوقات کی قیدس کے نگائی کرانش اوقات دیا میں اس غیر الم انسان ہیں کے چینے نائیسی علیا المام میں (بیان القرآن)

اس کی تفسیل حضرت کے ایک وعظ میں نظرے گز ری وہ می افاد وعام کے لئے چش ہے حضرت فرماتے ہیں بھا ہر پیکام ہے جوٹر سامعلوم ہوتا ہے مقدم (کو کیوکائیڈ ڈاکٹ کا اور تالی (صاتر ک علی ظہور ھا من دامانہ) میں بھا ہر

سیقام ہے بورس سوم ہوتا ہے مقدم کر 'فرویا نیف انفاداناس اور تان (صافر کے علی طلور علا من داہد) سل بظاہر علاقہ قبیل معلوم ہوتا بلکہ طاہر قدیمے کہ یول فرمانتے کہ اگر آ دیول ہے موافذہ فرمائے تو زمین کرکی آ دگی کو شیجو کے صدف قد صدف تر مدر رہے فرمانتہ کہ اور ایک افسان کرکٹی کر کہ مزود اور انگر کا رہے و معطوم و میں اس

کر مواخذہ وقو صرف آ دمیوں سے فرماتے اور ہلاک جانوروں کو تھی کر دیے بھابر یہ بالکل بے جوڈ معلوم ہوتا ہے بات یہ ہے کہ بیش حکاب عمل مجی ان کا خرف شاما ہے کہ تصوور بالکلق انسان بی ہے اور دوسری چزیں ای کے واسطے بنائی کی جن تو آگر ان سے مواخذہ کرتے تو ان عمل سے کسی کونہ چھوڑتے اور جب ان کوندر کھتے تو جانو درنے کیا کرتے کیار حت ہے

کرمتاب بنی مجمه مارا شرف بیان کیا جار ایک بازان دی افزف افادة ت ب در المعلوة . ربط کی ایک اورا نو تھی مثال اور منصب نبوت کا احتر ام

سورہ می کے دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ان کے عبارت خانے میں دیوار بھاند کرامل مقدمہ کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے اور قصے کے اخمہ میں فرمایا گیا ہے وطفی ڈاڈڈڈٹٹ کا انتظامی کیا گئے۔ فتریکی تشیر می قبل شہور کی توسید ہے نکاح کرنے کے دافعہ کو تنقیقین نے باطل قرار دیا ہے اور بعض نے داؤد علیہ السلام کا لکٹ خلک کا

تحقیق کمید دینااس کی تغییر ش کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہان کی گئا تین پر فسسا آ کیا تھا اس سے استففار کیا گر فسسا ، ٹابٹ نہیں کر سکے حضرت تھا نوکٹ نے فرمایا کہ واڈ دعلیہ السلام سے صبر قبل کا انتخاب مقصود تھا کہ آیا ذو رسلانت ش عملتا فیوں پر داوہ گیر کرتے ہیں یا فلید نووز بورت سے عفوفر ماتے ہیں۔ چنا نچیا اس عمی صابر ٹابت ہوسے کین انبیا ہ کی

جالت شان عدل کے جس دوجہ عالیہ اور زوہ قسوی کو تعقیب ہے اس سے بطاہرائیک کو ند بعیدا تا خفیف سرا بیا مورٹی آئی ک بعد قیام برہان شرک کہ وہ بینہ و یا افراد بجائے اس کے صرف طالم سے خطاب فرمائے کرتھ نے ظالم کیا اس مطلوم سے خطاب فرمایا کہ تھے خطائم پاس سے ایک طور کی طرفداری سوتام ہوتی ہے اور کو نظامہ ہونے کی حیثیت سے بیطرفداری بھی مہادت ہے خصوص مقدمة تم ہو چھنے کے بعد کیون فریق مقدمہ ونے کی حثیث سے اور عدم تبدل مجل بخاص اور مجلس واصد کے جاش السعر قات ہونے کی جیٹیت سے اس او بمطر فداری کا ملی نہ وہ ناصل واکمل بقا مودا درعلیہ السلام عائز ت تو ک سے اتی بات کو کئی مثل کمال مبر وسمانی ثبات کی الاحقان مجھے ادرائم ہوں نے اس سے مجی اپنے درب کے سامنے و برک ۔ انځ

وی الان کردن کرد می کسیده نے جو تسریر بعث کا کار و تصویر کرتی آئی ہیاد روشید نمیل مایکٹولڈن کے ساتھ اس تصاکا یاددانا قرینہ ہے کہاں میں گی مبر کیا مالاقوال تھا کو دفون ہیگر اقوال میں کنروری و ادب کا انتقاف ہے بابت یا مرطون ہے کہ وا دوطیہ السلام نے اس کو بھی جھا مود چونکل اوقعر کا مخی کی قرآن میں کئیس اس کے تقییر لودول ہے اقراب سے اور ہے دیاں افران

ا المسلم المسلم

بعض علما منے بیکہا ہے کر حفرت داؤد علیہ السام کا استخان دراصل اس بات میں تھا کہ انہوں نے ایک دن عمادت کے لئے اس طرح ناس کرلیا تھا کہ اس دو دلاق کے بیشن ہوجاتے تھے ایک دن کو عبادت اللی کے لئے اس طرح ناس خاص کر لین کہ ان کا تعلق تکو تی فعد استخصاء ہوجائے متعب نیزے اور منصب خلافت کے مثانی تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اور اعزم ہونیم اور خلایت الشک کے کئے طرح موز و رئیس تھا چہ نچ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس دو تی کو

کرنے کے لئے انشاق کی نے ان کواس طرح آ زبائش میں جوائی ادھنسی الفرآن) اور بعض اکابرنے لکھا ہے کہ حضرت وادوطیہ السلام کی آ زبائش ان کی عابر کی اور بندگی میں تھی کیونکہ حضرت وادوطیہ السلام نے ابنی معاورت کے بردگرام کا بازگاہ تق میں اظہار کیا اور اس اظہار میں ججب و بدائی کا شائیہ تھا اس پرگرفت کی تھی اور جمع میں مصرف اور جم میں دھتا ہے وہ میں السلامیت میں برنے کہ بنا تھا کی افزائی کی تھی میں کھیا تھی کہ میں کا

دوۃ دمی طفاف معمول اندرۃ کے اور حضرت اؤوطیا السلام متنہ ہوئے کر شدا تھائی کی آئی تین کے بغیر آد رمی میٹویٹر کرسکا۔ پر دونوں آؤ جیمیس مجی آگر چد درست ہو تھتی ہیں محرقر آن کر بم کے کی لفظ میں ان کی طرف اشار و تیس پالیا جا اور اوپر کہ آیا سے سے ان کا کوئی رویل طاہر ٹیس ہوتا اس کے برطاف حضرت تھالوی رحمتہ الشعابہ کی انتی ہو ہے کہ از کوز لفظ قرآنی کا کھنگ کے ملی موجود ہے اور اس کا رجا اوپر کی آیت راضیور نظل شائیٹولائن سے می کائم ہو جا ہے اس

لے اس آوجبه کاسبة وجهات الطیف داولی برونا بعد اسلام الظرکے تابت بوتا ہے۔ فسلسله در حکیم الامت النھانوی ما ابھی درر ہ وامعن نظرہ و الله اعلم منصب بوت کے افر ام اوعظمت بیٹر از رکونا وار کھتے ہوئے حضرت نے آیات کا با اس ارد اور حضرت واؤد علی السلام

منعب نبوت کی احرام اور مقلت بیتم برازگو فار کیچ ہوئے حضرت نے آیات کا بائی دیدا در حضرت داؤدہا یہ اسلام کی انابت واستنفار کرنے کے ماتھ فیرمشندودایات اور مفافر جیہات کی قرید بی فر ادی ٹینمبر بیان الفرآن میں مصرت تحاف کی انامرائیلی روایات سے تحق الا مکان احرا آز کیا ہے اور قرآن مجید کی تغییر خود قرآن کی آیات اور مشندروایات سے می فرانی ہے مامل طور پر منصب نبوت کے احرام اور انبیا چئیم اسلام کے واقعات کی وضا حت میں امرائیل فرافات سے پر پیز کرنے میں بیٹنیر خصوص اخیاز محق ہیاں القرآن میں انبیا چشم اسلام کے تقام واقعات کی تغییر میں ایسے کی واقد کو تقلی میں فریار در پائی ہویا حقیری نباد دنیا جس سے اسلام کے مسلم مقائد کرز در پائی ہویا حضرات انبیاء م السلام كاحترام ومقام مجروح موتا مو ذلك فَصَفْلُ اللَّهِ يُؤْتِينُهُ مِنْ يَتَعَلَّهُ \_

ىخى ئەزارىغىيانچىلىت ئۇغاماتخى ئىخلىق ئىشقا ئالشۇق دالاغناق. «كۆنى قاتقاسلىكىنى داققىتىنا غان ئۇسىچە جىنىدا ئۇ كاتاب» قال ئىرى اغىزان دۇمىتىلى ماغلار ئىتىنچى يەكىنى بىرىن ئېتىرىنى ئاتكە ئىنتى افىكانىپە

بھارچ موں وہ وہ بھی مصور تیزیں مصور ان مسامی رہندہ مصوری کرنے والے تنے جکہ شام کے وقت ان اور ہم نے داور کو سلیمان مطاکریا ہمت ایکھے بندے تنے کہ بہت رجوع کرنے والے تنے جکہ شام کے وقت ان کے دو برواصل عمر ومکموڑ سے بیٹر کئے گئے کئے کئے شما اس مال کی مجت شما اپنے دب کی یادے فاضل ہوگیا۔

ے دو بروا مل میرو طور سے ہوں سے سے ہو ہے ہے ملیاں کا مان بات سال ہے رہب ریاد سے علا ال ہو ہا۔ یمیاں تک کہ آفتاب پر دومنرب میں چھپ گیاان گھوڑ ول کو درامیر سے سامنے لا کا سوانہوں نے ان کی پیڈیوں اور گروٹوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا اور ہم نے سلیمان کو ایک اور استخان شل ڈالا اور ہم نے ان کے تحت پر

ا در کرول کی با مصاف کرنا سروس کیا اور ہم ہے سیمان والیا اور انتخاب کی دانا دور ہم ہے ان سے حت پر ایک دھڑ او ڈالا گھرانہوں نے رجوع کیا کیا اے بھرے رب مہر انسور مفاف کر اور چھکو ایک سلطنت دے کہ برے سواک کا کیمیسر نے ہوت ہو ہے دینے والے ہیں۔ (۱۳۳۰ سوروش)

میرے سوائسی کومیسر شدہ تو آپ بزے دیے دالے ہیں۔ (پ۳۳سورہ ش) بیان القرآن شمر ان دونوں واقعات کی اسکی تغییر بیان کی تئیب جس شمر المی فیرمشتداسرائیکل روایات و قرافات المبل علی بر مدرک کی از حد اور المبلی المباری ماران سالمان منتصد منبر سر مرفعی طوس یہ الکومیش میں معد بد

ے کمل طور پر پر پیز کیا گیا ہے جو انبیا علیم السلام کی شان عالی اور منصب نبوت کے تعلقی طور پر لااکن قبیل ہیں۔ حضرت تھانوی نے ابنی تقسیر کی بنیا درولیا ہے مجد پر دکھی۔ پہلے واقعہ سے حتات حضرت تھانو کی فرماتے ہیں۔

(وہ قصہ ان کو یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ شام کے دقت اس کے روبردائیسل اور تھے مگوڑ ہے (جوبغرض جہاد وغیرہ منتہ کے بیشر کرنے کا کہ ان کے اور کا کہ انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے معمول اور جس کی اور مستقبل اور جس کا اند

ر کھی تھے ) بیٹر کئے گئے (اوران کے لما حقہ کرنے میں اس قدر دریہ وگئی کدرن چیپ گیا اور پکومعول از شم نماز فوت ہو گئی۔ کہ لما فی اللدر المعنثور عن علی اور بویہ بیت اور جلال کے کئی خادم کی بڑات شہوئی کر مطلح وستنبر کرے۔ کہذا

تی سکسا فی اللد (المدنلور عن علی ادر بعید بهید ادر جوالات کے کا خاص ان برات شامولی کرستی و متشد ارسے سکسا فسی اللد عن ابن عباس مجرج بستر و رحنه باوی آئی کئیے گئے کہ اُمنوں شن اس مال کی مجت عمی انگ کرا بیخ رسب کی یا دے ( انتخابم از سے خاص موگیا بہم ال تک کریا تھا ب بورا ( مغرب شن چیپ گیا ( مجرح شندم کو محمود یا کردان کھوڑ وں کو ذرا انجرائی

(میخن آغازے خاطل ہوگیا پہل انکسک آغاب ہورا (مغرب عمل چھپ گیا (غمرب تام خام کا کہ اسان کھوڑوں کو ڈ مانگرائی جمرے سامنے لاڈ (چٹا ٹیدلائے گئے ) موانہوں نے ان کھوڑوں کی پیڈلیوں اور گروٹوں پر ( کلوارے ) ہاتھ صاف کرنے شمروع کیا (کسلہ افعی اللد موفوعہ بسند حسن کیخن ان کوؤن کرڈالا اس کواصطلاح تصوف میں فیرت کہتے ہیں کرجو

چرسب ففلت من الله بوجاوے آس کو اپنے ہاس در ہے دیں۔ مجرفا کدہ عمل اس کی دخیا حت اس طرح فرمادی کدنیے نماز جو روگئ می آفرنفل تھی تو کو کیا شکال ٹیس کر انہا دی شان اعظم ہوتی ہے اس کئے انہوں نے اس کا مجمی قد اوک کیا اورا گروش تھی تو تسیان عمل کا دو تھیں ہوتا اور قبطع کر ناسوق واعن کا اعراف مال نہ تھا بلک بلوفر و بانی کے تھا او قبطع سوق کوشا پیر خورج مراور

ز بهوآر در عمر) آمانی بونے کی دجہ سے اختیار کیا ہے۔ کہ بنا فسی المدوح عمر بحادی شریعت بیل قطع سوق شروع نہیں للنہی عن النجع کلیا فی تخویج الزیلعی عن الطبرانی و هذا مناه المعرب منام میں منافق کی افراد کی افراد کا استفادی کا منافق کی مساور نیاز کر میں اور نیاز کی دوران کے دوران ک

اس وضاحت ہے بوی خوبی کے ساتھ تمام اشکالات کا طل اور ذبنوں میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب ہو گیا

كهنسيان فرض بثن كناونبين أكرفرض كرليا جائے كه دوفرض نمازتقى اورقطع سوق واعناق بظاہرا تلاف مال معلوم ہوتا ہے و بطور قربانی کے تعاجو کہ مالی اور جانی عمیادت ہے اور اب ہماری شریعت میں قطع سوق مشروع نہیں ہے۔

اس تغییر سے حصرت تھانوی کی فقتمی بصیرت اور جامعیت اور جرپہلو پرعمیق نظر کا ہونا ثابت ہور ہا ہے اور احرّ ام

نبوت کا لحاظ بھی بدرجہ اتم پایا جا تا ہے۔

دوسرے قصد کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ (حدیث پینین میں ہے کہ ایک بارسلیمان علیدالسلام اینے امرا الشکر کی کی کوتائل جہاد برخفا ہوئے اور فرمانے گئے کہ میں آج کی رات اپنی سر بینیوں نے جمہسر ہوں گا اوران سے سوچا ید پیدا ہوں گے فرشتہ نے قلب میں القاء کیا کہ ان شا واللہ کہد لیجئے آپ کو کچھ خیال ندر ہاچنانچے صرف ایک عورت حاملہ ہو کی اور اس بعی ایک اقص التلفت بچه پیدا موا (جس کے ایک طرف کا دھڑ نہتا ) اور (ای کی نسبت کہا گیا ہے کہ ) ہم نے ان كتحت يرايك (احورا) لا ذلا (نيني قابله نے آپ كے سائے تخت يرلار كھا كەيدى پيدا ہوا كىلما فىيى السروح) مجرانہوں نے (خدا کی طرف) رجوع کیا (اورترک ان شاءاللہ ہے تو یہ کی اور تو بہ کرنا ایسے امرے چونکہ دلیل ہے کمال ثبات فی الدين كى اس كوامتحان مى يورااتر تاكبير كان توجيهات كى تائيد كى متندا حاديث بيدوى باور منصب نبوت كان میں پورا پورا احترام ملحوظ ہے اور بعض بے سرویا اسرائیلی قصے جو بعض کتب تغییر میں نقل ہو مجنے ہیں اور ان میں عظمت

پنجبراند کو فانبین رکھا گیاا ہےقصوں ہے اپنی اس تغییر کو کمل طور پر تحفوظ رکھا۔ ربط کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کی محققانہ تحقیق

حضرت تفانوی رحمة الله علیه نے ربط کے سلسلہ بیل عربی رسالہ بھی تکھااورا پٹی تغییر بیان القرآن بیل بھی آیات اور صورتوں کے درمیان ارتباط کا لحاظ رکھا اور واقع میں بھی ترتیب نزول آیات اور ترتیب تلاوت کے مختلف ہونے سے ربط کی ضرورت ٹابت ہوتی ہےاورمعلوم ہوتا ہے کہ باہم آیات میں کوئی مناسبت اور تعلق ضرور ہے کیکن اگر آیات میں ربیا نہ مجی ہوتب بھی قرآ ن کریم پراعتراض کی تھاکش نیتی کہدیکتے تنے کہ قرآ ن میں طرز تصنیف نہیں اختیار کیا <sup>ع</sup>میا بلکہ نصیحت مع لحاظ شفقت اختیاد کیا گیا ہے اوراس میں ضرورت ناطب کے لحاظ سے تفتگو کی جاتی ہے جس کی بے ربطی ہزار ربط سے افضل ہوتی ہے۔مثال کےطور پر بھے کہ نصیحت کرنے والا ایک تو استاذ ہوتا ہے اور ایک باپ ہوتا ہے۔استاذ تو ضابطہ بری کردیتا ے مگر باب ضابطہ بری نہیں کرسکنا تھیجت کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتا ہے کہ بیٹے کوا پے عنوان سے تھیجت کروں جواس کے دل میں محمر کر لے۔ای لئے باپ کا کلام نصیحت کرتے وقت بھی بے دبط و بے ترتیب بھی ہوجا تا ہے مثلاً باپ بیٹے کو کھانا کھاتے وقت تھیحت کرے کہ بری محبت عی نہیں جیٹھا کرتے ای درمیان اس نے دیکھا بیٹے نے ایک بڑاسالقمہ کھانے کولیا ہے تو دوفوراً پہلی نصیحت کوقط کر کے کہے گا کہ ریکیا حرکت ہے لقمہ بزانہیں لیا کرتے اس کے بعد پہلی بات پر

گفتگوشر دع کردےگا اب جس کوشفقت کی اطلاع نہ ہودہ کیے گا کہ ریکیبا بے تر تب بکام ہے بری محبت سے منع کرنے ش لقمه کا کیا ذکر کمر جوخص مجمی کی کا باب بنا ہے وہ جانا ہے کہ بیر تیب کلام مرتب ومرتبط کلام سے افضل ہے شفقت کا عتمنا کئی ہے کہ بات کرتے ہوئے اگر دو مری بات کی ضرورت ہوتو دیوا کا فیا نا شرکرے دو مری بات کو چ میں کہ کر پہلے بات کو بودا کرے کئی راز ہے اس کا کہ شدا تعالیٰ کا کا م طاہر میں کئیں بے دیا بھی معلوم ہوتا ہے اس کا کہ شدی کے ختار حفظت ہی ہے کر تن تعالیٰ مصنفین کی طرح انتظام تیس کرتے کہ ایک مشمون پر کلام شروح ، ہوتو دو مرے باب کا کوئی

مغمون اس شی ندآ سکر (دعظ بمکن ایجام ص ۳۳۵ وغیره)

اس نصیحت و شفقت کے پیش نظر اللہ تبارک وقتائی برسورت عمل بہت سے احکام بیان فر ما کرا آخر عمل المی بات
بیان فر ماتے ہیں۔ حمی محمد ماری سورت کا مطمون اجمال کے ساتھ قد کور ہوتا ہے اور قمون کے سے مختر لنظوں علی بدا احتمال المارک تمام الکام پر گئر کرنے علی میدان ہو جائی ہے۔ چہانچہ سورت کا مطمون کے بیا تجہ سورت کے مارک کا اس کو تم نیک کیا گئے ہیں۔ اس محمد کا مطابقہ کیا گئے ہیں کہ کہا تھے کہ کہا کہ کے مارک کا سمون کے مارک کا سمون کے ایک بات
اسکی بتا دی جو سب کو جائی ہے اس طرح ہے آئے کہ انگریا کیا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہارک کا سمون کے بیات کی سے میں کہا اسکام کو اجمالا جائے ہے۔ جس عمل بالا جمال جمل ادکام قدور قائل میں اورد کیکھنے عمل دو
تمین باتی عمل میں جن میں گئے کہا تھے۔ جس عمل بالا جمال جملہ احکام قدور قائل میں اورد کیکھنے عمل دو

#### سورتول کے درمیان ربط

آ تحول کے درمیان ربط کے علاوہ موروں کے درمیان ربط کا بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر اہتمام فرمایا ہے مثلاً م

مورہ فا تھے۔ سورہ بقر ہادیدیا سراطررت بیمان فر بالے کیا ہے۔ مورہ فاتھ ہے۔ اس مورت کا بردیل ہے کہ اس عمل راہ جارے کی درخواست کی گئی تھی اور اس عمل اس درخواست کی

منظوری ہے کہ بر کتاب ہداہ ہے ہاس پر چلو (بیان القرآن)

ادرسورہ بقرہ کے فتم پرسورہ آل عمران سے دبطائ طرح ذکر کیا ہے فرماتے ہیں

میرے بزد کی بیتمام مورت جملہ فالفٹائی الفتون النجونی سے مرحیط ہے کیکٹیاں مورت کے زیادہ اجزاء پیر میرے بزد کی بیتمام مورت جملہ فالفٹائی الفتون النجونی سے مرحیط ہے کیکٹیاں مورت کے زیادہ اجزار

کفار کیسا تھے چاہدہ باللمان وبالبنان نہ کور ہے جیسا تنتی ہے معلوم ہوتا ہے (بیان القرآن جلدا ) اگر آئیز کی ادر سوروں کے رواد کو تغییر بیان القرآن سے علیمہ وقتع کرکے شائع کر دیا جائے تو طلباء علوم دینیہ کے

ا المعلق المورور المعلق المورور المريان المواجعة المورود المو

حفرت عكيم الامت كى بعض خاص تفسيرى تحقيقات

اردوعر بی محاورے کا فرق اردوعر بی محاورے کا فرق

حضرت دنمنة الله عليه فرمات بين بعض الفاظ لغت عولي عم كم معني خاص عمى مرتح فين بين محرار دو محارره عمل و و اس معني عمر مرتح موسك بين الب النافذ كوقر آن عمد و كير كويض جا بلول كوقر آن براشكال بوتا ب كراس عملة فير مہذب الفاظ میں شاؤ ذرحر بی شمل ( نر ) کو کتیتے ہیں جوائی (مادہ ) کا مقابل ہے و ذکھر و انتھی عربی شمی زوماد و کو کئے میں اور کھی کتابیت مفتوضوص کو کئی کتیتے ہیں بیاتو عربی کا استعمال ہے مگر اردو میں ذکر کا استعمال عضوری کے لئے ہونے لگا۔

یں اس اس الله کی میشان میشان می الدائشی دی کرامز اس کرنے کھ کراس میں فیرمهذب الفاظ میں باس ک حالت وی کو کھر جو لفظ تبرا سے محاورے می فیرمهذب ہدو اور بشراس می کے لئے موضوع می نیس۔

تماقت ہوئی پونلہ جو لفظ مہارے اور سے میں عیر مہذب ہدو اور ایک میں اس سی کے سے موصوع ہیں۔ ای طرح تر آن کر کی بھی کہ الفیظیاتی فاؤو بچھٹھ اور اسٹھنگٹ فاؤ بھٹا بھش جدا اس می فیر مہذب بجھتے ہیں ہیں۔ سماقت ہے کید تک حربی بھی لفظ فرری شر مگاہ فورت کے لئے موضوع نہیں بلک اس کے اصل میں دیگاف کے ہیں کرایت بھی شرح اور کے بھی کا برای اور ایک ہوئے کہ ہوئے کہ اس میں میں کہ ان اس میں میں میں ہوئے کہ اس الفظ اندازی غیر سے کہا نے اور اس الفظ کے میں میں میں ہوئے کہ اس الفظ کے میں میں الفظ کے میں میں الفظ کے میں میں میں میں کہ اس کے کو اس الفظ کے میں میں میں کہ دیا جس سے وہ حالمہ ہو کیر مہذب ہے اور فیکنٹی ایف میں المیں کا مطلب سے کہ ہم نے ان کے گریان شی وم کردیا جس سے وہ حالمہ ہو کئیں بتا ہے اس میں کیا اشکال ہے(الموروالفزی)

سمی نتلائے اس میں ایباد خلال ہے(امور دانھری) چنانچہ بیان القرآن میں اس انفا کا اس طرح ترجمہ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے ناموں کو (حرام اور حلال دونوں ہے) تعوظ کھا (بیان القرآن) مسلم مجمعی

مگر محکل ترجمہ ہے یا تی تھو آدای معلوم ہو کئی میں ترجرد کیلئے والے آیک افتفا کا ترجمہ اپنے کاروہ کے موافق کر کے قرآن کر کم می اشکال کرنے گلتے ہیں۔ قرآن کر کم عمر فی کلام ہے اور اس کی بلاغت و فصاحت اور اس کے معالیٰ وسطالب کو وہ گھن بجومکل ہے جومر بیت کا چردا بم برجواو عربی زبان پر پوری قدرت دکھتا ہو۔ قرآن کر کم کو ای زبان ش مجمتا ہوجمن شریقر آن مجیریا زل ہوا ہو۔ (الموردوالمقرفی)

#### ار دوز بان کی تنگ دامانی

اشرف التفاسير جلدا

اردو میں جب حربی زبان کا تر جد کیا جاتا ہے تو چنگراردو حربی زیا نعی مختلف میں دونوں کے حاورات الگ میں اس کے اگر کسی کا حربی میں ملم کا ٹی نیس ہے اس کے تر جے میں بعض دفعہ ایہا مرہ جائے گا جس ہے جبات پیدا ہوں مے اور بعش میکہ ترجم خلط ہوجائے گا۔

مثلاً مورود فقتی بی هند الاگا ترجه یعن نے کمراہ دار جو باو جود فی نفستی بونے کے ایک عارش سے سید ناط بوگیادہ عارش مید ہے کہ ضال لفظ حر بی ہے اس کا حر بی بھی مختلف استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس بھی بھی جس کو وضور کا دل نہ جواجوا دواں بھی بھی جر بعد وضور کہ لیس کے تاالف کر سے کمراہ ہمارے کا درہ بھی صرف اس کو کہتے ہیں جووضور کہ ل کے بعد تق کا اجاع نہ کرے اور لفت حربیے کے احتمال سے نامید وسی کی جیسیا کہ تھ کور جواعام ہے ایک مئی ضال کے دہ ہیں جو جامدے کا درے بھی مگراہ کے آتے ہیں اور دوسرے متی بے ٹیر کے ہیں اور پہنچراس کو کہتے ہیں جس پر دائل ظاہر ہی تبدی ہوت اور طاہر ہے کہ رسول الفصلی اللہ علیہ ومل کے بعداس کا اجاع کے دکرنا کا ل جائیڈ اس جگہراہ ترجمہ کرنا غلط ہے بلکہ بے خبری ہے ترجمہ کرنا مناسب ہے۔

اور گو یے علمی بھی بے خبری کا مرادف ہے مگر اس ہے بھی تر جمد مناسب نہیں کیونکہ جارے محاورہ میں یے علم جامل کو کہتے ہیں جوعلوم صحیحہ سے بالکل عار می ہواوررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے گوعلوم نبوت سے بےخبر ہوں مگر علوم عقیلہ میں کامل تھے۔ اپس بے علمی ہے بھی تر جمہ مناسب نہیں بلکہ بے خبری ہی ہے تر جمہ کرنا مناسب ہےاور کسی مات ہے نے خبری کچھ عیب نبیس کیونکا۔ ذاتی او علم محیط سوائے خدا تعالیٰ کے سی کوئیس ہر مختص علم میں تعلیم الہی کامتاج ہے بالخصوص علوم سمعہ نقلہ میں جن کے ادراک کے لئے عقل کھن نا کافی ہاور ہرفتھ کو جوعلم حاصل ہوتا ہے معلوم کرنے ہے پہلے وہ غیر معلوم ہی ہوتا ہے بیں علم بعدعدم علم کوئی عیب نہیں ۔ مناسب تر جمہ ضالا کا اس جگہ نا واقف ہےاس لفظ کا پیتیج تر جمہ موجود تھا مگرمتر جمین کی نظر اس پنہیں پینچی اوروہ ضالا کا ترجمہ گمراہ کر گئے حاصل یہ کہ الفاظ عربیہ کا ترجمہ ہر جگہ کا فی نہیں ہوتا اور مقصود کے بیجھنے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے اس لئے تر جمہ کے لئے خودغر کی کا بھی پوری طرح جاننا اور اس زیانے کے محاورات ہے بھی جس میں ترجمہ کیا جارہا ہے بوراواقف ہونا ضروری ہے (زکو ۃ النفس)

آ ج كل اردويس محاور وبدل كيا كمراه كاستعمال بي معنى مين بوتا بدوسر يموقع مين ناواقف اور بي خبر كبياجا تا ب ای طرح کا ایکٹوئن مِن الجھیلین ترجمہ دیکھنے والوں کو خیال ہوتا ہے کہ حضور عظیفہ کو ایے لخت لفظ ہے خطاب فرمایا گیا بیشبهاصل میں خلط محاورہ ہے ہوا ہے ہمارے محاورہ میں جاہل بہت مخت لفظ ہے اوراس کا اگر ترجمہ کما جائے تو آ سان لفظ ہو جاتا ہے جاہل کا ترجمہ نا دان ہے بیہ کتنا پیارالفظ ہے اس سے تو ہین لا زمنہیں آتی بلکہ شفقت کے موقع پریجی بولا کرتے ہیں ظاہر میں تو جامل کا لفظ کتنا سخت ہے گر ترجمہ کے بعد اس کی حقیقت بالکل آسان ہے یہ اشكالات خلط محاورہ ہے ہوتے ہيں (آ دا التبلغ)

محاورہ کے دریے ہونا

لکن اس کے ساتھ ہی قر آن کریم کے تر جے میں پیضروری ہے کہ قر آن کا مدلول باقی رہے۔ آج کل کے ترجموں میں ان کو با محاورہ کرنے کے دریے ہوکراس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا حالانکہ قر آن مجید کے ترجمہ میں محاورہ کی امتاع کی اتی ضرورت نہیں ہے جتنی مدلول کے باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔

ز ماندحال کے بعض تر جمد کرنے والوں نے محاورات کے اتباع کی پابندی میں اصل عدلول قر آن کا کھا ظانیس رکھا اور بعض ایسے محاورات استعال کئے جوفصاحت کے مقام ہے گرے ہوئے ہیں حالا نہ تر جمہ قر آن کریم میں زبان قسیح ہونی حاہئے اور محاورہ بھی شاہانہ انداز کا استنعال کرنا جاہیے جس ہے کلام کی عظمت و ہیت قلوب میں باقی رہے اور عامیانہ بازاری محاوروں سے کلام کی وقعت متاثر ہو عکتی ہے گر عامیانہ طبائع ایسے ہی محاورات برفریفیۃ اورانو ہیں۔

مثلًا ایک ایسے بی متر جم صاحب نے جن کی محاورات دانی پرلوگ فریفتہ ہیں بیعمھون کاتر جمیٹا مکٹو ئیاں مارنالکھا ےاور فھبنا نستبق میں استباق کار جمدکبڈی کھیلنا کیا ہے۔ ریز جمدلغت کے بھی خلاف ہےاور عقل کے بھی خلاف مے لغت ش استباق سے معنی آئیں بھی اس طرح دوڑنے کے ہیں کرجس بھی ایک دوسرے ہے آئے لگٹا تصود ہوادہ عقاق بھی ترجمہ فاط ہے اس لئے کہ کیڈی کھیلئے بھی آئی دورٹیس جایا کرتے جس سے فافظ بنے کی نسبت بھیڑھ کے کھا جائے کا احتمال ہوا کرامیا ہوتا تو حضرے لیعقب جائیا اسلام اس پر شرور جرح فر ماتے۔ ای طرح و عکل الڈیڈن کیلیلٹڈونڈ فیڈیکٹ ک تشیر بھی بھی اس مفرر نے لکھ دیا کہ چوجھی دوڑہ در کھے دہ فدید دے بیٹھیر اس آیے بی بالکی ظاھ ہے (وعظ السوم) حالا تک روز و کے بدلے بلی فدیکا دیے ممشر و کا اسام بھی سٹروغ تھا تجرفھین شھد صفحہ المشھر فلیصصمہ سے منسوخ ہوگیا البد برخوش بہر بوڑ صابع یا ایسا تا براہوکہ اس مجھے کو قرضین المسلوم کے لئے تیٹھ اب بھی باتی ہے محرود و کی طاقت رکھے دانوں کے لئے تیٹم منسوخ ہے جیسا کہ بیان التر آن سے حاشیہ فی فدکورے۔

قرآ ان کریم کے بچنے کے لئے عملی المت ادامر فی تو کے علاو دو دو مرتے اور (عظلیہ) معطقیہ جانے کی اخر ورت بھی ہے کیونہ آئی کلی عقو السیر بہت کم بین اگر عشل سلم ہوتو تیجہ نگا گئے المیقد اور اس کا علاقا میں اور حصوام یو جاتی ہیں گر جب عشل سلم نہ موتو تو اعد مصطفیہ کی مفرورت ہے اس سے صحت استعمال اور نتیجے کا بیخی وظلا ہونا مصلوم ہو جاتا ہے بدول اس کے قرآ ان ٹی ایکس جلسطی ہو جانے کا اندیشہ ہے مثال کے طور پر ارشاد باری تعالی ہے ۔ وکؤ عداد الله فیضہ خشری گئے اگر شدیکہ کے ذواکو انسم کہ کے ذریت کا اندیشہ ہے مثال ہوتا ہے کہ ان دولوں مقدموں سے تیجہ بر لکتا ہے کہ علم معتول جانے والا جلد دے سکتا ہے کہ یہ تیجہ نگال کی تعمیل کی محت تیجہ تھرار صداوسط پر موقوف ہے اور یہال صداوسط علم معتول جانے والا جلد دے سکتا ہے کہ یہ تیجہ نگال کا تیجہ کی اور مداوسط پر موقوف ہے اور یہال صداوسط

وَنُوَ عَلِيهُ وَلِهُ فِي فِهِ خَيْرُةً الْأَنْ مُسْعَفِيهِ ﴿ مَا مَعْ قِبِلِ وَلَوْ أَسْمَهُ عَلَيْهِ الْمَوْ کوئی افکال نیس اس کے بقد رضر ورستام معقول کی مجی شرورت ہے (المور والفرقی) بیان القرآن کے حولی حاشیہ میں حضر سے اس اشکال اور جمال کی تقریبان انقول شما کی ہے۔

بين م أواحظ في المشرطيتين، من الإسسطوان على المنطقة على الكلوم المنطقة المنطقة المنطقة على الازم الازم الازم وجه الالدفاع ظاهر فإن الاسعاع الازم غير اللسماع الازم و قلوايت التصويع بهذا العينى

فى الـ لمر الـمـ شور عن ابن زيد نصر هكذا ولو اسمعهم بعد ان يعلم ان لاخير فيهم مانفعهم بعد ان علم بانهم لا ينتفعون به. اكرالمررآ يت انسا يخشى الله من عباده العلماء شم *علام أو يشيه واكدام عالم إين ق*و بم شرخشيت مجى ب

اور جب خشیت مجی ہے تو اس فعیلت میں واقعل ہوئے حال تک بیر غلط ہے کیونکٹوٹن علم سے خشیت ہونا منرورٹیں اس کے کئے قد پیرستعمل کی حاجت ہے اور مجام کو پیشر بیونا ہے کہ آر آن شریف کی آتا ہے معلوم ہونا ہے کہ علم سے خشیت ہوتی ہے حالا تکہ ہم نے تو بہت سے عالم دیکھے ہیں کہ ان کوخوف خدا کہائے گئی ٹیس سجوام کے اعتراض کا اکثر ہوں جواب دیا جاتا ہے کہ جس عالم کوخوف خداوش کی نہ ہواس کا علم معتد بدئیں ہے ہیں جہاں علم معتد ہوگا و ہاں خشیت خرودی ہے حضرت تھا نوی رتبہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہ جواب فی نفسہ و تیج ہے گراس مقام پڑیل چاتا۔ (حضرت کی تقریر بجھنے سے لئے علیم الہا اوراصطلاحات منطقہ کی فعرضت ہوگا۔ پس خشیت مرتب ہوگا خشیت پریس تقلع الشعی علی نفسه الازم آ سے گا کی اور علمے سے ماد علیم مع المنحضیت ہوگا۔ پس خشیت مرتب ہوگا خشیت پریس تقلع الشعی علی نفسه الازم آ سے گا اور بدور مرتز کے سے خالا مصریہ بھا کہ توقعہ کی ہوا کرنا ضروری ہے اور اس کا موقو ف علیہ ہے عمل اس کو حاصل کردگین طرحصول خشیت کی علت تامیزیس ہے بلکہ اس علت کا ایک بڑو ہے دومراجر دئتو کی ہے۔ غرض دو چڑوں کی ضرورت ہوئی ایک تو علم دین کی کیونکہ بیشہ ہوت بھیں گئی کیونکہ اذا فات المشوط فات المعشو و طاور دومری چڑ طورت ہے۔

> اب طاہر ہے کہان دونوں آتنوں کا مطلب اور مقصد بغیر تو اعد منطقیہ کے کیسے سجھا جا سکتا ہے؟ ا

دوسری مثال

عیان القرآن میں حضرت نے اس زمین ہے جنت کی زمین ہی سراد لی ہے فرماتے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے ما لک میرے نیک بندے ہوں گے ادرای صفی کے حاشیہ طربیہ میں فرماتے ہیں کہ جنت کے لفظ ہے اشارہ اس طرف ہے کہ الارض محمول ہے ادخی جنت پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو اُؤ ڈیکٹٹا الارڈوخن مُنکٹپکا اُوسٹ اُٹھیکٹو کیٹٹا آئی میں اُلاز میں ہے مراد جنت کی زمین ہے۔

تيسرى مثال

اورمئله روايت بارى تعالىٰ كى وقتى تحقيقى

أيك صاحب في سوال كيا فلما تبجلي وبه الى. خوعوسى عصمعلوم بوتاب كرفرور بعد حلى كيرواليس

رویت ثابت ہوگئی مچرلسن تو انبی کے کیامٹنی؟ جواب بید یا کہ نقلہ مز مانی نہیں نقلہ مؤاتی ہے یس بخلی اور فرور میں کو کی ز مانہ نہیں ہواجس میں دویت ہود کمنوظ ۱۹۳۴ زمقالات حکمت )

ایک ادرسوال دجواب جوحشرت موی کلیم الندگی رو به ی فوشیخ کیلے مفید معلوم ہوتا ہے سوال یا گیا کہ وادی ایس بھی موی علیہ السام کو جوفور نظر آیا وہ اگر فورنگلوق نہ بھا تو رویت میسر ہوگئی گھر رب او نسی انعظو اللیک کی درخواست کی کیا جیز الارد اگر فورنگلوق تھا تو سوی علیہ السلام میں اور بم میں کردو ہر سافوار نظر قدر کر سیکھتے ہیں کیا فرق ہوا؟ جواب یا۔ کردو فور فیر مخلاق نہ قدائم چونکلوق بالواسط تھا اس کئے اس کو شہدت دہر سے افوار کے تی تعلق کے سیاسی میں اسلام کیا تھا کہ میں کہتا تھا کہ اسلام کے سیاسی سیاسی میں میں تعلق میں کہتا تھا کہ اور میں کہتا تھا کہ اسلام کیا تھی ان کہتا ہے تھا کہ کا در اسلام کیا تھا کہ الرجنس و زائمہ ہے اگر کیا تھی تھی ہے تھے گام

سلیس و تعلق تھا کہ اس سلیس دائد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتا یعنی ایک مٹن کوفور وس کہنا بھی تھے ہے جیسے کلام لفظی کہ ماتر بیر ہے کنز دیک ملوق ہے مگر اس خاص تلبس کی وجہ ہے اس کو کلام اللہ کہنا تھے ہے۔ بخلاف مکام زید وعمرو کہ اس کو کلام اللہ کہنا جا کڑنیں ایس سب اشکالا ت رفع ہوگے۔ (محوظ)

واقعی وادی ایمن شرف ورخی نظر آنے کے بعدرویت کی ویداور دونوں رویتوں میں اور چراس رویت نوروادی ایمن اور دوروں کی دوروں کی دوروں کی دیتے کہ اور کا کہ اس بادروں کے دوروں کی دیتے کہ کام کام کے دوروں کی دیتے کہ کام کام کے دوروں کی دیتی مسئوری کی دیتی کہ کام کی دیتی کی کام کی دوروں کی دیتی کی دوروں کی دیتی کی دوروں کی دیتی کی دوروں کی دیتی کی کام کی دوروں کی دیتی کی دوروں ک

اس تقریرے دونوں کلاموں میں فرق واضح ہو کرسوال رویت کی وید بھی معلوم ہوگئی کرزیادت انتصاص تکلم ہے اور آ گے ذریاحی میں۔

ا سے مائے ہیں۔ پہاڑ پر تھی ہونے کے مٹنی واللہ اٹنام یہ بھو ہیں آتے ہیں کہ تن تعالی کا نورخاص بارادہ ضداوندی خلائق سے تجوب ہونے کے جووسا نکا ہیں وہ جب اور موافع ہیں تعیین ان کی اللہ وسطوم پس خانان ان جب ہمی بغض جب مرتفع کر دیے۔ ہوں اور چنکدہ ہ جب مرتفعہ تکمیل تھے اس کے ترفدی کی مدینے مرفوع ہیں تشکیل اس کی صالت کو انمیار شخص سے تشیید دی ہے درند صفاحات البہیج کری دمقد ارسے سنزہ ہیں اور چونکہ افعال کی تعالیٰ کے افتیار کی ہیں اس لئے ممکن کہ دہ تجوب کے انتہار ہے مرفوع ہوئے ہوں اور مودی علیہ الملام اور در گھڑ تات کے افتیار سے مرفوع ہوئے ہوں یہ مثنی ہوجاد میں گئے کہ لسلہ ے مفات جن اورافعال جن کے درمیان فرق واضح فر ہا کر صفات المہیش تجوی کے تحت اشکال کو مطرت ، رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تھیم اور جام کلفقول میں حل فرما دیا ہے کہ عقل جیران ہے۔ اب بھی کیجل کے معنی بھی واضح ہو گئے ہیں اور صفات المہی تجری کا اشکال بھی رفع ہوگیا آ گے فرماتے ہیں۔

اور چنگسارتفاع تجب کا خاصداترات ہجیسا کرحدیث میں ہے لاحو قت مسبحات النور ما انتہی الیہ بھس و۔ اس لئے پہاڑ کی بیمالت ہواور بیشروری ٹیمی کرمارے پہاڑ کی بیمالت ہو جائے گی کیونک تخل فرمانا باانتیار ٹودک خاص قطعہ مِمکن ہے اور موی علیہ السلام کی ہے ہوٹی ان مرکبی ٹو بائے نے شقی چنکہ خلاا ہرائیمل کے خلاف ہے بلکہ پہاڑ کی بید حالت دکچکر ٹیروکل تجل کیسا تھالیہ کو انعلق بلس ہونے ہے ہیے ہوٹی ہوئی۔

فرمانا پیٹکڈ طلاح تھا ادرافعال تی احتیاری میں ای کے پہاڑے عالا و ودہری کی گلوت سے بیتجا ہا۔ مرتفظ میں سے سے۔ آئے کے استقرار جس کی تقریر دویت کے وقع اور عدم استقرار کی تقریر پر دویت کے عدم وقع عمل باہم علاقہ کی جمین فراس تا ہیں۔'' علاج اور قائل استفکار شکا کھنٹ فریک تو استقرار کے استقرار اس میں ماہ علاقہ کیا سے موجوم استقرار ادر کی تقدیر پر دویت کا عدم وقع مامنوں ہوتا ہے اس میں قائل جمین بیام ہو بیتر کیپ فضر میں جمال سے اصف والطف ہے جب اور کی واشد تعمل و علاقہ سے مصل ہوگا اور اس تقریر پر کو استقرار شارخ میں جمال میں مطالب اس کا کامیاں کو وجد سے پر مول کرنے نے اشکال رفع ہوجائے گا تھنی باوجود وولوں کی عدم تساوی ہم تھرعا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر بیشمل ہو کیا تو تمہارے سے اسد بھر مداد میں کہ اور والے گا تھی باوجود وولوں کی عدم تساوی ہم تھرعا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر بیشمل ہو کیا تو

ہوں میں سال میں کر ہے۔ واقعۃ پیاشکال براوزنی معلوم ہوتا ہے کہاستھ ارتبل ہے ردیت کا قمل کیے الام ہوگا اوران دونوں میں مقلہ کیا ملاز مدہب کہاستھ ارتبل ہے ردیت کا قمل گئی جارت ہو سکہ جب پیدالزمد جارت شہوگا تو افکال ردیت پر رہے گا کیں مفرت رتبہ اللہ عالمیہ نے استقر ارتبل اور ردیت موسوی میں بنا ہروعد وعطائے قمل کے مساوات اور ملاز مداج اب کرکے اس افکال کی اساس کوئی منہدم کردیا۔

نیز فرباتے میں '' وقوع کجلی ہے وقوع کر ویت کا شہدند کیا جادے کیونکد دونوں متر ادف یا حتلانہ مٹیس بلکہ کلی کا متی کس شے کا ظہور ہے کو دومر کے اس کا ادراک نہ ہو ہس کجلی کا الفکا ک رویت ہے مکنن ہے چیسے آفیا ہو کو کجلی و صلاح کم سیتے میں کین خاش کو دائی اور مدرک کہنا اور نہیں آتا چیز کھ مگن ہے کہ مبادی کلی کے سیسینچٹم خاش معطل ہو جاتی ہوگلی سے آب قبہلید و زمانیہ یا گلی کے ماتھ ہمعید ندائید قبلید و احتیہ ' (بیان القرآن) وقوع گلی ہے وقوع کو دویت کے شہر کو سکر اس واضح مثال كے ساتھ دور فر مايا كميا ہے كه بايدوشايدواقعي تخت سے خت ترشبه كاعل كر كے بھراس كوذ بن نشين كردينا حضرت ع کی خصوصیات میں ہے۔

اس بحث كے متعلق آيت لائن ليريك الأبضالة و **مُؤينُد إلهُ الأبنسالة (پ ٨)** كتت حضرت فرماتے ميں '' حاصل مقام کا بیہ ہے کہ تن تعالی کے سواکوئی مبصر ومرئی خواہ کیبا ہی اکبراعظم ہوا پیانہیں کہ اس کاا حاط کسی رائی کی بھر ہے خواہ وہ کیسا ہی اصغر واحقر ہومحال ہو چنانچہ اس کا امکان باقتضائے عقل ظاہر ہے بخلاف حق تعالیٰ کے باوجو د کہ دنیا میں عقلا مبصر ہونا فی حدد انتھکن ہے جیسا کہ رب ادنبی کی درخواست سے طاہرہے کوشرعا ممتنع ہے جیس کہ لمن تد انبی سے بقینی ہے نیز احادیث میں علی الاطلاق اس کی تصریح ہے اور آخرت میں مبصر ہونا واقع ہے کیکن احاطہ ہر صالت میں محال ہے اور بیہ امرخواص باری تعالی ہے ہے ہی میشرد فع ہوگیا کہ بعض اجسام عظیمہ بریحی بیامرصادق آتا ہے کہ لاٹ نری کے الا بعضالا دجہ دفع ظاہر ہے کہ و ہاں ادراک بمعنیٰ الا حاطری ال تو نہیں اپس فی ادارک نہ کور فی الایت مرتبہا ستحالہ میں خواص واجب ہے ہوا اور احاط عقلیہ کا محال ہونامستقلا ' مجمی کتب کلامیہ میں فدکور ہے اور لاکٹٹ بیکٹہ الڈ بھی آؤ مجمی بالاولی اس بر دال

ب-اس كى تقريرا نائے ترجمه ملى كردى كى اور يەنداك الأنصاك مى تخصيص ابسارى باقتفائے خصوصت مقام بىك مقام بیان ابصار کا ہے خصوصیت تھم کی مقصود نہیں کیونکہ عموم دوسرے دلائل سے ٹابت ہے اور اس کامضمون خواص واجب ہےاس طور پر ہے کہ ممکنات میں کوئی چیز اسک نہیں کہ دوسری چیز کا اس کومپیط ہونا محال ہوا دراس کا احاطہ اس دوسری چیز کو واجب بويس لأتن بركة الأنصال مسنفي مرتبه اسخاله ش معتربه وكي اوريد فيله الأنبعكار مي اثبات مرتبه وجوب مي

معتبر ہوگا۔اب دونول محكمول كاخواص بارى يس سے ہونا ظاہر ومتيقن ہوگيا''۔(بيان القرآن) اس آیت مبارکہ کی تعبیم میں سائل کلامیداور قواعدمیزانیہ کے علم کی خت ضرورت ہے درنداس کی مجے تغییر وتغییم مکن نہیں لاٹٹ پی کمی اُوائٹ کا اُٹ کے طاہرے میقلی شبہ ہوتا ہے کہ بعض اجسام عظیمہ کا مجمی اوراک ابصار سے نہیں ہوتا تو پھر اس میں باری تعالی کی کیاخصوصیت ہوئی ؟ مگر حضرت کی تقریر بالا ہے بیشہد دور ہوکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت واضح ہو گئی کہ ایک تو کسی ممکن چیز کامنفی ہونا اوراس کے وقوع کی فنی کرنا ہے اورا یک اس کا محال ہونا ہے اس آیت ہیں ابصار سے احاط کے وقوع کی صرف نفی متصور نبیس بلکدادارک کا محال ہونا ٹابت کرنا متصود ہے اور یہ باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کا ادراک ابصار سے حال ہے بعض اجسام عظیمہ کا احاطہ اور ادراک ابصار ہے اگر چینٹی اور غیروا قع ہو مگر غیر ممکن اور عمال نہیں ہے جامل ریک اوراک کی نفی مرتب استحالہ میں معتبر ہے جیسا کہ مُؤینًا پولمهُ الْاَبْعِمَالُ میں اثبات اوراک مرتبہ و جوب عل معتبر ب مطلب بیرے کہ باری تعالی کے خواص عمل سے ہے کہ ابصار سے اس کا ادراک محال ہے اور ابصار کا ادراك بارى تعالى كے لئے مرتبه وجوب من ثابت بادر وَهُوَيُنْ دِلْدُ الْأَبْصَالَ من جو بظاہريشبهوتا بركمالله تعالى ابسار کےعلاد واورسب چیزوں کامجی احاط کے ہوئے ہے مجرصرف ابسار کے ادراک واحاطے کا اس جگر خصوصیت ہے کیوں ذکر فرمایا گیا تو استخصیص ذکری کی وجد مقام کی خصوصیت ہے کہ مقام بیان ابصار کا بے خصوصیت حکم کی مقصورتیس

کیند عموم اورافڈرقائی کام برچر کومید ہونا دوسرے وائل ہے نابت ہے مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر ابسارے اصاطر کی آئی کا ڈاکر تھا تا باری اتعالیٰ کے لئے ای کے اصاطرا در اور اک کا اثبات فر مادیا گیا۔ لاٹٹ ریٹر کٹا الڈکٹھنگاڈ کا تر جمہ اس کوکس کی لگاہ جیادتیں ہوسکی فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں حضرت ارشاد

لاحتین کیا گالابضائق کا رجمه اس و می ن قاه تیطا نیس او می ترمها یا بیا ہے اس بے بارے میں سعرت ارماد فرماتے میں اور "اوراک کا جو ترجمر کیا گیا ہے اس سے معتر لیکا استدلال دریار افکار دویت البید کے الل جنت کے داسط معترف کے سرکے محمد میں میں وقت اس میں مناز اللہ میں میں میں استعمال کی ساتھ کے داسطے

تعارف

ما قداده گیااد داد داک کے میشنی این عمال سے منقول ہیں۔ چنانچد دمنٹورش ہے۔ احرج ابین جوید عن ابن عباس لالدر که الابصار و لا یعیط بصو احد بالله تعالیٰ آ ۵ اوررون \*\*\*

یمی ہے و الیده ذهب المکنیر من المدة اللغة و غیرهم کی مطلق دویت ثابت اوراحاطر شخی اورصد پنول میں جو حشوصلی الشعابید کم سے اس موال کے جواب شریھ لی وایت ربک دوجواب آئے ہیں ایک نودانی اراود دمرا والیت نووا پہلے جواب شریاحاط مراد ہے دومرے شریطلق دویت '(بیان القرآن)

پہلے جواب شی احاط مراد ہے دوہرے عمل حکس دیے'' (بیان القرآن) دویت اور عدم رویت کی صدیقوں عمل تقیق کی ہیں تھی۔ وقریب مورت تجویز فرمانی گئی ہے جس عمل تقل اور عمل ہر بر پہلوکی رویایت کے ساتھ ندھب ابلسند والجماعت کی موافقت جمی حاصل ہے۔ آگے ایک اور شہا جواب اوقا مفر ماتے میں '''

جوبظاہر ان آخر بریرہ ویا ہے کہ باری تھائی کی دویت دنیا میں شرع کم تھے ہا نے بین ' جانا چاہیے کہ کیا۔ المسراح عمل آپ کا اللہ تھائی اور کینا جیسا کہ جانبہ کے سیست سے دیسے متدرک حاکم بروایت حضر ساتھ جان کھی اللہ تھا۔ یہ کم کا ارشاقت اللہ تھائی کو کہ میں مصروف اللہ اللہ میں اس محلومات کا بیشا کا بروایت کے تعرف کا اللہ تھا کہ اس کا معالم کا اس

ب رایت رہی عزوجل الحدیث دواس عمراتما فی شرقی فی الدنیا سے تصوص ہے اور شنا کم برتمۃ اللہ صعوب و ما فوقھا کو دنیا سے خارج فراتے ہیں ادرآ خرت میں داخل کرتے ہیں اس بنا پر کدآ خرت کا ایک زمانہ ہے جو آیا مت میں آ وسے گااور ایک سکان ہے جواو پر ذکرورو کس رودے آخرت میں بول تھی فلا حاجة المی الفول بالت تحصیص " ( ریان افرآن )

ایک مکان ہے جوار پر فور ہوہ ہی سے روت آخرت میں ہوئی تھی فلاحاجۃ الی الفول بالتنعصیص، ' (میان القرآن) شروع میں گزوچکا ہے کہ تغییر قرآن کے لئے بہت سے علوم کی ضرورت ہے جیسا کرتھیسل فہ کورسے ناظرین پر واقتے ہوچکا بغیر علوم حربید اور تو اعد ضرور ہید ہے قرآن کریا کی آیا ہے کا بچھ منہوم وصطلب نہیں جھاج ایسکا بکلہ تعارض اور

اشکالات کادرواز مُکُل جاتا ہے اورانسان شہات میں گھر جاتا ہے اس کی الیک شال اور پیش ہے ایک جگ اللہ تعالیٰ نے قسد افسلع من زکھا (جس نے اپنے نفس کو پاک کیاو وکا میاب ہو کیا ) قربالیا ہے جس سے تزکید کامارفلاری اور مامور ہونا جا جوتا ہے اور دوسرے مقام پرارشان ہوتا ہے۔ ملائو تو کو الفسکھ (تم اپنے کو تقدیر است مجمأ کرو اس کا ترجما واقت بول معرب نفر درسرے کری کے بحد میں نفر میں ہے۔

کرے کا کہا ہے نفوں کا تزکید ترکو یکو کہ اوس کو اٹی کا میذہ ہے شتن ترکیدے آب اس کو افغال واقع ہوگا کہا یک جگر توزید کا امرے اور ایک جگر اس سے ٹی ہے؟ جراب اس کا پید ہے کہ آگر اس آ بہت میں لائنز کو ا انفستہ کو اس کے بابعد سے لاکو ورکیا جائے تو شہر کل ہوجائے گا قرآ آن کرئیم میں اکر شہرات ما بیش اور ابدور شد اللہ نے ہیدا

ہوتے ہیں اگر شید دارد ہوئے کے داشت آیت کے ماسیق اور مابعد میں فور کر لیا جائے گا تو خو قر آن میں سے شیر رض ہو جایا کر سے اس بھر شیعے کا جراب موجود ہے۔ چانچہ لا تو ' کو الفسکم پرجو قد افلح من زکھا سے تعارض کا شیماوا تعارف تھااس کا جواب ای جملے کے ساتھ ساتھ دوسرے جملے میں ندکور ہے یعنی ہو ا علیہ بیمن اتقبی کیونکہ اس میں نہی ندکور کی علت كاذكر بادور جمديد ب كدتم اسينانسول كالزكيدندكرو كيوند فق تعالى خوب جائة بين كدكون متى باس مين فق تعالیٰ نے دوبا تیں بیان فرمائی میں ایک اپنازیاد ولیم ہوناد وسرے میں اتفی کے ساتھ اپنے علم کامتعلق ہونااورنصوص شرعید میں غور کرنے سے بیات طاہر ہے کہ تقوی باطنی عمل ہے۔ نیز تقوی کے معنی لغتہ ڈرنے اور پر بیز کرنے کے ہیں لینی معاصی سے بچنا اور ڈرٹا تو ظاہر ہے کہ باطن کے متعلق ہے اور معاصی ہے ڈرٹا خوواصلاح باطنی ہے لہذا تقوی اور تزکی دونول مرادف ہوئے آیت کا حاصل بیہواهو اعلیہ بسن تنز کئی ایک مقدمہ تو بیہوا۔اب سیجھوکہ اس میں تز کی کوعمد کی طرف منسوب کیا گیا ہے جس ہے اس کا داخل اختیار ہونامغہوم ہوتا ہے تو وہ مقد در ہوا کچر پر کہ اعلم فر مایا ہے اقد رنہیں فر مایا اس ہے بھی اشار تدمعلوم ہوا کہ بندہ کی قدرت کی نفی نہیں ہے بس اس ہے بھی تقو ی اور تز کی کامقد ورعبد ہو نامغہوم ہواور نہ الخلم نفرمات بلكه اقسلو عسلبي جعلكم متفين بااس كےمناسب اور كچرفرماتے جب تقوى اورتزكى ايك مخبرے اور مقد ورعيد تھرےابغورکرناچاہے کہ هوا علم بھن اتقیٰ لاتز کوا انفسکم کی علت بن تکتی ہے پانہیں اگر لاتز کو اکے معنی پہلئے جائیں کنفس کا تزکیبہ کیا کرویعن نفس کور ذائل ہے یا ک کرنے کی کوشش نہ کروتو ہو اعسلہ بیمن انقبی اس کی علت نہیں ہوسکتی کیونکہ تر جمدیہ ہوگا کہاہے نضوں کور ذاکل ہے یاک نہ کر داس لئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے تز کیداور تقو می کیا ہے اور بیا کی بے جوڑی بات ہے بیتو الیا ہوا جیسے یوں کہا جائے کہ نماز نہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس نے نماز پڑھی ہے فاہر ہے کہ حق تعالیٰ کابندے کے کسی فعل کو جانٹا اس کے ترک کی علت نہیں ہو عکق ور نہ چھرسب افعال کوترک کردینا جاہئے کیونکہ تق تعالی ہندہ کے سب افعال کو جانتا ہے بلکہ اس کے مناسب یہ علت ہوسکتی تھی كدهمو افساد عسلسي جعلكم متقين لعني يول فرماتا كرتم نفس كورذ أل سے ياك شكر و كيونكريم كوتق بنانے برحق تعالى زیادہ قادر ہیںتم یورے قاد زمیں پھر کیول کوشش کرتے ہو۔ جب یون میں فرمایا بلکہ اعسلسے بھن احقی فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں تزکیہ کے دہ معن نہیں بلکہ کھا در معنی ہیں جس کے ترک کی علت ھے اعسلے بن سکے سودہ معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوں کو باک نہ کہولیتی یا کی کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ جن تعالیٰ بن کومعلوم ہے کہ کون مثق میں ادرکون یاک ہوا ہے بیاب تم کو معلوم نہیں اس لئے دعویٰ باجھیق مت کر داب کلام میں پورا جوڑ ہےاورعلت معلول میں کامل ارتباط ہے(وعظ ز کو ۃ النفس) لا تزكوا انفسكم يرجوقد افلح من زكها بتعارض كاشبهور باتعاتظ يدفور يدورفع بوكيااورآيت ك ا گلے جصے ہو اعلیہ بیمن اتفیٰ میںغورکرنے کے بعد بہ شہرجا تار ہا حسب تقریر سابق علت ومعلول میں ارتاط اور کلام

یں انصال ہے بیٹا ہت ہوگیا کہ تزکیہ کے دومعنی جیں یاک کرٹا اور یاک کہنا ایک آیت میں ایک معنی مراد جیں اور دوسری میں دوسرے معنی اگر دونوں میں ایک ہی معنی مراد لئے جا کیں تو تعارض پیدا ہوتا ہے اب تزکیہ کے دومعنی ہونے کی علت اوراس کی حقیقت حضرت رحمة الله علیه کی زبان فیض ترجمان سے سنے فرماتے ہیں ''اورحقیقت اس کی بیہ ہے کہ تزکیہ ہائے قعیل کے مصدر ہےاورتفعیل کی خاصیتیں مختلف ہیں جس طرح اس کی ایک

اشرف التفاسير جلدا خاصيت تعديه بالطرح ايك خاصيت نبست بحى بديس فسد افسلع من ذكها عن تزكيكا استعال خاصيت تعديد

کے ساتھ ہوا اس کے معنی بیہ میں کہ جس نے نفس کور ذائل ہے یاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اس میں نفس کور ذائل ہے یاک كرنے كا مرب اور الا توكو ا انفسكم من زكيكا استعال فاصيت نسبت كرماته واب اس كمعنى بريس كداسة نفسوں کو پاک نہ کہو۔اس میں نفس کو پاک کہنے کی ممانعت ہےابان دونوں میں کچر بھی تعارض نہیں کیونکہ جس چیز کا

ایک جگدامرے دوسری جگداس کی ممانعت نہیں بلکدایک ٹی چیز کی ممانعت ہے تھم تونفس کے یاک کرنے کا ہے اور ممانعت

ماك كينے ہے" (زكوة النفس) مگراس حقیقت کو دی سمجھ گا جوعربیت اورابواب کی خاصیات سے داقف ہوگا اس لئے نہم قر آن کے لئے لغت اور

صرف وخو وغیرہ جاننے کی ضرورت ہےا پیے علوم کے حاصل کئے بغیر قر آن کا صحیح تر جمنہیں سمجھا جاسکتا۔ جو شخص خاصیت ابواب کونہ جانبا ہوگا وہ دونوں آینوں میں ایک ہی معنی سمجھے گا اور شبہات میں پڑے گا اور جوخف جانبا ہوگا وہ مجھے لے گا کہ باب تفعیل کی خاصیت جس طرح تعدیہ ہے اس کی ایک خاصیت نسبت بھی ہے اور پاک نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو

تزكيه كى طرف منسوب مندكر و يعنى بيد وكان مذكر و كه بهم ياك مو كئة يعنى گفتن ك دومعنى بين ايك تومطلق كهزا كه بقصد قبول حق كدوسراكمال كادعوى كرنايس الاتزكوا بيس تزكيم عنى ياك تفتن مدراددعوى ياكى كردن ب(زالوة النفس) علم باری کی وسعت

وَلَقَكَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَتَعَلَّحُ مَا أُوسُوسُ بِهِ مَفْسِهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْلِ الْوَرِيْدِ كَي تغيير عين حضرت رحمة الله عليه ارقام فرمات بس

بیگردن کی رکیس وربیداورشریان دونو ل محتمل میں محرشریان مراد لیبتازیادہ مناسب ہے کیونکدان میں روح غالب اورخون مغلوب رہتا ہے اور ورپید میں بالعکس یہاں جس کوروح میں زیادہ خل ہواس کا سراد لینامناسب ہے اورسورہ حاقہ

میں و تین بمعنی رگ دل ہےتعبیر کرنا اس کا موئیہ ہے کیونکہ جور تیس قلب سے نابت ہیں شرا کین ہیں اور گوقر آن میں لفظ ورید ہے مگر معنی لغوی اس کے عام میں بس مطلب بیہ واکہ ہم باعتبار علم کے اس کی روح اورنفس ہے بھی نزویک تربیں یعنی جیساعلم انسان کواپنے احوال کا ہے ہم کواس کاعلم خوداس ہے بھی زیادہ ہے۔ چنانح علم حصولی میں انسان کواپی بہت می حالتوں كاعلم نبيں ہوتا اور جن كاعلم ہوتا ہے بعض اوقات ان كانسيان ياان ہے ذہول ہوجاتا ہے اور حق تعالی میں بياح آلات سخبائش بی نہیں رکھتے اور علم حضوری میں کو حضور معلوم کا فازم ہے تگر بعبہ حادث ہونے کے خود وہ وجود معلوم سے متاخر ہے اور حق تعالیٰ کاعلم جوال ہے متعلق ہے جوال کے وجود سے متقدم ہے اور ظاہر ہے کہ جوعلم ہر صالت میں ہواس کا تعلق پر نبیت اس کے

که ایک حالت میں ہوزیادہ ہوگاغرض علم ہاری کا جمیع احوال انسانیہ کے ساتھ متعلق ہونا بھی ثابت ہوگیا۔ (بیان القرآن) اورسورہ ق میں جان کورگ کردن تے تعبیر فر مایا اور یہال رگ دل ہے جس سے ظاہر مرادشرا کمین ہیں جن کا منبت ب ب بات بد ب کدای رگ قلب کی شاخیس گردن تک بھی پیٹی ہیں پس دونوں تعبیروں کا حاصل ایک ہی ہے اور اگر

دہ مراہ ہوں جس کا خبت کہد ہے اور دو دل میں ہو کریون میں پھیل گئی ہیں اور ای لئے اس کورگ دل کہد دیا ہوتو اس کی شاخ بھی گرون میں گئی ہے (بیان افتر آن )

تعارف

اورمہارت کے بغیرایسی عجیب محقیق اور حسین تغیق کا مجھنا اور کھنامکن ہے۔

ربحق کی شخفیق

ای آب سے سلیط شدہ موید قطر کا سنے حضرے فریاتے ہیں تق تعالی کو بندہ ہے جنتی مجت ہے آئی بندہ کو تق تعالیٰ سے تیں ہے اوراس کی دلیل بید ہے کہ ثبت موقوف ہے معرفت پراور طاہر ہے کرچسی معرفت بندہ کی ضدا کو جندا کی انہیں اور پر منتی ہے آب یہ کی کشن انگریٹ کرائیک بھوٹ جنٹیل الکورٹیوں کے کمہ علاء و معرفی نبدہ سے ہم قریب ہیں۔ مہمائی انگریش دیار میڈوروں سے سے موجود کا فیون سیکر ان کا میں انہ انسان سے اور ان کسید فیار ایک تھے گا

ں من موروں کی ہوئے ہیں جانب میں میں میں میں ہوئیوں سے مدہ اور استعماد کو سرید میں سے ہم ایک ہوئے ہیں۔ وَهُمُلُوْمُا لَوْمُنُوسُ بِهِ يُفْسُهُ أَمْرُكُ مِنْ مُؤْمِنُ الْمُرابِا ہے کہ ہم قریب ایسہ افوب البنا نیمن فر مالے کرتم تھی ہم سے قریب ہوسواگران سے قریب چیتی مراہ ہوتا تو دولوں طرف ہے ترب ہوتا چینکہ پیر ترب نیست حکر روسے ہا گر

ا کیے طرف سے قرب ہوگا تو دوسری سے بھی شرور ہوگار ہا قرب علی موال میں بیر شروٹین کدا گرا کیے طرف سے قرب ہو گا تو دوسری طرف سے بھی ہوتو قرب علی نشدا کی طرف سے تو ہے اس لئے کدان کا عملی الل ہے اور بندہ دکی طرف سے ٹین میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

چنگ بنره بے خافل ہس بندہ اقو خدا ہے دور ہوا ورا اللہ تعالیٰ بنرہ ہے ترب (المصلوہ میں ۴۰) چینک قرب جن کامیر سنل نہاہے ۔ دقیق الوشیش تھا ادراس کی کنداور حقیقت دیکیفیت تک رسائل نا ممکن تھی اس لیے قرب علی مراد ہے کرتئے برکی جات ہوان کے سے باد تکال مجمل ہوجا تا ہے کرتم بساتہ نسبت سنتر رہ ہے ہیں شن دفو ل طرف سے

مرور کے ترجیری جان ہےادہ کی سے پارتھاں کا کی ہوجاتا ہے کہ رسانا مسبت سروہ سے ہینیہ کی شاردہوں سروے قرب کا تھل ہونا چاہئے یہاں ایسا ٹیمی اس کا حال حضرت رقعہ اللہ علیے کا قریم نظور سے انتہا طرح اللہ علی علی عمل بیریات ضروری تیس ہے ہوسکتا ہے کہا کیے طرف سے قریب علی ہواور دوری اطرف سے ندہویہ تقریر تیز عام فہم اور علی اصطلاحاتی کی

برعاد ارام می مشهورادر متعادف سه آسمایک نهایت مجیب و فریب تعین ادر بزی می المیف تقریر شنے ارشاد بوتا ہے۔ اب ریاب موال ( اُفریش الیک و مین مؤیل الوزیو ) رک کردن سے زیادہ قریب کیے؟ اس کا تنقی جواب برہ اس مسئلہ کا کوئی مل نہیں کرسکا۔ چنا نجے بعض نے تو یہ کہ دیا ہے کہ یہاں قریب ملی مراد ہے کر میں حسل المعودید کا لفظ اتخال ہا

مسلد ہوں اس مرسمان چہا ہو: س سے ہوئے ہے۔ کہ اس اس میں میں جس معن معین معین معین عصل امور ویدہ و تعظم مار اور ہے کہ پہلی قرب معلمی ہے زیادہ کو کئی دوسر اتر ب بنانا منصود ہے کیوکٹر شی الورید ڈی کالم بیس ہے کہ اس سے اتر جو اقرابی بیٹے ہے منزہ میں ان کا قرب مجمی کیٹیت سے منزہ ہے محر تقریب فہم کے لئے انتقاظات و بتا ہوں کہ بھر کو جواثی

سان پیپ سے سروین میں ہو ہوں گی ہیں۔ ذات ہے ترب ہے بیٹر ب دچود کی ٹرع ہے آگر دجود شہونا تو تدہم ہوئے نہ تم کوا پٹی ذات ہے قرب ہوتا اور طاہر ہے کہ دجود میں تن تعالی واسط میں اس ہے معلوم ہوا کر تن تعالیٰ عار ہے اور اس تعلق کے درمیان میں واسط میں جو تم کوا پٹی

جان كساته بيت الموادل حق تعالى تعلق بهرائي جان كساته تعلق سال تريرك التحفارة قرب في كا

پس مطلب بیہ ہوا کہ ہم نے جوآپ کو نبی بنا کر بھیجا ہاس ہالی عالم پر مہریانی کرنامنظور ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کی طرف دحی پہنچا ئیں اور ظاہر ہے کہ بیردحت تمام عالم کو ہے کوئی فرد بشراس سے محروم نہیں رہا جا ہے کوئی ہدایت قبول کرے نہ کرے ۔ (المورد فالفریخی)

حصرت رحمة الله عليه نے بيان القرآن مل تغيير ہى ايسے طريقے سے كردى ہے جس بركوئى اشكال وارد ہى نہيں ہوتا جس کے جواب کی ضرورت ہواور عام طور ہر جواشکال الفاظ کے اطلاق کی وجہ سے ذہنوں میں پیدا ہوسکتا ہے اس کاحل حضرت رحمة الله عليه كى اس واضح تقريروبيان يه بوجا تاب ملحقات الترجمة عربي من حضرت رحمة الله عليه في اس كي توجيه بيان كرتي موئ جو يحصار قام فرمايا باس كا حاصل

مطلب اس طرح ہے کہ ترجے میں (اور کس بات کے داسلے ) بڑھا کراس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دحت علت اور مفعول لہ باورتمام علتون من سے ایک علت رحت متنی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے رسول بنا کر بیمینے کے سوائے رحمت کے اور کوئی وجنیس اور مهربانی سے پہلے (اپنی) کالفظ بڑھا کراشارہ اس طرح ہے کہ جست مصدر کا فاعل اللہ ہے (بیان القرآن) علی کے پیروپور روں مصاہر وی سر سیوں کی سب صیاحت سندہ میں میں استان کے مسامل اس ترتیب کا یہ بھر آم کو ال استمار کمال ادام ہے جس کا ماصل طلب علم ہے اس کے بعد اس کا اجتاع کا دم ہے اس کا ماصل عمل ہے خلاصہ یہ وا کر تخصیل کمال کا طریق علم قمل ہے (وعظ الاستماع والا جام) اس آیے میاد کہ کما کیا تی بجیب وفریب اور مرابط طوم جا فقیس تغییر فربائی گئی ہے جس سے پوری آیے کا مفہوم بڑا

الن ان بید مبارلد ما کیا گائی بین و گریم اور کرو و فرجید - ک سیمررمان کاب مین سے جرمان ایت است است است ایسا می ای دجد آخرین ہوجا تا ہے اور ملم معانی و بیان اور دور سے آواند کر مینے کی ضرورت کی درجد واضح ہوجا گئے ہے وہ الم خور کرنے کی چیز ہے اب رہا ہے کہ القول سے مراد آیت مبارکہ بھی کوئیا قول ہے اور اس کی کیا دلیل ہے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں ارشاو فرماتے ہیں۔

اب بیجنے کہ یہاں یست معون القول قول سے مراد کلام اللہ ہے دوویہ سایک بیکد اس میں لام عهد کا سے اور یہاں معبود کلام اللہ ہی ہے دوسرے قاعد حوریت کا ہالمصلاق اذا اطلاق بوا دبد الله ود المحاصل کر مطلق سے مراوفر و

الفاظ و تورب شاجات ہو س میں م ہے وقت سم ن سر پر پر پر بوجیت بدل معمادہ مراد بی دیں جھسما والا سمان ) مسائل سائنٹس کے بارہ میں حضرت تھانوی رحمته اللہ عالمے تحقیق درج ذیل کی جاتی ہے جس ہے معلوم ہوگا کہ بیہ

سائل قرآن کریم کے موضوع الیٹیں ہیں اس کے ان سائل پر تئیر قرآن کی بنیاد دکھنا درسے ٹیس۔ ویے بھی بید سائل بھٹی ٹیس میں مختل طن قبین کے درجہ کی چیز ہی ہیں جو آئے دن تجربات کے بدلنے سے بدلتی دہتی ہیں اس جیسے بھی قرآن کرکھ کی گفیر مسائل سائنس پرٹی ٹیس کر کی جائے حضر سر رہت الشعابی ارشاد فریا سے ہیں آئے مخل کو کس نے قرآن کے مساوصنے لہ کو ہا لگل ٹیس تجا آر آن میں وہیز ہی تاش کی جاتی ہیں جو کہ قرآن کا موضوع منہیں ہے چرجہ کو کھ فلسفہ کئی تحقیق خاہر ہوتی ہے قاس کو زیر دی قرآن کی بیش کھو کس کر بڑسے فیر سے بیان

کیا جاتا ہے قرآن نے تیروسورس پہلے ہی اس کی ٹیروی ہے اوراس سے قرآن کی بلاغت ٹابت کی جاتی ہے۔قرآن کرکیم ایک قانون کی کتاب ہے سائنس و فیرو کا ذکر اگراس میں آئے گا تو مقصود کے تافع ہوکرآئے گا۔ چنا نچے سائنس سے شخلق چوگھٹو ہو کی تھن اس قدر کہ بیرسب مصنوعات ہیں اور ہر مصنوع کے لئے ایک صافع کی شروت ہے لہٰڈ المان کے لئے بھی کی صافع کی ضرورت ہے گراس استدلال کے لئے اس کی ضرورت ٹیس ہے کہ اس چیز کی حقیقت بھی دریافت ہو

جائے بکہ جمالاً ان کالم مونا کافی ہے۔ قرآ ان کرتم نے قرحید کا دوکر کیا اس کی دلیل میں ان کی فینے شکق النکھائیۃ والاقف الاب فریا جس کا مطلب ہیے ہے کہ اس کا نکات میں جمی قرحید کے دلائل جی تو اس کا نکات میں چند چھیٹین میں اول ان کا دیسکی قرحید ہونا دوسرے ان ک

پیدا ہونے کے طریق اور ٹیسرے ان کے تغیرات کے ذھنگ قر آن کرے کو صرف پہلی حیثیت ہے ان تے تعلق ہے اس کے بعد اگر کوئی بیروال کرنے گئے کہ یادل کس طرح ہیدا ہوتے ہیں اور ہارش کیوکر ہوتی ہے اور اس حم کے طالات تو قرآن سے ان کا تلاش کرنا تلطی ہے (ضرورت العلم) ان سے ان کا تلاش کرنا تلطی ہے (ضرورت العلم)

کا نئٹ ہے وجود صابع پر بیان افتر آن میں اس طرح نقلی استدلال فربایا گیا ہے۔ اس استدلال نقلی کانتھو طریقہ یہ ہے کہ بیاشیاہ مذکورہ سب ممکن الوجود ہیں بعنی قد جامعہ یہ سبب مشاہرہ وجود بعد العدم یاتنے و تبدل احوال کے اور بعض برکسار کر بیسہ میں الاجنو ایا العنقال بعض اللہ المعصر کے اور کا مدینہ تساوی العدم یاتنے و تبدل احوال کے اور بعض بدکس کر کیسہ میں الاجنو ایا العنقال بعض اللہ المعسر کے اور کا اس میں میں ا

العدم العربی العمال کے اور سمی بدس ریب میں الاجنوا یا افتصار بعض ابی البعض ہے اور من پیوسروں الوجو و العرم ہونے کے تائی ہوتا ہے کی سرخ کا دو مرخ آگر تمکن ہے آس میں بھر سمی کا م ہوگا تو قبل شلسل محال کے کے انتہا داجب ہے کی واجب الوجود کی طرف یو دمل ہے وجودصائق کی۔

تقريرتو حيدصانع

۔ '' کے دہائی کا دا صد ہونا سواس کی تقریم ہے آر نسوذ باللہ متحدد مثلاً دوفرض کے جادیں تو ان میں ہے کی کا عاج: ہونا ممکن ہے یا دونوں کا قادر ہونا شردری ہے ثق اول حال ہے کیونکہ بحرسنانی ہے وجہ ہے وجہ دیے اور ثن ٹائی پر آمر ان میں ہے ایک نے کی امر کا مثلا ایجاد نہ کا ادادہ کیا تو دومرااس کے ظاف ارادہ کرمکتا ہے ایٹیں آمریس کر مثل تو اس کا گر ان امراق و سے گا جو منافی و جہ ہو جو دک ہے اور گرارادہ کر مثل ہے تو اس پر ترجیب مراد کا ضروری ہے پڑئیں آمر مردی ٹیمن تو مخلف مراد کا ادادہ قاد دمطلق ہے اور محمد اور حجہ ہواد دومرے داجب کے ادادے پر دومرااس مراد اول کی ضد عرت ہو۔ گا کیونکہ ایک داجب کے ادادے پر ایک مرادم تب ہواد دومرے داجب کے ادادے پر دومرااس مراد اول کی ضد عرت ہو۔

مطلوب تھا خوب بجھالو۔ (بیان القرآن) حضرت رحمنہ الشعابے فرباتے ہیں اگر دلائل تو حید ہمی سائنس کے مسائل فدکور ہوتے تو تو حید کو مجھتا ان کے علم پر موقو ف ہوتا اور مسائل سائنس خوذظری ہیں تو تو چید ہووں ان کے سجھے ہوئے ٹا ہت نہ ہوتی اور نواطب ان دلائل کے حرب کے بادریششین تک ہیں تو وہ تو چیدکو کیے جانے پر فقصان ہوتا سائنس کے مسائل کو قرآن ہمی واٹھل کرنے کا کہا صل مقصود ختر ہوجا تا۔

أيك مثال

یکی دجرب گرقر آن عمی مجد میک صعوات اور اد حق (فرکور) پین کین سعموات بصیغه جمح ادرارش بسصیغه واصدانا گیا تا کرمقد مات عمل شخب شدونے کے پکھر سنقل ورسل سے تنایا کرند عن بھی سات میں چنا نجی بھش کواس پر بھی اعتراض ہے کہ بم توسیع کے بھرے بم کوکو کی دو مری زعن میں کی ادرارش کا ترجر مدیث تعدد ارض عمل الکیم کا کیا ہے۔ حضرت رتبہ اللہ علی فرماتے ہیں کہ جب قرآن مثر نیف میں بعد صعوات کے صن الاو حق منابھن فرمایا ہے تو انگیم ترجر کرنے کی کنجائش کہاں ہے اور حدیث عمل صاف آ کیا ہے کہ آسان سات ہیں اور جرود آسانوں کے تعارف

درمیان یا نچ سوبرس کی راہ ہے۔ پانچ سوبرس ہے مراد کثرت ہے اس کے بعد زمین کے متعلق بھی فرمایا اب آقلیم کی تاویل کیے چل عتی ہے۔ باد جود کہ بیٹا بت بھی مگر پھر بھی قرآن نے ار صب نہیں فرمایا بلکدارض بصیغہ واحدار شاوفر مایا وجہاس کی بیہ ہے کہ مقصود صرف بدب كدان مصنوعات سے توحيد براستدلال كيا جائے اوراستدلال مقدمات مسلمہ ہے ہوا كرتا ہے تواگر اد صیب فرمائے تواصل مقصودتو ٹابت نہ ہوسکتا اورمسئلہ گفتگو کے قابل ہوجا تا اوراب بیہوا کہ جوواقف ہیں وولفظ ارض ہی ہے جو کہاسم جنس ہے تیل کثیر سب کوشال سمجھ لہتے ہیں اور جولوگ واتف نہیں وہ بھی بوجہ ایک ارض کے محسوں ہوئے کےنفس استدلال کو بنی کیجھ گئے تو معلوم ہوا کہ قر آن میں کسی ایسے مسئلے سے کا مہیں لیا گیا جس سے سامع کوالمجھن ہو اگر سائنس کے مسئلےاس میں ہوتے تو سامعین ان کی تحقیق میں پڑھاتے اور مرفخص کواس کے آلات و ذرائع کی تحصیل ممکن

#### نة تحي تو برخص ايك المجھن ميں بر جاتا نيزان ميں اختلاف اس قدر ہے كه آج تك بھي كوئى بات محقق ثبيس ہوئى۔ خاتمه

ول جا ہا کہ اس'' مقالہ اشرف'' کوحضرت تکیم الامت کی بیان کرد واس لطیف مناسبت اور عجیب وغریب ارتباط کے بیان برختم کیا جائے جس کوحفرت نے قرآن مجید کے آغاز سورہ فاتحہ اور انجام سورہ الناس کے مضاهن علی بیان فرمایا ب\_حفرت مكيم الامت تغيير بيان القرآن كے خاتمہ پرارشاد فرماتے ہيں۔

اورا كي جيب الطيفداس مورت من جس سے قرآن كاحس أقار وانجام بعى طام موتاب يدب كداس كاور فاتحد کےمضاین میں غایت در ہے کا تقارب کر تھم اتحاد میں ہے تحق ہے چنا نچہ زیت النّائیں کےمناسب رئی الْعُلَمِينَ اور مَیلکےالنّائیں کے مناسب یکورالمذین اور اِلمالنّائیں کے مناسب لِلَالْ تَعَبُّنُ اور استعادہ کے مناسب إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ امر الْوَسُواسِ الْعَكَاسِ الع كمناسب الْهُلِهُ ذَا الع بــ (بيان القرآن) اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم و اعدنا من شرالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد

وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سيدعبدالشكورنز ندى عفى عنه مدرسهم ببيه تقانيه سابيوال ضلع سركودها 26 د جب المرجب 1404 ه

29ايريل 1984ء

# شُورة الفَاتِحَة

## ٢

بِنْ مِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِينِ

رَوْنُ مِعَمُولُ الصَّمَّةِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمُتَّالِقِينَ الْمُتَّالِقِينَ الْمُتَّالِقِينَ الْمُتَاكِمُ وَمُلِكَ مُوْمِدًا لِمَانُونَ الْمُتَاكِمُونِ الْمُتَّالِقِينَ فَعُمُنُ الْمُتَاكِمِينَ الْمُتَاكِمُ وَمُلِكَ مُؤْمِنًا لِمُتَاكِمُ وَمُلِكَ مُؤْمِدًا لِمُتَاكِمُ وَمُمُلِكُ مُؤْمِدًا لِمُتَاكِمُ وَمُمُنِينًا لِمُتَاكِمُ وَمُمُلِكُ مُؤْمِدًا لِمُتَاكِمُ وَمُمُلِكُ مُؤْمِدًا لِمُتَاكِمُ وَمُمُلِكُ مُؤْمِدًا لِمُعْلَمُ الْمُتَاكِمُ وَمُمِلِكُ مُؤْمِدًا لِمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ مُؤْمِدًا لِمُعْلِمُ الْمُتَاكِمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ فَلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعِلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ فَالْمُعِلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعِلِمُ وَمِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعِلِمُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعِلِمُ وَمِنْ الْمُعِلِمُ وَمِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ الْمُعِلِمُ عَلَيْكُمِ وَمِنْ الْمُعِلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ الْمُعِلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ م

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۚ أِهْ لِنَا الْقِيرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۗ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱلْمُتَعَكِيمِمْ

# غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْنَ ۗ

ﷺ: سبتر نفی الفندگوائن ہیں جو ر کیا ہیں ہم رہا کم کے جو بڑے ہم بان بایت تم والے ہیں جو ماک ہیں دورجزا کے ہم آپ تک کی عمادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے در خواست اعانت کرتے ہیں بتا او بیٹے ہم کو راست میں حدارات اُن او کو کا جن پر آپ نے انعام فر مالے ہے: دراست ان او کو رکا کا بی باز کا سے انسان کو کا کا جو راست اعانت کرتے ہیں ۔ لیکالا فقید کی واٹیاکٹ کستھیدی ہم آپ می کی عمادت کرتے ہیں اور آپ می سے در خواست اعانت کرتے ہیں۔

#### استعانت كامفهوم

سوال بیا گیا کہ این آن قستیونی ۔ همراستانت مطوم ہوا ہموالئکام کان ش اوگوں ۔ استعانت کی جاتی ہارشا فر ہا مرادیہ ہے کہ ہلاستقال کی کو تعین مجھے کرموائے ضدائے کی ہے مد دنہ مانگا جائیے۔ باتی جوچز ہی کو لوس اختیاد میں جیںان میںان ہے مدد لیما جائزے کے وکٹھ وہاں ان کا فیرمنتقل ہونا طاہر ہے سب جانتے ہیں کہا تھی خدا معدودیا ہے کارکرد ہے و دوا پچ آپ کو تیس بچائے ہا کے طرح معوفیہ فیرش میں مشائح احوادا سوات ہے متعین ہوتے ہیں اور یہ کشف اور گر بدے جانب ہوگیا ہے کہ گفتی ہوتا ہے اس کئے اس نفع کا طفا احقاد دکھنا جائز کے میں اس میں مشتقل مجھرکر استعانت کرنا جیسا کھوام کا احتماد اور جائے کہ دو ستعلق جادیہ دوا تھے جیں بالکل نا چائز ہے۔ (اگرف القلاب)

## إِيَّاكَ نَعُبُدُ الْخُ النشاء ب

فرمایا بیان شامنے خرنیس واعظ اس شر غلطی کیا کرتے ہیں (نجرالا فادات ص ۷۷) خیر المنتخص عَدِّ عِدْد کا الصَّلِیْنَ ، نماستان او کو اکا جن برآ برکا ضعب کیا گیا اور امان کول کا جوراست میم ہوئے

صالني كامفهوم

# شُوُرة الْبَعَرَة

## يست بمالله الرمان الرجيح

### الْقَرْهُ وَلِكَ الْكِتْبُ لِالرَّبِ الْمُعْتَقِدِينَ الْمُتَقِدِينَ الْمُنْتَدِينَ الْمُنْتَقِدِهُ وَعَلَمَا وَتَقَالُمُ الْفِيقُونَ اللَّهِ لِمُنْ رَفِيهِ وَلَنْ إِنَا الْمُؤْلِقِينَ الْفِيلِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ

ا المحتول الم

## تفيري نكات

## قرآن میں شک نہ ہوے کامفہوم

حالاتكداى مورت كے تيمر روكوع شر ب و وَانْ اَلْمُنظُّونَ وَيَنْ بِيَنْ اَلْمُنْكُمْ عَلَى عَبِيْهِ مَا اَلْوَارِ الرَّمَ مِي عَلَيْهِ اللهِ وَالرَّمَ مِي عَلَيْهِ اللهِ مَلِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### حروف مقطعات

چنانحداس فائده کی نسبت ارشاد ہے کہ جرترف پر دن نیکیال متی بین اوراس کے ساتھ ہی بیمی فرمایا کہ الف الام

میسہ کواکیے حرف میں کہتا بکدالف ایک حرف ہاام ایک حرف ہے پم ایک حرف ہے مومرف الم کہنے ہے میں شکیا ل مئی میں اور بقدل بعض کے وسے شکیاں کئی ہیں۔ اس طرح کدالم میں جوالف ہے اس کو تھیر کرنے میں جو تمان حرف ہوتے میں (اسال سف) ہم ایک سے مومن میں وس شکیاں گئی ہیں۔ وس الف پراوروں ادام پر اوروں فام پر سبہ میں ہو کمی اس طرح اللہ کی تعمیر میں تمین حرف (ل سارے) ہوئے حمل کی تمین شکیاں ہو کمی ای طرح سے بھم کی تعمیر میں تمین حروف (میخن م سے ہے م) میں میں کی موروف سے ہوئیا۔

قر آن یاک میں کوئی بات موجب خلجان نہیں

ظالے الکینے کا توقیق فیڈ آ جرمہ سر کاب اس میں میں کوئی شیعی اس جملہ میں آر آن کی مدح ہے کہ یہ کاب کال ہاں میں کوئی بات موجب طبان تیں و باجے پر کھا تھ اس برہ ہیں۔ بنجہات نگائے ایس اس کا جواب ایک او مشہور ہے کر آر آن میں کوئی بات فی نفسہ حوجہ طبان تیں ہے اور شرکا کے والوں کو جوہبات ہیں آرا تے ہیں ان کا خطاق آر آن کے مضایت نیس بلک ان کا تصویر جم ہے اور آگر کی اعد سے کوون نئی طوع آ قاب میں شک ہوتو اس کے قب سے طوح کو آر آن میں کوئی تک و فیر چی آر تا ہے تو وہ شرای وقت تک ہے جب تک تر آن میں تعلق میں کی شدیا جائے ہوا اور آگر آن کی تعلیم میں ہوں کا طرح کی کیا جائے ہوئے تو اس کہ برائے ہیں کہ کہ آر آن میٹین کے لئے ہوا ہے ہی کہا الل شہبات کو جائے کہ وہ افتحام آر آن میں کم کرنا شور می کریں۔ آقاب آر درس آ قاب کمل کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت شیل آر آن سرتا پاجاے تی ہوا ہے ہیں میں کرنا شور میں کریں۔ آقاب آر درس آتا قاب کمل کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ

#### درجات ہدایت

اب بھی کدان آیات میں نیاوت ٹی الہدی کی مطلوبیت کا ذکر ہے تن تعالی قرآن کی صفت میں فرماتے ہیں خامی الیکھٹن آس پراشکال شہرے کہ معقدیتہ فودی جائے۔ یافتہ بڑیں ان کے لئے جائے۔ ہونے کا کیا سطلب ہے؟ اس کے دوجواب میں ایک تو پر کرمتین میں او لیکر کداس سے مراوشی یافسل ٹیس بلکہ حسانو بین المائے النقوی مراوییں کی کہا جارحا میافی کے تھے کہدیا گیا گر حقیقت مکن ہوتے ہوئے کا لیان خال ہے کہ اس کے رائے واقع تو جہ یہ ہے کہ لفظ حصف ان اس کوری کو کی بیس ہے جہ یافعل متی ہیں۔ قرآن ان مدارج کی طرف متنیوں کو پہنچا تا ہے اس سے سی سے سیاری ہوئے ہیں۔ جو یافعل متی ہیں۔ قرآن ان مدارج کی طرف متنیوں کو پہنچا تا ہے اس

رہا یہ کہ زیادت فی الہدی مطلوب ہے۔ اس کی دلس سورہ فاتحہ کی آیت یاف پیڈالفیٹولیکا للنٹیٹوٹیئر ہےجس میں طلب ہمایت کا امر ہے۔ سورہ بقر وکوسورہ فاتحہ سے ربط تھی ہے کہ اس میں دھائے ہمایت بھی ہے اس میں اجاب وعا ہے

شرف التفاسير جلدا

شؤرة البَسقرَة

قرآ ن غيرمتقيوں كے لئے بھى ہے

#### کورس تفوی

ایک مقام پر حافظ کا بھر صاحب مرتوم (مجتم داراطول دی بند) سے تھے کی خات ال رہے تھے کہ خلاف الکیکھٹن کا کیا مطلب ہے حافظ صاحب مرتوم جواب دیتے تھے اگل بیری شہوتی تھی آخر تھی کہا اس کی مثال الک ہے ہیستم کہا کرتے 18 یے کورش آباہ سے کا ہے گئی اس کے پڑھنے ہے لجا اے 18 جاتا ہے۔ ایسے تی بیکورش آبتو کا کا ہے گئی اس کی جرائے اختیاد کرنے نے تھی بن جاتا ہے۔

# متقين كالمعنى

فرما یا کرایک بارمولانا صاحب سے کسی نے موال کیا کرقر آن سے متعلق ارشاد بودر باسے ھڈی ایکٹیٹین سوتنقین تو پہلے جی سے جامت پر ہیں قریح تصیل حاصل ہوا۔ اس سے جواب تخلف دھیا ہے نہ تاہد دھرا توالی ہے۔ صاحب جلالین نے دیا ہے کہ مراز مقتن سے صالوین الی التقوی ہیں کم موالانا مجھ قاسم نے ایک دھرا تواب دیا کہ یہاں تقوی سے مراد اس کے اصطلاع سی تھی ہیں بکہ لفوی تھی ہیں میٹن فرف اور کھٹک قرآ ہے سے متحق سے ہیں کہ تمن اولوں سے تقب بھی کھٹک سے اور گھر ہے اور قصد سے اپنی اصلاح کا اس کو آن ہوا ہے کرتا ہے باتی جوشس اپنی اصلاح کا قصد عی تدکرے اس کا ذروار دو فروج حرقر آن کا اس بھی کیا تھیں ہے قوران جواب کی

# آیت کی تفسیر پرشبداوراس کا جواب

چندونسلیم یا فته حصرات نے سوال کیا کہ حضرت آے شاہ کا گھٹیٹن کا مضیم سمجھ میں ٹیکس آیا کیونکہ اس کے معتی او بہیں کہ قرآن ہا ایت ہے متلی لوگوں کے کئے حالا نکہ تلی لوگ آو خود ہی ہدایت پر ہیں ان کوؤ ضرورت کیس فیر تلی بتن ک ضرورت ہے ان کے لئے یہ ہدایت ٹیکس۔

حفرت نے فریا کہ میں ایک مثال چیش کرتا ہوں اس سے بیٹھ ہو بجھ میں آ جائے گا کہ کی جگہ چیز آگر پزی کی کما ٹیس دگی ہوں چو بی اے کورس میں واٹل میں ان کو بہتا کہ یہ بی اسے کا کورس ہے گئے ہے یا ٹیس سب نے کہا کہ ہاکل سکے ہے حفرت نے فریالے کہ چوگئس لیا اے کر چکا ہے اس کواؤ اس کوس کی خرورت ٹیمس اور جس نے ٹیمس کیا وہ لیا اسے ٹیمس جو جواب آ ہے پیمان وسے بیس وہ دی جسعدی اللمنظیوں کا جواب ہے سب کے سب مطعمتن ہوکر خاصوش ہوگئے۔ مطلب واضح ہوگیا کہ یہ تراث متلق بنانے والی ہے ( کالس تیجم الامرت)

## درجات تقوى ميس ترقي

یہاں ایک موال ہے دہ سب کہ اس تقریر کی بنا پر هدی للد متفین سے معلوم ہوتا ہے کرتھو کی سب ہے حدی مقرم بڑیادت فی اضل کا اور آ سے دو السند و اور احده هدی واقع مقوض سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ک سب ہے بدک کر دور علیا اور تقوی کا جو کر موہب ہے قو ماس مجموض کا بدواک کر برائق تقوی جب کہ سے احتمار کرتا ہے اس پر ہدی مرتب ہوتا ہے گوران ہو کر پر نا بدور ہے شودان ش کی تر تی ہوتی ہے اور تقوی کی الدور علیا موہ ہی اس سے عطا ہوتا ہے اور قرید اس ادادہ موہبت کا افقا اتا ہم ہے اور قریدان کے علیا ہونے پر اضافت ہے تقوی سے خمیر معملین کا لمرف جو اس کے کمال پردال ہے جسے و صدعی لھا سعیھا ای السعی العناسب تھا۔ ای الم رش بیال مراد اى التقوى المناسب لشانهم و هم الكاملون والتقوى المناسب للكاملين هو الكامل منه.

### هُوُكُ لِلْمُتَقِينَ بِراشكال كاجواب

#### ۲۷ رمضان المبارك ۱۲۳ همجلس شام

# ر مق باطن کے انفاق پر آیت قر آنی سے استدلال

فرما یا کرم و فید نے کچھاڑ کے کھٹے کے بھٹے گئی میں بائن بہتیاتا میں مراد ایا ہے واگر کی من بطور کھم اعتبار کے بہت تو کی شہری کھٹے کئی میں برائی جاہتا تھا کہ اگر اس کو کہ برائ اس کے ان کہ اس کے بیٹ کی کا خت یا قواعد تسریر سے سکھاؤ اور اس خیال کی تا نمد اس سے بوئی تھی کہ الی خام برائ کو اس کے بنا نویسیا دی نے کہا ہے و من انواد المعموفة بعضیصون اگر بیاب قواعد سے بیٹی ندیوتی قوائل طاہر اس کونسائے میں میں برقائل کے لئے بی بھی چاہتا تھا کہ اگر کی جائم آن شریف میں درق کا استعمال اس می شریف کو ان کی کھر اس دون معنوی عمل کی جائے ہو جائے تو خوب ہو چائے تھی مالٹ ایک مقام کی دوز ہوئے نظر میں آیا ہم نے فوجی ہوئی بھی بھول کیا جس کا اس خوش ہے تو ناور کی جااور تی جانا تھا کہ یا آ

چائے تو کمین آگھادوں گراکھ دائشا تھا تا گیادہ ہے کہ مورواقد بھی ہے و تبحدلون دو فکھ النکھ تکلنون.
اس میں گذیب کو جوکہ ایک امر سعوی ہے دو آفر ما ایسی تم اپنا حصر گفت ہے گور کے بواس میں اسکیم تکلنون مفول ٹائی ہے اور ان بھی اسکیم تک لمدیون مفول ٹائی ہے اور ان بھی مدر کر دیا ہے قالدی تبدیل اور کیا ہے اور دیش جوساحت ہا جو دوساحت کر دو تھے ہوں کے اور دیش جوساحت ہا جو دوساحت کشف بھی تھے اور مائی ہے اور موساحت کے دیگر گئی تھے ہوں نے اس کا کہ بھی تھی اور میں میں ان موساحت کے دوساحت کی سے اور موساحت کے دوساحت کی موساحت کی سے موساحت کی موساحت کی سے موساحت کی سے موساحت کی موساحت ک

گفرے میں کرنشوف میں ایک مقام ایسا ہے کہ وہال گئے کرشراب اور بت پڑتی نیٹی حرام چیز یں سب جائز ہو جاتی جیں اور آ دی مرفر خ) انقرم دو جاتا ہے اللہ بچاک ہے۔ (الافاصات الیوسے نامی ۲۱۱ سالہ بھاری)

# ٱولَيْكَ عَلَى هُدًى قِن تَيَّامِ وَالْفِكَ هُمُ الْفُلِّحُونَ ©

و المرادك ين فيك راه ير جوان كرودوكارك طرف على ب اوريوك ين يور عكامياب

گ**ھیریٰ لکات** صراط<sup>م</sup>تنقیم ہونے کا نفع

يهال حق قائى ئے مسلمانوں كى 2 اوش دويا عمل بيان فرمائى بين عن عمل ايك جزاد يُدى يعنى واقع فى اللغيا ب فارھى كەن ئۇتاخ (لىپئة رىسكى المرف سے مهارت بريس) دومرى جزامانورى يعنى واقع فى الافرة سے داكھ ياكھ تعمل الفولس (اور بکر) اوگ غلاح اور نجات پائے والے میں) اس معلوم ہوا کہ دنیا عمل مطمانوں کے لئے جس اسکی جز اوکا وہدہ ہدور پ ہے کہ وہ بارے پر ہے اور میر مصدر استریکل رہا ہے۔ اس بدارے بری واٹ میلی بیزی رومت اور داست کی چڑ ہے۔

مدايت كادنيوي نعمت هونا

الْمَلِكَ عَلْ هُنْ كُنْ تَوْتُوا كُلِكَ مُعَمِّلِ لِلْمُعِلِّينَ ﴿ (البقره آيت ٨) كديدُوك البين رب كالمرف ، جايت ربي ال اور بكي لوگ ايري فارج يان والي بين -

اعمال صالح كثمرات

لینی اعمال صالح کا ایک شمر واخر دی فلاح تو ب بی دوسراعا جله بدایت بھی ہے یہاں فلاہر میں شبہ ہوتا ہے کہ بدایت کا ثمره ہونا کیماثم واقوه وجس ش حظ ہوا ور ہدایت تو خوعملی حالت ہاں ش کیا حظ ہوتا محمر ایک حکایت ہے آ پ کواسکا ثمره ہونامعلوم ہوجائے گا اوروہ خود مجھے پیش آیا ش ایک دفعہ مہار نپورے کانپور جاریا تھا تو سہار نپورے کھنوجانے وال ریل می سوار مواای گاڑی میں میر الیک دوست اور ہم ولمن مرجعظین بھی پہلے سے سوار تعاش سے مجما تھا کہ شاید بیکھنو جا رب مول مے کیونکدایک زماند شل ان کے تعلقات کھنو شل بہت رو یکے تقرمردی کاموسم تھااور و حفرت بیک بنی دو گوش تھے نہ ساتھ میں کمبل نہ رضائی کیونکہ آج کل جفلمیوں کے سفر کا اصول یمی ہے کہ سفر میں اسباب ساتھ نہیں لیتے جب دیل چھوٹ می تو میں نے ان سے یو جھا کہ آ پ تھنو جا ئیں مے کہنے گے میں میر کھ جار ہا ہوں میں نے کہا کمکن ب كسآب مير ته جارب مول كيكن ش افسوس كرتا مول بيگا زى كفت وجار بى بى نے الى كے حادرہ شى كفتگوك اب تو دو وزے جو کے کہنے ملکے کیا می ال کا الا عواری ہے؟ میں نے کہا ہاں مجراتو ان کی بیرمالت تمی کہ بار بار لا عول پڑھتے میں اور ادھرادھرو کھتے جاتے ہیں میں نے کہا ہاں میاں اب تو رڈ کی سے اس طرح بیگاڑی خمبر تی نہیں پریشان ہونے سے کیا حاصل اطمینان سے بیٹھواور با تیں کروتو وہ جھلا کر کہتے ہیں کہتم کو باتوں کی سوجمی ہےاور جمیعے پریشانی ہورہی ہے۔اس وقت میں نے اپنی اوران کی حالت می غور کیا کہ حالا تکہ میں ابھی تک منزل پڑئیں پہنچا اور بداہمی اسینے مقصود سے بہت دورنیں آئے بلکاوٹی گاڑی میں بیا پی منزل مقصود پر جھ سے پہلے گائی جائیں ہے محر پھر بھی میں مطمئن ہول اور بدغیر مطمئن وآخر مراء المينان اوران كى باطمينانى كاسب كياب يممعلوم مواكدمير اطمينان كاسب بيقاكه شاراه یر تھا اور ان کی بے اطمینانی کا سب مرتفا کہ ووراہ ہے ہے ہوئے تھے۔ اس وقت رمل جس قدر مسافت طے کرتی تھی میری مسرت و راحت بومتی تھی اور ان کو ہر ہر قدم خارتھا تو اس واقعہ سے آیت کی تغیر واضح ہوئی کہ نعت اور بردی دولت ہے۔ بیٹم و دنیا میں ہر مسلمان کو حاصل ہے کا فرکو یہ بات نصیب نہیں۔ حرید برآں یہ بات سونے برساگہ ہے کہ اعمال صالحہ ہا قیات صالحات بھی ہیں کہ آخرت میں ان کا اجر ہمیشہ کے

404) لے باتی رہے والا بر مراس بقاء میں معی تفصیل بر مجمعی اعمال تومطلقا با تیات میں اور بعض کوافی (زیادہ باقی رہے

والا) كہنا جا ہے جيے مدرساور خانقاه كريد معدقات جاريہ بي ليني بعض اعمال اس طرح بين كدندگى كے بعدان كا تواب نیں بوستانس جتنا اواب زعر کی میں کما ہلے مواتا ہی باتی رہے گا۔اس میں ترتی ندمو کی اور صدقات جاریہ کا اواب

مرنے کے بعد بھی برابر بوهنار بتاہے۔ تم قبرش پڑے سورے ہو گے اوراس وقت بھی فرشتے نامدا عمال بی اواب لکھتے ہول کے قدرساور خانقاہ کی بناایے عل اعمال ہیں جن کا ٹواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے (مظاہر الامال)

راہ پرآ گاہ کرنا بڑی چیز ہے

اللَّه عَلْ هُدُى ثِنْ تَدِيرُ وَاللَّهِ الْعَلَيْدُونَ ٩ بدى وفلاح يمى بملة فرمايا اصل جزتوراه ي بجس وصراء مستقيم كتيت بين ونياهن مسلمان كم لئي جس إصلى جزاء كادعده بها ب كده بدايت يرب ادرسيد مصداست برجل رباب اور جوس داہ پر چانا شروع کردیتا ہے اس کے لئے حفل حون فرمایا کمیا ہے۔ اللہ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہا ہے ہزرگوں کی جوتیوں ش كنجاديا كمانهول في سيد مع داستر برذ ال ديا خلاصه بيب كميزى چزراه برآ گاه كردينااور بيد ونشان بتلاديناب

ایکآیت کی تغییراورشبه کاازاله

آیت اُولیّاف عَلْ هُدّی اُن نَیِّرَا أُولیّاف هُولِلْقَالِمُون اس شرود چزین بین ایک بدایت دوسر مالماح کوبطور جزاء کے ذ كر فرمايا ب كيونكدان سے بمبلے ايمان بالغيب اور ايمان بالرسل كے اوصاف مذكور بيں۔ اس ايمان كى جزاء كے طور يراس ميں مات وفلاح كويان فرمايا كياب ان عن فلاح كاجزائه على موناتو مجعض آتا بكرفلاح كم عنى كامراني اورمراد يورى مون

ے ہیں لیکن ہداے تو داستد کھانے کو کہا جاتا ہے کی چز کاداستد کھ لیٹاندکو کی مقصد ہاددندہ جزائے اس میں موسکل ہے۔ إِنَّ الْأَذِينَ كُفُرُ وَاسُوَآءٌ عَلَيْهِمْءِ ٱنْذُرْتَهُمْ آمْرِلُمْ يُنْذِيْدُهُمْ لِأَيُوْمِنُونَ°

و المان المراكب المراوي المراد المراد المراد المراد المراد المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراد المراد المراد المراكب المراد المراد

حضور علیدالسلام کوبلیغ میں بہرصورت تواب ہے

يفراياك سُوَالْمَعَلَيْهِ وَالْذَدْتَهُ مُ أَمْرُ لَوَيُسُلِدُهُ فُلِكُو لُولُونَ يَسِسُ فراياك سواء عليك يَرك آب ك ك اندارو عدم اندار ساوی تین بلکاندار واب مرتب بواج کرعدم انداز کاصورت شن دروتا اور مینی سال علم ک نزدیک اس اعتراض کا بھی جواب ہوجادے گا کہ جب آپ کا انذار وعدم اذار مساوی تعالق ایک عبث فعل آپ کے کیوں سپرد ہوا۔ حاصل جواب کا بیہ کے عبث آواس وقت کہا جاسکا تھا کہ جب آپ کے فق میں بھی برابر ہوتا اور جب آپ کے

حَنَّ شَلِيرابرندَهَا لَسُوسَبِ النواب على الانداد و انتقائه على علمه (بسيب ثواب مرتب ہونے كـ دُرانے پر اور شعرت ہونا ندُّ دانے يرقه يفعل عيث ندريا ـ (فوائد الصحية )

روید رجب اروی می اقد شدیمی کرانی میسی استان و این از براتو اساقه ما به یکن منتقله به به که براتو اساقه می انظرش مجمل انداز به منتصورها یا نیمی و حضورتات کی شفت در میسین به به سالوم بوتا به که حضورتات توقعن او استعساد نه قا که ذکه اگرآ به و کامن او استعماد و اساقه در دل موزی کی کیارویجی او اساقه عرف برای موجب بوجا تا تقاجس که

باب عمر قرآن مجديم ارشادب لعداك بانع ففسك ان لا يكونوا مؤمنين (شايماً بإنى جان كو بلاك كرف وال يراس ويست كريايمان لاف والمستنين بين اور ماكنت عكي هو يوكيل (آب إن يرد كل تين بين) اور كوشتكل عن أصفي الميجديور

( دوز ق والول کی نسبت آپ سے سوال ندہوگا کا ان سب آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بے حدقم تھا ان اوگوں کے ایمان ندلائے کا بے پنے بیشو مقطیظتے نے اس کوسا ف لنتھوں بھی ارش اوٹر یالا ( فوائد )

# قَالُوْاهِ لَمَا الَّذِي مُرنِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوْا بِهِ مُتَشَالِهًا \*

ت تربراريي كيس كي يووي ب جوام كوما تهاس يشتر اور ملي بحى ان كودونو ب إركا ميل ملتا جلا

#### **گفیری نکات** ثمرات جنت دنیا کے مشابہ ہونگے

# قَالُوَا اَجْعُلُ فِيهَامَنُ يُغْيِيدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ

و المراد المراد

## **تفیری کات** فسادے مراد محلیل ہے

ہے۔ ایک مولوی صاحب کے کسی موال کے جواب میں فریا یا کدا گر بالفرض آدم علیہ السلام ہے بھی لغوش نہ ہوتی تب بھی چنکہ ماد وقو المی انغرش کا ان میں تھا تی جس ہے بلز وم عادی ان کی اولا و میں ہے جنے میں کوئی ند کوئی گڑ بدر کرتا اوراس کو

پدسد مدودوسی مراق میں مان میں است در موران میں اور اور است کی کا بھران توروزاند جنت میں کرام چار بتا اس وجد اگالا جا اس وقت وہ کی کا بیا اور ای کا اپنیا کی کا بھیزا کی کا بھرانی توروزاند جنت میں کرام چار بتا اس وجد ے باب وی آگے ایک مولوی صاحب نے حراض کیا کر حضرت جنت میں رخ کے بعد تا فر با کر بیان شہر کیا ہے تر آن مواطعیہ

ے بہت کو اس کے بیان کر دیا ہے کہ اس کے اس کو ان میں اس کے ان کا اس ک اسلام کو تقل ہوا کہ بہت سے نگلواس وقت آ دم علیہ السام کو رخی اور کا جوابو گا پائیس وورخ طبی کی مختل ہے اور رقو پیٹر ہوا آج ان اللہ کے ان ان اللہ کے اور رقو پیٹر ہوا آج ان اللہ کے ان ان کا اس کا کہ جنت میں کر امام کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

تے باجت میں موس کیا کہ جت میں فرمایا کس داب ہوگیا کہ جت میں میں رفح ہوسکا ہے اور بیر و پیشتری می تعالیٰ نے فرشوں سے طاہر فرمادیا تعالم لیانی کیاچل فی الازین خیلیفیّة اس سے می پیدھلوم ہوگی اتھا کہ بیرانس میں طلیفہ ہو تک

جنت سے لکل جانا ، دمعلی السلام کا ای وقت فرشتوں کو سعلوم ہو چکا تھا ای سلسلہ شی فریل ایکھکٹ فیفیکا من ٹیٹھیٹ فیفکا کی تغییر ، وحضرت مولانا کھر ایعقوب معا حب رحمت الله علیہ نے فرائی جیب وفریب ہے بہت کی تغییر میں دیکسیس محروبال تک کی مصنف کی رسائی تیس ہوئی وہ یک ریام فطری ہے کہ اپنی نام ہوئی چڑے گڑنے ہے رنج ہوتا ہے اور فطلافت کے

ست ک مصف فی رسمان تری به دی دور در ایر امراه طرف که این بی بعن چیز کے جزئے سے دری بوتا ہے اور طاقت کے کے تصرف لازم بوگا اور تصرف کا حاص کم تحلیل و ترکیب سے ہے اور تحلیل کمی قرؤ میونر ہے، من فسادے بھی تحلیل مراد ہے نساز بمنی مصبیت مراد بونا طرود می آئی ایک اور شدت کوئا کے گاکی کوئیل بینائے گاکی بھی تیجے 'نوالوروں میں

#### فساد کے لغوی معنی

اس آ بت سے بظاہر پیشبہ دسکتا ہے کہ جوفساداو وفوز یز کہاں شی بیان کی تئی ہے بیٹرود آ مہلیا اسلام عمر کھی ہے مالانکد وہ ٹی مصوم ہیں اس کا جماب دھر سے حضرات نے تو بیدیا ہے کہ اس سے فود آ مہلید اسلام کی ذات مراد تیس مکی لیکن آن مہراد ہیں۔ مصرت مولانا بین حوب صاحب نے جماب بیدیا ہے کہ ہے اس فیادا وفوز بڑ کی کے فرق من مراد تیس مکی لیکن میں مراد ہیں کیکٹر انسان ایان میافودول کو نوش کی کھیا گے انتخاار کے مطالع افتون سے کے مکید انسان ان میافودول کی کے مورت ہے۔ تخليقآ دم عليهالسلام برالله تعالى كاحا كمانهاور حكيمانه جواب

ا بن الشرقعالى في صفرت ومهايد السلام كوضلية الدوش بنانے كے لئے بهد اكرنا جها باتو فرشتوں في حوش كيا تفاكد يَسْفِلُكُ اللّهِ مَاذَا تُوحَ تعالى في فرشتوں كو دوجواب و بياء اكب قو حاكمات جواب ديا كد إِنْ أَعَلَمُ مُمَاكا تَصْلَمُونُ (عمل جاتا بحول اس بات كومس كوتم بين جانے ) مير عموالمات كامبير كيا تجرب

ب رموز مملکت خولیش خسروال دانند

يس اين معاملات كاتم سنة زياده علم ركه تا مول دومراجواب عكيمانيديا كه عَلَقُ إِنْكُمْ الْأَمْشَاءَ كُلُفَ الأورعلم ديا الله تعالى فے حضرت آ دی علیدالسلام کوسب چیزوں کا ) کہتم اوصاف ادراساء ادرخواص اشیاء کے جن سے ان کو کام پڑنے والا تھا تعلیم فرمادیے تا کدوہ ان اشیاء ش تصرف کرنے برقادر ہوتے۔ آدم علید السلام کو بنانے سے بہلے اللہ تعالی نے فرشتوں ے كما تماكر يس زين بل ايك ظيف بداكر في والا بول انبول في كما انجنك في اُمَّن يُفيدُ فيها ويسفاك الدّمارة وَتُمَنْ أَنْ يُمَنِّهِ لِذَ وَنُقَدِّسُ لَكَ لِينَ آبِ زِمِن مِن السياوكون كو بيداكرين مج جونسا داور سقك د ماءكرين مج اور بهم آب كي تيج اور تقذيس كے لئے بردم تيار جيں -اس آيت كي تغير عام مغرين نے قومعصيت سے كى بيعني مشہور تغير تو بیے کدانسان زین می فساد کریں مے فون بہاویں مے مرمولا نامحر یعقوب صاحب نے ایک عجیب تغیری ہے فریا کہ نساد فی الارض معصیت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہال فساد کے مٹن بگاڑنے کے بیں یعنی انسان پیدا ہوگا تحلیل وترکیب کے لئے انسان کا کام جوڑ نا اور تو ڈ نا بے یعنی جوڑی ہوئی چڑوں کوتو ڈ نا اور علیحد و چیزوں کو جوڑ نا بس تر کیسے خلیل کام ہے۔انسان ایجاد واعدام تو کرتائیس بعنی اعطائے وجود پاسلب وجود بیس کرسکا۔بس اس کا کام اتناہی ہے کہ کی کو جوڑ دیا کسی کوتو ژدیا مثلایہ پچھھا ہے اس میں آپ نے کیا مجبور کی تو ثبتی کاٹ کرلائے اس کو پیڑے تو ژااور پھرسب چوں کوجوڑلیا بتلما او كيا - تواس عن آب في صرف تحليل وتركيب عن كي اوركوني كمال آب كانيس ب اورف اد يمنن بين وكاثرنا - جب کسی کوتو ڑو گے تو ضرور گڑر نگا اور بیسب چیزیں فرشتوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں اورا بی بنائی ہوئی چیز ہے محبت ضرور ہوتی ہاں لئے طبعی طور پران کو قلب ہوااور جم آیا کہ بیانسان جاری بنائی ہوئی چیزوں کوٹو زے پھوڑے گا کیونکہ بیہ سب چزیں مجر جرحیوانات جمادات نباتات جن وغیرہ سب انسان سے پہلے ہو کیا تھے۔ اور ان سب کے پیدا ہونے می فرشتوں سے کام لیا گیا ہے مجرانسان ان سب سے بعد ش ان می تصرف کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے اور یہ بعد ش پدا ہونا دلل باس کی شرافت کی د کھے جب آپ کا کوئی معززممان آتا باس کی خاطر دارات کی جتنی اشیاء ہوتی میں سب پہلے سے موجود کر لیتے ہیں پھراس کو بلاتے ہیں چنا نچداس کا نے سے پہلے مکان کوجھاڑ ودلواتے ہیں تد وفرش بچھاتے ہیں میز کری تیار د کھتے ہیں۔قالین الثین ویوار میری سب نگائے رکھتے ہیں۔ جب وہ آتا ہے تعوزی ویر باہر بھلا كراندر لے آتے ہيں بينيس كرتے كه جب مجمان آجائے اى وقت جھاڑ وولواتے ہوں تاكروه كرداس كے اور يزے اور شاس وقت فرش بچھاتے ہیں تو انسان کاسب سے چھھے آنای دلیل ہاس کے معزز ہونے اور شریف ہونے کی عرض

سب چزیں پہلے موجود تھیں اور انسان بعد ش آیا اور فرشتے جائے تھے کہ انسان ان سب کو قوٹ نے پوڑے گا اور بدان کی بنائی ہوئی چزیر تھیں ان کو آئی ہوا اعرش کیا آ پ ایسے تھی کو پدا کرتے ہیں جو قوٹ پھوڈ کرے گا۔ اب فساد کی تغییر معسیت سے کرنے کی مشرورت مذرق واقعی تجب تغییر ہے۔ (اجماعہ معدال)

وَعَلَمُ الْمُ الْاَسْمَاءَ كُلْهَا تُوْعَرَضُهُ مَعَلَى الْمَلِيْكَةِ فَقَالَ الْنُؤُونِي بِالسَّمَاءِ هَوَالآمِ إِنْ كُنْتُمُ صِلِي قِينَ ﴿ قَالُوا الْمُبْعَنِكَ لَا عِلْمُ لِنَا الْإِمَا عَلَيْمَ الْآلَالَ الْمُ

انْت الْعَلِيْمُ الْعَكَيْمُ وَقَالَ يَادَمُ انْعِنْهُمْ مِنَامَ الْعِفْ فَكَتَا اَثْبَاهُمْ بِالسَّمَ الِعِمْ قَالَ الْهَ اَقُلُ لَكُمْ لِنَى اَعْلَمُ عَنْيَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

وی مصوبی این اور خارد در الافتهائی فی مصرت و مصوبی است بین است بین از است بین اما ماکا بهره بین بین فرهش است بین از خشوس کی ساما کا بهره بین بین فرهش کی که که مدر در این بین از خشوس که در خراص که اگر مین که در خراص که این بین مین که در خراص که در حمل که این بین مین که این که بین که بین

## تفبیری نکات تعلیم اساء کی استعداد

اوردومراامرینر میا کرانتھداد کا منظد برااہم ہے قصداً دم علیا اسلام ادران کی تعلیم اسام میں اور دشتوں کے بحوش الجواب کی بناء یکی استعداد ہے ان علوم اساء کے اخذ کرنے کی استعداد و معلیہ السلام میں تھی مانا کہ میں یہ تھی اس لئے آ دم علیہ السلام کو بوطم عطاء ہوادہ فرشتوں کو عطاء تیس ہوائی اس سے بیا انتظال رفتی ہوگیا کہ آم معلیہ السلام کو جمل علوم خاصد کی تعلیم دی کی اگر ملائک کدوی جائی وہ بھی النظام میں معلوم علیہ میں مستحدہ بوجائی استعداد نیری اس لئے اس کو بھی م طاہر ہے کہ آم مطیبہ السلام کو کوئی خیر تیسیم میں دی تھی مستوی میں استعداد نیری اس لئے اس کو تیسیم کر سے باتی میں موال کر ان کے جو تموال الجواب کے بعد مجر واکن کیا ذکہ انگر نائیڈ فید کی تاکیم اعلی اس وقت وہ علم ان کو کیسے حاصل ہوگیا اس کا جو اب ہیں ہے کہ وہ تعلیم عش الفائی اطلاع تھی استوی تھی مستوی اطلاع صرف آ دم علیہ السلام کو مطافر ان کی تھی تھی گرآ دم علیہ السلام کے اخبار سے ملا تک کو مید معلوم ہوگیا کہ ان کو جو حیقت معلوم ہے ہم کو معلوم نیس اگر کوئی کے کہ دو استعداد فرشنوں کو کیوں نہ در سے دن گئی جزاب ہے ہے کہ دو استعداد خواص آ دم سے تھی اگر ملا تک کو عطا مربوتی تو فرشند فرشند نہ رہتا ہی سے متعلق ایک مولوی صاحب سے موال کے جواب بھی فریا کہ انسساء جو انگافیٹ پی آئی نظر کا دو ہے مطلق اخبار کو کیتے ہیں اور تعلیم میگڑ لگڑ کا مادو ہے حقیقت کا مشکشف کردیتا ہے بھی انہاء سے تعلیم الاز خوص آتی خوش استعداد خاص عطاء مونا مید می محتل درموجت ہے کہ تالی کا خمر فرنیس چنا نجہ حضرت اور مجلیا السلام ہے کوئی کل سابق فیس مواقعا۔

#### خاصيت اوراستعداد

پھر فرشق پرچش کیا اور پھر فرشتوں نے فربا ایکٹونٹی پائٹنگا مقال کارٹ کنٹر شد کو ہیں اگرتم ہے ہوان کے نام ہتا اور اساء کی تضییری محص ذکری ہے۔ مقسوداوساف و فراس ہتا ہا ہے۔ پھر فرشتوں نے میں اتحالی سا ہے بھر کا اقرار کیا در ام اسٹینٹ کی لاجگہ کیا گار کا میکٹریٹا الا یہ (آ پ تو پاک ہیں ہم کو مل میں مجر ہوں جوآپ نے ہم کو سکسلا یا ہے ) پھر حق تعالی نے آ وہ میلے اسلام سے فرمایا کرتم ان کے نام ہتلاء کا گار گار کا کھیڈر پائٹریکو ڈو میں کو تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے قراح مجم ہتا ہ ان کو ان چروں کے نام ) ہیں آ دم طبید السلام نے سب بتلا دیا۔ فکٹرانگا کھٹر بہت اوم علیہ السلام نے نام بتلا دیے تو گال آگئے آگئی الگر ڈو الابقہ حق تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کیا بھی نے تم سے تیں کہا تھا کہ می آ مانوں اور دیمن کے قب کو جا تا ہوں اور قطاعہ میرہ واکہ خلافت کے

### جواباشكال

اب اس پر میشر ہوسکا ہے کہ جو چزیں آدم علیہ السلام کو بھا کیں اگر فرشتوں کو بھی بھا ویے تو وہ بھی ای طرح بھلا سکتے تھے۔ یہ ایسا ہوا کہ دو طلبہ کو استخان میں اس طرح شریک کریں کہ ایک کوتو پندرمویں مقالہ کی شکل اول خلوت میں سکھلادیں اور دوسرے سے ای شکل میں بغیر سکھلائے ہوئے استخان کیں۔

اس شبیا جواب سنے کے قائل ہے کیں سے تا بت ٹیس کر خدات ان نے آم ملیا اسلام کو تبائی میں اسا و فیرو ہتا ہے تھے اور جب جائے کہ من اسا و فیرو ہتا ہے تھے اور جب جائے کہ من اس کے کر فشتوں کے ساخت کی بتارہ و براہ بتال خدات کی کے اخترات کے اخترات کے اخترات کے است کے اخترات کی من اسال کے کا اور دور ان کی کا دار دور آئیں بتا اسک کے اور دور قال ہورے کہ ساخت کی مورت میں بیان کی گا دار دور آئیں بتا اسک کے اور دور وارد ہوتا ہے اول مورت میں بیان کی گا دار دور آئیں بتا اسک کے اور دور اسک ہتا ہے اول مورت میں بیان کی گا دور ان کی بیان کی گا دور دور انتیاب کے اسک مورت میں بیان کی گا دور انتیاب کے ایس کے ساخت کی اور دور انتیاب کی کی دور کے اسک ستعداد کی شروت ہوا دل مورک اسک متعداد کر خورت ہوا کی دور کی جہتے ہو تھا ہو گا کہ کہ کی دور کے دور انتیاب کی دور کی میں کہ میں کہ کی انتیاب کی دور کی میں کہ کی اور کی دور کے دور کی میں کہ کی دور کے دور کی دور کی

اب ایک شیداور دا کر جب آدم علید السلام نے ان کوئلی بتلا دیا تو دو شرور تجدیدے ہوں گے تو ان جم بھی استعداد فاجت ہوگی تمریحش افواعتر اتن ہے کیونکہ بتلانے کے لئے تناطب کا تجھے لیٹالاز م ٹیس اور اس لئے انساء فرمایا علم ٹیس فرمایا تغلیم سے متنی بیس مجھا دینے کے اور انہا و کے متنی بیس اخبار کے لیٹی تقریم کردی کوئٹا طب نہ مجھا ہو۔ بہر حال استعداد کی بر کلم کے لئے مشرورت ہوتی ہے۔

اس آخر پر پھی اعتراض پڑتا ہے کہ آگر خداتھائی خاصیت ہی بدل دیے اور و واستعداد المذکد ھی ہیدا کردیے تو وہ مجھی بھے لیجے ۔جواب بیہ ہے کہ خاصداس کو کہتے ہیں کہ اس ذات کے علاوہ کی اور ذات میں نہ پایا جائے ور شخاصیت در ب کا تواستعداد جو خاصد بھر ہے بلانکد میں کیے بائی جائتی ہے اورا اگر کھرکا ول بی فرشتن کا ویٹر کر کے خلیفہ کردیے تو بیستلہ نقذ برکا ہے اس میں بمٹین کہ سیکے کہ ان کو بھر کیوں ٹیس کیا اس کی نہیت صرف ہی کہا جائے گا

حدیث مطرب و می گودراز دہر کمتر جو کسک کمکٹر دود کھشاید کلکت ایں معمارا مطرب دمی کی بات کرزمانے کے راز طاش شرکہ کس نے عکمت سے اس معمر کوئیں کھولا۔

# فہم کی ایک مثال

( طنوع ۱۳۳۳) اکید سولوی صاحب نے موال کیا کریش تعالی نے فرشتن نے فربایا ہے کہ شم صفر ورینا کارگا تا بھی شمہ ایک نام بے۔ فرشتوں نے موض کیا کرکیا آ پ ایسے لوگوں کو زیمن میں پیدا کریں گے بوفساد کریں گے اس شمہ اور خوز بر پار کریں گے اور نام برابرآ پ کرتھ اور نقتہ کس کرتے رہیج ہیں تن تعالی نے ارشافر بایا۔

الی آغاز میان کا این است است است است است کی این است کی است کی است کا تعدید کار است کا است کا است کا است کا است این آغاز میان کار است کار است کار است کار است کار است کی است کار میان کار است کار است کار است کار است کار است ک علیه السلام کو اسام تعالی کے اور اما نکست فر امالی

الفُون باستاد هَوُالدون لنترصد قبين

مراعة المراعة المراعة

فارٹے ٹیمی کرفرشتوں ہے اخفاہ کیا گرائشتوں میں خاص ان علوم کی استعداد یدتنی اس لئے یا دجودا علانے تعلیم سے بھی ان علوم کوئیس مجھ سکتے تھے بھیے استادا ظبیری کے کسی وعو سے کی تقریر دو طالب علموں کے مباہنے کر سے تکر میں کومنا سب ہ ہے دوقر تھیچے گا دحرائیس تھیچے گا کرکھا جائے۔

فَکَتَآاَیُکُامُنْ یَانَمُنَکِّهِیوْ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی علم اساء کی استعدادتی اس کا جواب یہ ہے کہ اخبار روابت کو کمتیج ہیں جس کا دردِ تعلیم ہے کم ہے ہیں اس ہے علم تنا کُلّ اساء کا حاصل ہو جا تا از مہمین آتا حاصل ہیں کہا اساء کی استعداد بشرے ساتھ خاص تھی فرشتوں کے اندر و استعداد ہی دیتھی اب رہا ہیں وال کرفرشتوں میں و واستعداد رکھ

## وَاذْ قُلْنَالِلْمُلَدِكَةِ الْمُعُدُوالِدُمُ وَسَيَّكُمُ وَالِالْآلِيلِيْنُ أَبِي وَاسْتَكُبْرُوكَانَ وَنَ الْكُفْرِيْنَ ﴿

کے آباً: اور حس وقت محمویا ہم نے فرطنوں کو (اور جنوں کو گل) کر جدہ میں گر جاد آ دم کے سامنے موسب جدہ میں گر پڑے بجوالیس کے اس نے کہنا شدا کا اور فرور میں آئیا اور وول کا فروں میں ہے۔

# تفيري نكات

شیطان کے مردود ہونے کا سبب

# ابلیس کاسجدہ نہ کرنا آ دم کے کمال کی دلیل

فرمایا۔ آیک بزرگ نے ارشاوفر مایا کر حضرت آ ویٹلی نیونا وطیہ الصلوٰ قد والسلام کو طائک کا تجدہ کرتا جیسا ان کے فین آ دم علیہ السلام کے کمال کی دلیل ہے ویسا تی ایلیس کا تجدہ و تیر کما بھی ان کے کمال کی دلیل ہے کیونکد اگر ایلیس بھی تجدہ کرتا تو اہل کمال کو بیشہ بوتا کرشیطان کو آ وہ علیہ السلام ہے کچھ مناسبت نشرور ہے جس کی وجہ ہے اس کوان کی طرف میلان ہوااہ دان کو تجدہ دکیا اب بجدہ و شکر نے کی صورت شی چھتی ہوگیا کر حضرت آ ومطیہ الصلافہ والسلام کے ادرا بلیس کے درمیان کوئی مناسبت تبیش کیونکہ العجنس بعیل المی العجنسی (الکالوم کمن حصرات ال م

# وَلاَتَقْرُ بَاهْذِةِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّيلِينَ<sup>©</sup>

و المرزد يك نه جائيوال ورخت كورندتم بحى ان بى بي شار بوجا د كر جوا بنا نقصان كر بيضت بين-

#### تفیری نکات لاتقو با فرمانے میں حکمت

حق تعالی نے زنا کی حرمت اس انتقا سے بیان فربائی ہے کہ الاتقو بود الذونا مالا تکہ بیا تفاقی کی اقل تھا الاتو نو العنی زنا نگر و گربطورتا کی بیادور تیٹری بندی کے پیلفظ الاتیار کیا جس معنی بہ ہیں کہ زنا کے ترب بھی مت جا ادادہ او مہلیہ السام کو اکسل میں الشیجوہ سے حم فربانے کے لئے بھی انکائو کی الفیئی کا انتظامی استیاری آئی جس مستحق بہ ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جا اکیک صدیف او الی بادہ محمد میں میں موجود ہے میں بوتے حول النحمی بوشک ان یقع فید التقی ارشاد فربات میں متحدود طاقی مجروف کر اور کہ اللہ کے اس بیاس کر بیاں چائے تا کہ استان میں مشتبھات فین التقی مجمع کی سابق کے لیک اور یہ کہ المسحدال بین و السحوام بین و بینہما مشتبھات فین التقی الشجہات فقد استوء فقد استوء فلدیا و میں بوشک ان یقع فید بنا اللہ میں ایقی بید اللہ اللہ بیا تھے اللہ بین میں ایقی بید اللہ اللہ بین اللہ بیا تھے اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بیان اللہ بین اللہ بیان اللہ بین اللہ بیان اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بیان اللہ بین اللہ بیان اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بیاں اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بیاں اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بیان اللہ بیان اللہ بیان اللہ بین اللہ بین اللہ بیان اللہ

اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضور مقطیط نے قر بایا کہ طال بین ہے اور حمام بین ہے اور دنوں کے درمیان علی مشتبہات بین مینی وہ انحال بین جن کا طال و ترام بوزا پوری طری او تخویس ہے اس کی نبست فرماتے ہیں کہ بوجھھا ت ہے بھی بچار اس نے اپنے دیں گڑھؤ ڈکر کیا اور توکو کی مرکاری ہے انگا ہو کے ترب اپنے مورش کو کے جائے گار کینی شھاست کا ارتکاب کرے گا بچرتام کہ مرحد ہے کی مورٹ ہے کہ تو تجہشی کرمویش کے تا گاہش کی کھس جا کہی اور دور کاری بخرم ہو جائے۔

لَا تَقْتُنْكُمُ الْهِ النَّهُورَةِ النَّهُورَةِ لَهُ فَى السُورَتِ مَن الْمُ عَلَيْهِ مِن عَدَاكُلُ ثَمِّرُ و كَ مِنَا السَكَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن الْمِوالِ فَي عَلَيْهِ مِن الْمِولِ فَي مِن عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْك عَلَيْهِ عَلَ چ کیا کے یا س جانا چھ معرفین کیان مارات او تا ہا کہ کے جاتا ہے کہ یاس جار کے اعتمال کے رو کتا ہے۔

وَامِنُوا مِمَا انْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمُ وَلاَكُونُوۤ اوَلَ كَافِرِيكٌ

#### تفیری نکات اہل کتاب سے خطاب

مرودة كل بوكان مع البيت بواكه بالضور كارسات بالمان الاستيمى نبات في بوكل. وأحدو التعالي التعالية والتوالا كرقة والتعالية العالم التالية كالعرب @

ی ارتیادی است و است و او است و است و دارست است است و است رفتی ناد ادرانام کردم اوگ نماز کو (یون سلمان اور کراورز کو و دواور ما از کی کردما از کی کرنے دالوں کے ساتھ

## تفيرئ لكات

جب مال اور حب جاه کا علاح وَاقِيْنُوالطَّلُوَّ مِن سِب مِاه کا مالِي ۽ انْوَالوَّلُوَّةُ مِن سِب ال کا طاب ے۔ اس کا سین

ازاله کبرگی تدبیر

وَالْكُوْاْمَةُ التَّلْكِينَاتَ جَوْتَه ب والحيموا الصلوة كاير كرزال مون كي تديرب-(اجديب حدادل ١٤)

ب كى تو پھر كياتم ا تنابھي نبير سجھتے

أَنَّا مُورُونَ التَّالَس بِالْبِيرِ وَ مُنْسُونَ الْفُسَكِّةِ وَ اَنْتُهُرْتَتَكُونَ الْكِتْبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَعْتَىٰ: ياضب بِرَيِّةِ بِوادِلوس وَيك مام له إوا في خَرْس لِية طالعَهُمْ علات كرت رجي بو

تفيري لكات

يرك بالمعروف اورنسيان النفس امر بالمعروف اورنسيان النفس

مگر بیدد حوکہ ہے اور سبب اس دحوکہ کا بیہ ہے کہ ان لوگوں نے بیسمجھا کہ قرآن کا مقصود بیہ ہے کہ اگر خدانخواستیمل نہ كروتؤ وومرول كوجهي نصيحت نهكروحالا نكديية تقدمه بالكل غلظ ب كيونكه امسو بسالمصعو وف طاعت باوراس طاعت كي شرائط میں بیشر ہاکہیں نہیں کدا گرخود بھی عمل کر بے قوطاقت ہوگی ورنہیں ہاں اپناعمل ندکرنا ایک مستقل گناہ ہے جو کہ قامل ترک ہے کین اصو بسالسمعووف کے ساتھ اس کوشرطیت دغیرہ کا پچھتاتی نہیں اور پیکی حدیث ہے یا کس جمہتد کے قول ے ثابت نہیں کہ اگر گناہ ہے نہ بیجے تو دوسری طاعت بھی طاعت نہ ہوگی ادرا گراس کو مانا جائے تو پھراس آیت کے کیا منى موں ك\_ إنّ السّسنة يُدُونُ النّهات كونكان آيت معلوم موتا بكرياس كے بارے من ب جوكريكى بھی کرتا ہے لیکن گناہ میں بھی جٹلا ہے تو اگر گناہ کرنا ووسری اطاعت کے طاعت ندہونے کا موجب ہوتو اس کے کفارہ سینات کی کوئی صورت ہی شدر ہے گی اور مضمون آیت کے بالکل خلاف لازم آتا ہے البت اگر کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہوجو کہ مفوت طاعت ہے ویلے بھر طاعت طاعت شدرہے گی اور ایسانہ ہونے کی صورت میں طاعت اپنی حالت بررہے گ اگرچہ معصیت کرنے سے گناہ بھی ہوگا ہاں اتناا شر ضرور ہوگا کہ گناہ کی وجہ سے طاعت کی برکت کم ہوجائے گی مگر طاعت منعدم ند موجائے گی اوردلیل اس کی بدآیت ہے اِن العسکنة ایڈ بدین النینات بالشینکیاں برائیوں کوخم کردی میں۔ جب اس کی بناءالگ ہوئی تو یہ بھتا کہ اگر وغظ کہوں گا تو گئم گار ہوں گافلطی پر پنی ہے اِس امر بالمعر وف طاعت ہوا اوراس کا طاعت ہونا گناہ ندکرنے پرموتوف نہ ہوا بلکہ آیت میں ملامت اس بر ہے کہتم خود کیوں عمل نہیں کرتے اور وعظ کے چھوڑ دینے سے تو دوسرا جرم قائم ہو گیا لینی نہ خو عمل کریں اور نہ باو جود معلوم ہونے کے دوسروں کو بتلا ئیں دوسرا مقدمہ بہے کہ اِنَّ الْمُسَلَمَةِ يُذُهِ بِنَ النَهَاتُ تيمرامقدمديے كهجب ايك شخص امر بالمعروف كرتا ہے جو كه طاعت ہے اور طاعت مزيل موتى بمعصيت كي واس كا اتضابيه وسكاتا تفاكديد كفاره موجا تانسيان نفس بمعنى ترك عمل كالحراس طاعت کے ہوتے ہوئے بھی اس کاپینسیان اس امر بالمعروف سے ہوا تو جہاں امر بالمعروف بھی نہ ہونری بڈملی ہی ہوجس میں عیب جوئی بھی داخل ہے تو کیوکرموجب ملامت نہ ہوگی ضرور ہوگی ۔ خلاصہ یہ ہوگا کہا مشخص جو کہا پی حالت کو بھول رہا ب جبكة تيرى حالت ايك معصيت اورايك طاعت كم مجوعه برجى كل طازمت بتوجب طاعت ايك مجى نه موبلكه

د دونوں امر محصیت ہوں تو کیونکر موجب طامت نہ ہوگی اور دو قصیتیں اس طرح ہوئیں کہ برگی تو اپنی حالت پر رہی جس کو مندکون آئینٹیکٹر فر ہایا ہے اور امر بالعروف کے بجائے دومرے کی جب جوئی ہوئی ہوئی اس احت میں تو ہدرجہ اتم طامت ہوئی چا ہے بس معلوم ہواکہ اس تھے ہیں جس من طامت کی بنا میڈ کی وجب جوئی ہے علام کوئی خطاب ٹیس بلکہ جہاز موقع کے بین کہ اس کا ارتکاب وہ محمی کرتے ہیں بلکہ جہاز کوزیا دوخت خطاب ہے اور مطاو کہ بلکا کیونکہ ان کے پاس کے بولے تو میات البہری ایک وفقہ اور بڑھ گئی اور مقصودال سب سے بید ہے کہ ہماری جو بیادت پڑگی ہے کہ اتما کی بدولت تو میات البہری ایک وفقہ اور بڑھ گئی اور مقصودال سب سے بید ہے کہ ہماری جو بیادت پڑگی ہے کہ اتمار

اینی برائیول برنظر دیفنے کی ضرورت

افکاد تفوان کین کیا تم مجھے تیں ہوس معلوم ہوا کہ برسند جس طرح تھا ہی ہے لیے تھا ہی ہے لیے تھا ہی کا سے کہ الد ان کا تو کار ہی ہے ہم مال آس آ بت بدالت مطابق ال پردھ یا ہول کہ ادروں کو تھا کا درو و گل شرکر ادر بہدالالت التو امی و بدلالت النص بیٹا ہت ہوا کہ ادروں کی برائی کہ دریجے ہونا ادر پٹی برائیوں کو فراموں کر تا براہے شرورت اس کی ہے کہ ہروقت اپنے گنا ہوں اور میوب پنظر موادرا تک مطالحے کی گھری جائے ادر جس شمل نے آگھر کا فی زیروس میں دورے ماہرے دوری کر دھڑم و قباب کی دجیہ امراض کو مطالح کے تھی جائے ہیں۔

آتا کھڑوں النائش بالڈیوڈ منٹشون کافٹکٹو کانٹیونٹلون الکٹنگ (وہ اس سے بی سجے کہ آگر اپنی اصلاح ترکرسے و دھر سے کی اصلاح بھی شرکرے) کیونکر ہمتر و سامووں پر انکار کے لئے دائش ہواستی امر سالبو منکر ہوائیتی جس حالت میں تم اسے نفول کو جو سلے ہوئے ہوئو کو ایک احسر سالبو کیول کرتے ہوگر ریشن خاط ہے بلکہ ہمز ہ بھوجہ پردائش ہوا ہے اور انکار تھوجہ کے دوسرے بڑوک انتہارے ہے کدا ہے کواصلاح تیں جمالیا تائیس جائے۔

#### آيت اتامرون الناس كامطلب

نیر قل روا گی رہی ایک شخص نے موال کیا کہ آے تداموں ن الناس مالیو و تنسون انفسکم کامطلب کیا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جسک ہے اعمال درست نہ ہوں اسکود در روائد کی تصحت نہ کرنی چاہئے نہ والیا ٹینیں بلکہ مطلب میسے کہ آصو بدالیس کونای نگس نہ ہوتا ہے ورندام والم فروری پڑے ہواد کچھند کچھنٹی اس سے مرود ہوتا ہے ماش کو تو ہوتا ہی ہے کہ آمرو کی ہوتا ہے ہی اتجر ہے ہے کہ س بات کی شمل سے آپ می کر چانا ہوں اس کا دوظ کہد جا ہوں ہی اس ان دن سے دہ کام شروع ہوتا تا ہے بیکا شرام آتی ہے کہ شمل کوال کوال کوال کو سکوال کے دوران اور شمل اس شرب سے فالی ہوں۔

## واسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةُ وَاتُمَا لَكَبِيْرَةُ الْاَعْلِى الْنِشِعِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يُطُنُّونَ الْهُوْمُ لُلْقُوا رَبِّعِهْ وَكَنَّهُ مُلِلْدُ رَجُعُونَ

يك و المراقع كو مال و واحد كفليت الحال لا المراقع الم

#### گف**یری نکات** نماز کی گرانی کاعلاج

اب ایک اشکال رواکیا کرنماز دمبرخودگای قد مشکل ہے پس ایک چزے در لینے کی تغییم ری جوٹو دملی آسانی ہے حاصل جیس ہونگی اس کا ایک جزاب تو بیہ ہے کہ اعمال جن شد مد بی جاتی ہے بہت سے بیں اور بیصرف دو عی چزیں جن سے جدے دورخوت ہے دورانوں کا حاصل کی چکورشوائیس

دومراجواب یہ ہے کمری تعالی نے اس کی مجل قدیم ہتا تی ہے۔ چنا نجے ارشادے واٹھا کائیڈیڈ ڈالڈ مکن کیشنے ہوئی (ہاں یہ ڈکٹ نماز بہت کراں ہے مگر خاصین پر ) اس کے بڑواول پر تعارش کا شہر نہ ہوکر ایمی تو نماز کو آسمان کہر رہے تھے ایمی اس کو بھاری مان لیا۔

بات ہیے کہ نماز فی نفسہ آسان ہے اور عارض حزاحت نفس سے گران ہوجاتی ہے دوسرے ہم ہیر بھی کہدسکتے ہیں کراس آیت میں ایطور ارضائعتان کے اس گوگران مان لیا گیا ہے تا کہ ناطب کو ابتدا بی سے وحشت نہ ہو بلکہ مسلم کو اپنی موافقت کرتا ہواد کچھ کراس کی بات کوس لے۔

الَّذِيْنَ يَتَّفُونَ الْفَهُونُ الْفَوْلِدُ وَالْفَهُ الْيَبِيرِ وَلِي فِي اللهِ عِنْدِينَ أَرْجِهِ اللهِ عِن اورائي المرتز نوشند والله بن-

## لقائے رب کااستحضار مشکل نہیں

کرتم لقا درب ورجوع الی الله کا انتصار کرداوریه کچوشکل نمین کیونکه خیالات کا پالکل روکنا تو مشکل ہے حمر ایک خیال کا انتضار تو مشکل نمیں اگر دودل ہے ہٹ جائے تو بھر لے آ واس طریقہ ہے نشوع قلب جلد حاصل ہوجائے گا۔

## خشوع كي حقيقت

محر لوگ اس میں بیفلطی کرتے بین کد عدم حضور وساوی کوخش ہ مجھتے بیں۔ حالا نکد خشو کی حقیقت عدم احضار وساوی ہے قصدا خیال ندلایا جائے اور جو بلاقصد آ و ہے وہ معترتیں ندخشوع کے منافی ہے بلکہ اس کودش بھی ند کرواس کی طرف النفات ہی ند کرو۔

اکٹومٹھ میں نے مبرے مراوسوم ایا ہے اور اس کو آیت علی مشکل ٹیس فریا یکا صرف نماز کے ساتھ اس تھم کرٹھوں کیا اور میکی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ گورتھی روز ورکھے علی ہوئی مستعدی کرتی میں اور فرنماز پڑھنا ان پر قیامت ہوتا ہے اس کے کہ افعال وجودی علی مشتقت زیادہ ہے اور نہ کھانے علی مورتوں کا پچھیکال مجمی ٹیس اس کے اول تو مزاج یاروجس عمر تحلیل رطوبات کم جوتی میں دوسرے کھانا پائے ہے طبعیت سے موجل ہے اور مردوں علی میداموجھتے ٹیس میں۔

#### خشوع كىضرورت

نماز کوجرآیت بی وشواد کہا گیا ہے اس سے خاصین کوسٹنی بھی فر بایا ہے کدوہ خاصین پر مشکل فیوں اس کے خشوع کی بھی شرورت ہے کہ اللہ یں مشاون اس اس مواس واسط خشوع پیدا کرنے کی ترکیب بھی الملین بطنون الانم شماار شاہ فرمائی مینی وہ بیاں خیال کرتے ایس کدا ہے دب سے سلے والے ایس بخدا بیشتر کی بیدا کرنے کے لئے جمیب عامان ہے آ دمی برعبادت عمل بھی خیال کر کے کر بیر بھراخدا سے لئے کا آخری وقت ہے تو بوا خشوع ہی ہوگا ای کے رسول منطقی کا ارشاد ہے صل صلو قد مودع مودع مودع معرف مینی رضعت کے کے تھی جی کھان پر مور

## قر آن نثریف اورمحاورات عرب میں ظن کے وسیع معنی

#### نمازروز ہے زیادہ مشکل ہے

ارشادریانی ہے وکستیونگوایالفتکرو گالفتکو قالفگا انگیرگر قالاکنگی انگیری (گٹن مدولومبراورنمازے اور بے منگ و اما از شوار شرور ہے تھریس کی تقویب میں ششر ع ہاں ہے کچھر شوارٹیس (ابلتر ہ آ ہے۔ 40)

حضور بطیکا نے منظرے موی علیہ السلام کے کہنے ہے نماز میں او تنفیف کی درخواست کی لیکن روز ہ کا عدد تھی ہے تعرفیع کے الاس میں منافر میں کا بین المراز ہے آتا ہوں میں مصرفات العربی

تین ٹیم کرایا۔اس سے ظاہر ہے کرروز و نماز سے آسان ہے (مصم المعوف،۱۲) اگر نماز روز مے برابر ہوتی تو نائیا یو آ جاتی (مصم المصوف،۱۲) چنا نچیاب مجل نوگ روز و کا ابتمام زیار و کرتے ہیں

بلک اپنے نابالغ بچرانک کورکھواتے ہیں جس سارا ما داہتمام ہے تر اوٹ کیا جماعت نہیں پڑھتے اور دشوار کھتے ہیں بعض ق حلاقاتر اوٹ نہیں پڑھتے۔

نمازیش پابندی زیادہ ہے چتا نچہ اوسلے کی بھی پابندی ہے کین روزہ شرکو کی ایک پابندی ٹیس چتا نچہ آکر کو کی دن محر سوتار ہے جب بھی آس کا روزہ کچے ہو جائے گار مصعم الصوف )

نماز میں کو کی فعل مضد معلو ہ نسیان سے صادر ہوجائے تو نماز قاسد ہوجاتی ہے اور روز ہ میں کو کی فعل نسیان ہوجائے تو روز ہ فاسد ٹیم ہوتا اور اس کی دجہ یکی ہے کہ نماز کی ہیت ند کر ہے اس لئے نسیان منڈ رفیس اور روز ہ کی ہیت ند گرخیس اس لئے نسیان مذر ہے اور فلا ہر ہے کہ نماز کا فذر ہونا اس کے وجود کی ہونے اور صوم کا فدکر شہونا اس کے مدر می ہونے کی دلیل ہے اور وجود ہے کا شاق ہونا اور مدی کا نمل ہونا لواز مطبعہ ہے ہے مصلم الصوف نے شرح مجالا لوف)

حن تعالى شاند نه مى فركورة آيت من الماركو وَلَقَا الْكِيلَيَّةُ فَرِمَا كَرِ بَندول كَ مِذَابِ كِي رعايت فرمادي عين الِدُعَلَى الْمُشِعِينَ أَلَّهُ فِي يَظِّفُونَ الْمُسْرِقَلُهُ الْمُعْرِيدُ الْمُصْرِقِيدُ فَي فَرِمَا كُرامِل خشوع عامل ہونے کے بعد نماز کراں شد ہے گی اور شوع دیدارا آئی کا انتخصارا در موت کا دھیان رکھنے ہے حاصل ہوگا۔ - استخصار اور موت کے بعد نماز کراں شد ہے گیا ہوئے۔

نماز کی گرانی دور کرنے کا طریقه

مل ارسی کی مراکی و ایس میں میں کی اور اس سے کا حسر پھید کیا گیا ہے کافٹا انگیکڈیڈ ہے جنگ نماز بہ گراب تی تحالی کی دحت و گھیے کہ آئے اس گرانی کوسلیم کیا تھی قدیم بتانا معسود ہے کہ کماز بار گراب می طراب تی تعالی کی دحت و کھیے کہ آئے اس گرانی کوسلیم در چھیقت اس عی بتانا معسود ہے کہ آز کی گرانی کے دفع کرنے کا طریقہ ہیں ہے کہ خنوع ما مسل کرو خنوع کے میں اور ف میں سکون جی اور سکون ترک کا خد ہے اور قاعدہ ہے کہ علاق بالعدہ بوتا ہے ہی حاصل کرو خنوع کے میں اور کی میں سکون جی اور سکون ترک کا خد ہے اور قاعدہ ہے کہ علاق بالعدہ بوتا ہے ہی حاصل کرو نفوع کے میں اور کی کے تھی کہ کرانے بیا ہے تقریر کرنا امار نے دمیشر ورٹ کے کہ یہ بیا گائی تیں ہے کہ بھی میں بیا کی کہد رہا جا چاہا ہوں کہ تقریر کردیا تھی میں سات دفتہ مورہ بھی کو گئی سال کہ اور چھی تھی تھی تھی کے کہا تھا کہ سب ہندہ تائی تھا کہ ایک منت عمی سات دفتہ مورہ بھی کو گؤ سلام کو ایک ہائے جائے کہاں جائے کی ساتھ کی کہا تھا کہ سب ہندہ تائی ہی ہی کہائے کہائے ہائے کہائے کہائے

خشوع قلب حاصل كرنے كاطريق

تو صاحبوا الله تعانی نے ایکی قدیم بھی بتالی جو حاصل ند ہو سے چنا تیج آئے شوع حاصل کرنے کا مجی طریقہ بتا ہے بین الکیزی بنگلٹان اکھ فرانظوا کی تھوٹ کر شوع قلب حاصل کرنے کا طریقہ بیب کہ لقا درب کا مراقبہ کا طوح بدا لقا درب کا مراقبہ کا طبح جملہ افکارے جس دل بٹی بیر مراقبہ ہوگاہ کہاں اور کو کا گرج جمیس سکتا کی سکون قلب اور شوع حاصل ہوجائے کا ای کو دومری آئے میں شریاح میں الاکہ نی کی لفت تھندی افٹائوٹ کر اللہ کی یادسے دول کو سکون حاصل ہوتا ہے تھوع اور اطبینان اور سکون سب سخد جمیں اور یہاں سے میدم سطوم ہو کیا کہ اطبینان ایمان سے مطاوہ و کوئی اور شے ہے کیا کہ اطبینان خشوع کا مراوف ہے اور ایکٹر خشوع کے ایمان حاصل ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ بہت لوگ ایماندار ہیں جن کو خشوع حاصل محمل کی اور الحکمین اور کا محمل اور کا محمل ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ بہت لوگ ایماندار ہیں جن کو نے فربا یا کرتی تعانی فربات میں فردرگ کا تیل ہوجی کا دیگ تیز زرد ہوہ ناشیس کو فرد یکٹن ہو کینے گئے ہماری
ما طراح نرب سے دریافت کردیتے کہ کہ سے بیان کردیں ہے اس کے اوصاف کیا کیا جوں کی کین کا بیل
ما طراح نرب سے دریافت کردیتے کہ ہم سے بیان کردیں ہے اس کے اوصاف کیا کیا جوں کی کتر باری تعانی کی لافر ہے تیں کہ دو
اختیا ہے اور بم ان طاق میں جو تی جائی جوان سے درا وحتی کا آب پائی کی جاد سے سام ہواں میں کو اوائے
ہو کہنے لگے کا کو اب آب نے پوری بات فرمائی اور کراس کو ذکا کیا اور کرتے ہوئے معلوم ہوئے نہ تھے کہ جب آجو گوں
ہو کے ذریع کی خون کردیا مجرا کی در مرسے براس کو ڈالے گے اداراند قدنائی کو اس مرس کو اور کرتے ہوئے
موری کا خون کردیا مجرا کے در کرتے کر اور کے کوئی ہے گاداراند قدنائی کو اس مرس کو تعانی مردوں کو زندہ کر
در کرنا جائے جہاں گئے تم نے تھے دیکھ کا میا کر دوائے واقعات کے بعد مجرا می کہ میں سے نہا دوائر محرب کی تالی تجرون میں بعض الے بیل جو ایک میں سے نیا دوار بھی ججرا والے واقعات کے بعد مجرا میں
موس کر چکتی میں اور دان کی چجروں میں بعض الے بیس جو ان جیس مجران سے بائی نگل آجار سے اور ان کی مجرون میں بعض الے بیس جو تی تیں مجران میں بیان میں اس میڈ بیس میں اس میں جو نسل سے بائی میں میں کہران سے بائی نگل آجار سے اور اس میں بھرون کی میا کہا میں سے بیان میں میں کہران سے بائی نگل آجار سے اپنے تیس میں اس میڈ بیس میں میں سے بیان میں میں کہران سے بائی نگل آجار سے اور اس میں بھرون کے میں کہران میں بھرون کی میں میں میں میں میں میں کہران سے بائی نگل آجار سے انگریش میں کا سے بیٹر بیس میں کہران سے بیٹر بیس میں میں کہران سے بیٹر بیس میں میں کہران سے بیٹر بیس کی کہران سے بیٹر بیس کر کر بیس کر کر بیس کر کر بیس کر کی کر کرد کے میں کر کر بیس کر بیس کر بیس کر بیس کر بیس کر بیس کر کر بیس کر بی

## تفيري نكات

جب نی اسرائل فے موی علیدالسلام سے آ کر قصد عرض کیا انہوں نے جناب باری سے دعاء کی دہاں سے علم ہوا

کوائی بقر و ذن کر داور پیش بتلا یا کہ بقر و ذن کرنے سے کیا ہوگا قائل کا پیدائ سے کیوکر معلوم ہوگا کیونکہ آ قاکو پکھ ضرورت ٹیس ہے پورک بات بیان کرنے کی اور اپنے احکام کیا ملت و حکست اور مفایت بتلانے کا کمر ظام کا اوب سے کہ چیاں وچی اندکرے بوقع مراجوال ہے اور چیس ہوئے ہوئے کہ جائے اس کی جلدی تھیل کردے چاہاس کا فائدہ تھی میں آئے بارتا ہے بھر بنی امرائنل نے امیان از کیا و چیل و چاہیں پڑ محیے حم کے سنتے ہی ٹی پر اعتراض کر دیا۔ گالگا اُکٹونڈ ڈاکھ ڈوٹھا کیا آ ہے بھر کے مراح کر سے بیں۔

حکیم کے حکام حکمت سے خالی ہیں

خشاہ بنی امرائیل کی اس طلعی کا میدوا کہ روہ تو تا آل کو دریافت کرنے آئے تھے اور یہاں تھم ہواؤن مج بقرہ کا تو وہ سوچے لگے کہ سوال جواب میں جوڑ کیا ہوا بھیں تا آل کا پہ پوچھنا تھا اس کا جواب میتھا کہنا م بتلا ویے فلاں ہے یافلال سیہ ہے جوڑ تھم کیے کہ دیتر وفرز کرو۔

#### درس عبرت

# قرآن کو ہمیشہ مٰداق عربیت پر سجھنے کی ضرورت

ماهی سامطان معقول پر سوال مراؤیس جو سوال حقیقت کے لئے مرضور کے کیئر حقیقت تو ان کو معلوم ہو بھی تھی کہ بقرہ ہے بکلہ ماهی سے سوال مفات مراد ہے ای ماصفاتھا (اس کی صفات کیا ہیں) اور کا دوارت علی ماهی سے
سوال صفات بھی ہوتا ہے بیال کا دوارت می کے مواقی استمال ہے دوگ فضب کرتے ہیں قرآن بجید کو اصطافا حات نون
حاصل کرنے کے بعد پر سے ہیں بجران اسطا حات نون کا اجام کی دیسل سے لازم ہے آر آن مجید کہ اصفافی لو بڑتا ہے اور خواہ تو اور ان اسطا احات نون کا اجام کی دیسل سے لازم ہے آر آن کو بھیشہ فاتی اور بہت اور
سوال سے بہت جمعا جا ہے اس محافی کا دوارت بھی تھی ہوال جائے کہ بالے اس کا دوارت کی بعد مدون ہوئی
ہیں باتی آس کا اکار کر میں کیا جا کہ ماهی کا دوارت بھی تھی وال حقیقت کے لئے آتا ہے گراس میں ای مخصر نیس سے
سوال کیفیات وصفات کے لئے بھی بہت ستھل ہے اور مکن ہے کہ آس کو موال کی المابویہ بچھول کر کے کہا جادے
کہ ان کو کول نے صفات کا موال صاهی ہے اور مکن ہے کراس محلوم ہوتا ہے کہ دو دونیا کو گان بیلوں کے
ملی خود ذات کا مجول معافق اور میسے کہ دس بھر و کے صفات کا مجول ہوتا کے گائے بیلوں کے
ملی خود ذات کا مجول مواقع اور دیسے کہ در میں اور مشاف کے بیلوں کے

و بان ئے جواب ملا قال اَرْتُعَ يَعُولُ إِنْهَا يَقَدُرُهُ لاَ فَارِحِنْ وَلاَ يَكُنْ عَوَانَّ بَيْنَ فَالِكَ كَافَهُمُواْ مَا أَوْ مَا يَعِيدُ وَلَا يَكُنْ عَوَانَ بَيْنَ فَالِكَ كَافَهُمُواْ مَا أَوْ مَا يَدِيدِ عِنْهَا وَوَدَعِ وَلِيَا مِنْ وَالْعِيدِ عِنْهَا وَوَدَعِ وَلِيَا مِنْ وَالْعِيدِ عِنْهَا وَوَدَعِ وَلِينَا وَوَدِعِ وَلِينَا وَوَدِعِ وَلِينَا وَوَدَعِ وَلِينَا وَوَدِعِ وَلِينَا وَوَدِعِ وَلِينَا وَوَدِينَا وَلَا يَكُنُ فِوْ هَا يَكِيدُ وَلِينَا وَوَدِينَا وَلَا يَعْرُونَ وَكَالِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ عَلَيْكُونِ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُلُ فِي وَاللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا يَكُلُ عِنْهِ مِنْ إِلْكُونِ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْرُونُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ الْكِنَا عَلَيْكُونُ وَلَا لِللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ عَلَيْكُونُ الْعِنْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْلِينَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ لِلْمِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِّمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لِللّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمِنْ وَالْعِلْمِ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لِمِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا لِمُعْلِمُونُ وَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُونُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَاللّهُ عِلْمُواللّهُ عَلَيْكُونُ الْفِيلُونُ وَلَا لِللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ اللّهُونُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلِقُلْلُولُ اللّهُ اللّهُو

### ہےاد بی کی سزا

اب اوھر سے بھی تشدہ شروع ہوا کیونک طام کا آتا ہے تھم ٹی چین و چرا اور و تف کرنا خلاف ادب ہے۔ من کی سرنا ان کودی گئی کہ اچھا جب تم ہمارے تھم کو بے جو ڈیجھے ہود کر کار کو ہمارے سوال ہے بچر دیوائیس ) اور اس کے بھر و ک بارہ ملی جنجب وحتر دو ہوکہ شاہد کوئی خاص بھر و ہوگا تو ہم بھی ایک تجد دانا ان کر کہ جی ہے کہ سی تھے کہ حقیقہ نظر آ جائے اس کی ایک مثال ہے جیسے ہم کی توکر سے کہیں کہ بازار سے پائی ہے کا کو اوٹر پیدا کا اس کہ جائے کہ اس بات کے سنے می سم کی جھی کر می کر بھی تھا ہے مضور کتا بادا او اس بدوال محض افعے ہیں گئی ہے کا کو دار سے باتے جس کتابی اور اور کی کر میں اور اور اپنی کرد ہے تو کہ بھی ہے کہ ون مجر کا درا میں میں کہ ہوا ہمار کی ہوئے کہ اس کے بار کہ دوا ہے ہم سے بست کے دان مجر کا مندا ہوگیا گئی کو رہا ہما مارے بار ادار شما اگر دوسنے تی تھم کی جمل کرد چا تو بیس مصیب نہ تھا تھی ہوئی ہوئی ہوئی کی کر کے خودا ہے ہم سوسیب دھر کی در دکائی تھی گئے تک کی دی کر دیے تو کائی ہو جائے جائے تو مدی بھی شم ہے لو ذب صوالی بھر قوا اجزاتھ ہم تختی کی توانشہ نے ان پرنختی ڈال دی اب ان کے سوال پر بیقید بڑھائی گئی کہ دوبقرہ نیقو عمر رسیدہ ہونہ بچیہ ہو ہلکہ درمیانی عمر کا ہو بہ قبیر بھی کچھ ذیادہ سخت نہ تھی کیونکہ اس شان کے بیل گائے بھی بہت دستیاب ہوسکتے ہیں اور خیرخواہی اور شفقت کے طور يربيعي كهديا كيا فافضكوا متأنؤة مرون كهجو تجيتم كوهم ديا كياسياس كوكرة الوساس بين زياده كادش زركرو كرووكب مانے والے تقے ان کواس صفت سے اور تر ود پیدا ہو گیا کہ بیتو کوئی خاص صفت ند ہوئی ایس گائے تیل تو بہت موجود ہیں اس لئے دوبارہ مجرسوال کیا قالوا ادعو کنا اکٹاف اُئیٹین کنا مالون کھا اس کے دوبارہ مجرسوال کیا جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے وہاں سے رنگ بھی متعین کردیا گیا۔ قال اِنتا مُنقُولُ اِنْهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا يُوَاقِهُ لَوْمُهَا أَسُرُو الفَظرِينَ كه ووبقر وزرورتگ كا ہوجس کی زردی خوب مجری ہوجوایے رنگ ہے۔ مکھنے والوں کوخش کردے ان کواس سے بھی تسلی نہ ہوئی کیونکہ اس رنگ ک بھی بہت ی گائے بیل تھیں اور و اوگ تعین جزئی کے طالب تھے کہ بس ایسا پیدنشان بتلا دیا جائے جس میں غیر کا احمال بی ندر ہے (مثلاً ، یر کہدویا جائے کہوہ گائے یا تیل جوفلاں جنگل میں فلاں کھیت میں ایسے ایسے درخت کے پاس جر رہاہے یا وہ تیل جو فلال فخض کے باس وغیر ہ وغیرہ اور حق تعالٰ کی طرف سے جتنی صفات بتلائی مئیں وہ سب صفات کلیے تھیں اور قاعدہ ہے کہ صفات کلیے جا ہے کتنی ہی ہوں ان تے بین نہیں ہوتی احتمال شرکت باقی رہتا ہے جیسے ایک وہسی کا قصہ ہے کہ دو نماز میں جب کی امام کی اقد آکرتا تو پہلے میکہتا کہ اقد آکرتا ہوں میں اس امام کی جومیرے آگے ہاں ہے بھی تملی ند ہوتی تو پھر کہتا کہ جس کالباس ایسا ہے جس کا بیٹام ہے چروہم ہوتا کہ ٹابدیش نے پیچائے ش<sup>م غلط</sup>ی کی ہواور اس کا بیٹام ہوتو پھراس کی کمر میں انگلی چھوکر کہتا پیچیے اس امام کے تو چھٹی اس حقیقت کو سمجھا کہ صفات کلیہ تے تعیین نہیں ہوتی تعیین اشاره جزید ہے ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کداس پر ہاتھ د کھ دیا جائے۔ اى طرح بى امرائيل كويمى ان صفات سے تملى ند مولى توسد باره مجرسوال كيا قالوا ادْعُ لِسُنَا رَبِّكَ يُمَيِّن لَتَأْمَا هِيّ إِنَّ الْبُقُرَ تَتَنَّبُهُ عَلَيْنَا و إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللهُ لَهُمَّ لَكُونَ (كَبْ لِكُماري فاطراب رب عدر إفت كرديج كم

ہم سے بیان کرویں کماس کے اوصاف کیا کیا ہوں ہم کواس تیل میں اشتہاہ ہے اور ہم ان شاء انڈ ضر ور محکیک مجھوما کمیں عے ) یعنی ایک مرتبه اور بتلا دیا جائے کہ و وبقر وکیسی ہے ان صفات ہے تو تعیین نہیں ہوتی بلکہ اس شان کی بہت افراد میں جن کو ہم کوتشا بدالتہاں ہور ہاہے ہم متر در میں کہ کون سابقر و ذ نح کریں ایک دفعہ اور وضاحت کر دی جائے ان شاءاللہ ہم

راہ یا جا کیں گے بین مجھ جا کیں گے اس مرتبہ بہ خیر ہوئی کدان کے منہ سے ان شاء اللہ لکل گیا۔ ان شاءالله کی برکت

حديث ين آتاب ولو لم يستنوا لما بين لهم اخو الابد (اوكماقال) يني بن امرائل الراشنان كرت (اين ان شاءالله ند كہتے ) تو قيامت تك ان كو پهدندويا جا تا نكران شاءالله كى بركت سے ميسلسله سوالات وجوايات كا جلدى على ختم ہو گیا چنانچہ ارشاد ہوا۔ قال اِنَّهَ اِیكُوْلُ اِنْهَا اِعْدُوْ لَاَذُلُولُ تُلِيْلُ الْأَرْضِ وَلاَ تَسْتِقِي الْعَرْفَ مُسَلِّمَهُ لاَ يَشِيَّةَ فِيهَا " فَالْوَالْفَى جِنْتُ عِلْمُعْتُ فَكَ بَعُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَـلُونَ (موى)عليه السلام نے جواب دیا کری تعالی فرماتے میں کہ نہ

وہ کی جا ہوا ہو جس سے ذہن ہوتی جاتی ہواورشاس سے زراعت کیا آب پائی کی جائے سالم ہواس شرکو کی داخ شہو کہتے گئے اب آپ نے پورک بات فر مائی اوراس کو ذکا کیا اور کرتے ہوئے معلام شہو ہے تھے کہ وہ ایسا بھر ہ ہے جو کا م کائ شماستعال ٹیس کیا گیا نے ذخر میں جو تا ہے تھے کہا تی بالد در کھتی وغیرہ کے کام شمنصول ہوتا ہے اس کے تقدرست بدن کا ہے جس پر کوئی واغ وصد ذرائیس مطلب ہے کرچہ جائور کھتی وغیرہ کے کام شمنصول ہوتا ہے اس کے بدن پر جوار کھتے کا نشان بار چیٹ کا نشان ہوجا تا ہے وہ ایسا شہوا ہے تھے تھے کہ اس سال ساتے تم کھیک بات بہاں اشکال ہوتا ہے کہ انجر شرحی کو تھی کوئی کا دو جاتا ہے وہ ایسا شرح کو صفات کلیے ہی ہیں جزئیا سے جس اور شیعین جزئیا تھا (جس سے ہوئی ہے شکلیات سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انجر شما اسٹنا وکی برکت سے ان کے لئے بیان ہوگیا تھا (جس

تثبيهس

نفس کو بقر و کے ماتھ تشید دنیا بہت ہی مناسب ہے اس کے بعد ارشاد ہے قال اُٹھا یکٹول اِٹھکا بکھری آئے کاروشل وَکا کوپکٹر شکواٹ کیون کی تعالی فرماتے میں کہ دوبقر وجس کے ذرائ کا حکم ہواہے ندتو الکل بوڈ معاور بہت بچہ ہور ابکسا ) پٹھا بود دوس عمروں کے ادساء عمل اخت میں فارض کے مقامتظ العمر میں بھی جس نے اپنی عمر کازیادہ حصہ

تلغ كرليا بوفرض كے معنى قطع بين تو فارض كے معنى ببت بوڑھے كے ہوئے اور بكر كہتے بين اس زيا اور كوجود وسرے سے جفت نہ ہوا ہوا در جا نو تھا دہ جوانی ہے بہلے ہی بحرر ہتا ہے جوان ہونے کے بعد بحر نبیس رہتا اپس بحر کے معنی بہاں بجہ کے ہیں جوابھی تک جوان نہ ہوا ہو۔مطلب بیہوا کہ وہ بقرونہ بچہ ہونہ پوڑھا ہو بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہوجس سے مترادر ميد بوتا ب كدجوان بو كونكه بحين اور بزهاب كي درميان جواني عي كادرد باور ميمعلوم بو چكاب كعلم اعتبار ك طور پر بقره نے نفس کوشیدوی جاتی ہے تو اس صفت کو بھی نفس پر جاری کرنا چاہیے جس سے اشارہ بیٹا بت ہوا کہ جوائی ش مجابد وننس كي زياده فضيلت بي كيونكمه اس وفت غلية وت نفس كسب مجابره شاق موتاب والاجو بحسب المعشقة ( لعنی ثواب اعمال کامشقت کے موافق ہے) جس عمل میں زیادہ مشقت ہود واس نے افضل ہے جس میں مشقت کم ہونیز قوت بدن کے سبب عمل بھی زیادہ ہے اور ظاہرے کہ کثرت عمل موجب ہوگا کثرت تواب کا اور اس سے لازم بیآ تاہے کہ بھین اور بڑھا بے میں مجاہدہ کرنا جوانی مے مجاہدہ کی برابر نہ ہوا تگریہاں ایک سوال وجواب ضروری ہے وہ یہ کہ جوانی کے عابده ميں دوور ب جيں ايك يدكر جواني ميں عابد وكرتے ہوئ كام زياده كيايا مقاومت نفس ميں مشقت زياده برداشت کرنا پڑی اور ا تنا کام اور اتنی مشفت بھین اور بڑھا ہے میں نہ کرنا پڑی اس صورت میں تو جوانی کے باہرہ کا بھین کے اور بزهایے کے مجاہدہ سے افضل ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس وقت عمل اکثر واشد ہوا تو قرب واجر بھی زیادہ ہوگا اورایک درجہ بیہ ب كرجواني ش بحالت مجابد عمل زياده فيس كياند مشقت زياده مونى بلكداتفاق كي كي شرعل ومشقت اتنى عي كرنا پڑی جتنی کین یا بڑھائے کے مجاہرہ میں ہوتی تو کیا اس صورت میں بھی جوانی کا مجاہرہ بھین اور بڑھائے کے مجاہرہ سے افضل بے بظاہر بيمعلوم ہوتا ہے كداس صورت مل جوانى اور برحابے كامجابدہ برابر ہوكيونكم عابدہ شاب كى فضيات بوجه شدت و کثرت مل کے تھی اور و واس صورت میں مفتو د ہے۔ بقره كى الك صفت بيد مورب قال إنه المنتقول إلها المرة صفراً في فاقع لوقها أستر الغظ بن . يعني ارشاد ب كدوه بقروزود رنگ کی ہوکہ ناظرین کوفرحت بخش ہو۔اس صفت کو بھی نفس سے مناسبت ہے کیونکہ صوفیہ کولیا نیڈنس کا رنگ بھی زردى كمشوف بواب اوراس كولطيفه يس في اصطلاح كاعتبار س كهدديا اوروه اصطلاح بحى تغليب يرين ب ورندو وتو کثیفہ ہےالبتہ مجاہرہ سےمطمئن ہونے کے بعدایک معنی کرلطیفہ ہی بن جاتا ہےا کیے صفت بقرہ کی بیہہے لأذافون تیزیز الْأَرْضَ وَلَا تَشْتِقِي الْعُرُثُ مُسَلِّمَكُ ۚ لَا مِشْيَةً فِيهَا كهوه بقره كام كاج من ستعمل نه مونه زمين كوجوتا مونه كهيت كوياني دیتا ہواس میں واغ وهبدنہ ہواس میں اشارہ بےنفس کے فراغ کی طرف یعنی مجاہدہ سے بہلےنفس کوتمام افکار و تعلقات ے فارغ کر کے میسو ہو کر بجاہدہ کرنا جا ہے کہ ای حالت میں مجاہدہ کا اثر پورا ظاہر ہوتا ہے کچھ دنوں کے لئے سارے کارہ بارسی کے سپر دکر کے عزلت گزیں ہوکر مجاہدہ کر و پھر دیکھوکہ تنی جلدی اثر ہوتا ہے کو مجاہدہ بحالت شفل بھی اینا اثر وکھا تا ہے گرتج بہ ہے کہ حالت فراغ میں جیسا اثر کال ہوتا ہے ویسا بحالت شخل نہیں ہوتا بھی وجہ ہے کہ پہلے زبانہ میں نبتیں تو کی ہوتی تھیں اور حالات بھی عالی طاری ہوتے تھے کیونکہ پہلے زمانہ میں طالبین فراغ کے ساتھ مشغول مجاہدہ

ہوتے تھے اور مُسكَنگة آلا بِشْيَة فِيهَا تَحْيَّى وَمِالْمَ ہُواَلَ مِن وَانْ وَوَمِ نِهُ وَمِي اَلَ الْمُوفَ اشَارَه بِ كَذَّ مِنْ عِلْمِوْ ، پہلے تمام حاص ہے پاک صاف ہو جائے تھی معاصی سابقہ ہے تو ہماوق کر کے بابوہ کر ہے اگر کی بندہ کے حقق ق ذمہ ہوں ان کواوا کردے یا معاف کرانے اور خدا کا تعین میں اور وَ فضا ہوگیا ہوتو اس ہے قو بہر کے ان کی قضا شروع کر دے ان کم مرح اتو برکرنے نے قس گنا ہول ہے بالکل پاک ہوجائے گا کیونگر الشائب میں المذنب کھیں لاذنب له (بیک وہ ای کا مصداق ہوگا مسکیکیہ آلا بیشیئة فی بھیا)

## احکام خداوندی میں حجتین نکالنابڑا جرم ہے

## انتثال امر پررحمت خداوندی

فَقُلْنَا اَهُمْ بِيَوْ وَمُبِعَضِهَا كُنْ الِكَ يَهِى اللهُ الْهُوَقُ وَكُو يَلِكُوا البِيهِ العَلَمُونَ تَعْقِلُونَ " (بس بم نے حم دیا کہ اس کواس کے وقی سے گزے سے چھوا دواس طرح می تعالی مردول کونندہ کرتے ہیں اورا سے نظائرتم کو دکھاتے ہیں اس توقع پر کہتم علل سے کا مالیا کرو)

پرہم نے کہا کراس متقول پریشل کے محضولو لگاؤاں ہے دوندہ ہوگر قاتل کانام بٹلائے گااں وقت گرک بات بٹلا دک کریشل کے ذیخ کرنے کا عظم اس لئے کیا گیا ہے کہاں کے کی عضو سکس کرنے ہے متقول زندہ ہوجائے گا پہلے میہ بات نہیں بٹلائی کیونکہ بنی امرائیل کا اطاحت کا احتایات مقصود تھا جس شی وہ ناکام جارت ہوئے گر جب جمیشن ٹکالئے کے بعد انہوں نے بقر ہوکوڈنگ کردیا اس وقت اختال امر پریدرست فربائی کہاں تھم کی بخست بٹلائی گئی۔ چنانچے ایسانق ہوا کہ اس نے زندہ ہوکر تا آئی گانام بٹلا دیا اور بھرم گیا ہمال چیڈرندہ وکر متقول کے قول پر فیصلہ کیونگر ہوا کیونکہ منتول بھی ٹی الجملسدی ہوتا ہےاور مدگی کا قول بختاج بینہ بیا قرار مدگی علیہ کا ہے خود جست نہیں۔

جواب ہیں ہے کہ یہاں مقتول کا قول فی نفسہ ججت رتھا بلکہ ججت وقی تھی جس سے معلوم ہو چکا تھا کہ ہیہ مقتول زئدہ ہوکر جو کچھ کہے گاہ وہنچی ہوگا۔

علم اعتبار کی حقیقت

يية قصة قااب مين اس كومنطبق كرنا عابتا بول مقصود بريعي مضمون مجاهده برقر باني ساتو مناسبت اس قصد كي جزواول بن كوتقى اس كابيان توبعيه مناسبت زماند كي ضروري تعالق مكر جؤنكه جميح بابده ي بحى اس مضمون كى مناسبت بيان كرنا باس لئے میں نے بڑوا فیرکو بھی تلاوت کیا مجاہدہ کے مقصود سے اس کومناسبت ہے اب سمجھو کہ اس وقت میں جو پھے بیان کروں گا دہ علم اعتبار ہوگا جو کتفیر آیات نہیں ہاورجن لوگوں نے اس کوتفیر سمجھا ہو دی صوفیہ پراعتراض کرتے ہیں محرصوفیہ کی مرادعکم اعتبارے بینہیں ہے کہ نصوص کو ظاہر ہے محرف کریں بلکہ ظاہر کو ظاہر پر رکھ کر بھر بطور قیاس کے امثال قرآنی کو وہ ا بي مقصود پر جاري كرتے جي اور يہي ايك قتم كا قياس بي جس كي نصوص اجازت بي جيفقي قياس كي اجازت ب چنانچہ حق تعالی سورہ حشر میں قصہ بی نضیر کے بیان کے بعد فرماتے ہیں فساعت سر وابیا اولمی الابصاد (اے بصیرت والو عبرت حاصل کرواس واقعہ سے ) تو اب اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے بمبی تو مطلب ہے کہتم ایخ حال کو ان کے حال میرمواز ند کر کے دیکھوا گرتمہارے اندران جیسے اعمال و خصائل ہوں گے تو سجھلو کہ یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا ای طرح عادو ٹمود وغیرو کے قصے بیان فر ماکر ارشاد فرمایا گفتہ کان ٹی قصیع بدو اُلاک اُلیان (البت ان قصول بلی عظمندوں کے لئے عبرت ہے) اب بتلایا جائے کدان کے قصے میں عبرت کیا ہے یہی تو ہے کدان کے اعمال میں غور کر کے اپنے کوان سے بچائے بی صوفیہ نے کیا ہے تقص قرآنی کو واسیے نفس پر جاری کرتے ہیں ان قصول کو سرسری نظرے بیں دیکھتے (بلکہ ہر چیز کی نظیرایے اندرقائم کرے مشبہ کے احکام کومشیہ بدیر جاری کرتے ہیں ۱۲) مثلاً قرآن میں حضرت موی علیه السلام کا قصه فرعون کے ساتھ جا بجا نہ کور ہوا ہے اس کی تغییر صوفیہ کے نزویک مجی وبی ہے جو کتب تفاسیر میں ندکور ہے موی علیہ السلام ہے وہی حضرت موی علیہ انسلام مراد ہیں جو بنی امرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تتھے فرعون سے مراد خاص و ہی خنص ہے جو حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کا باوشاہ تھا کیکن صوفیہ ای براس میں کرتے بلکھ نیر آیات کے بعداس تصر کوائے نئس برجاری کرتے ہیں کد مارے اندر بھی ایک چیز موی علیہ السلام كےمشابہ بے یعنی روح یاعقل اورا یک چیز فرعون کےمشابہ بے یعنی نفس اور جس طرح فرعون کاغلبہ موی علیہ السلام پر باعث فسادتھااورموی علیہ السلام کا غالب ہونا موجب صلاح ہے اس کے بعد وہتمام <u>قصے کورو</u>ح ونفس کے معاملات میر منطبق کرتے چلے جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعُونَ اِلَّهُ طَلَعْی (فرعُون کی طرف جاؤاس نے سرکٹی کی ب) كے متن علم اختبار كے طور پريدين افھب ايھا الووح الى النفس انه طغى (ا ـــروح نفس كي طرف جااس نے سرکشی کی ہے ) تو بتلا ہے اس میں شرعا کیا خرابی ہے اس کی حقیقت قیاس فقی کر بہے۔

#### قياس اورتشبيهه

ا تنافرق ب كرتيال كانتيد بواسط قياس الموافع به ادرا شباركا نتيجد الول نعن ثين بلك دلول نعس بمشابه بهادر التوقع بها المرتفق في المرتفق في المرتفق في الدوقع بهادر التوقع بهادر على المرتفق في المرتفق

علماعتبار كاسلف سے ثبوت

شایدتم به کبور دالا سے دخم احترا کا تیجی توبنا اور خلاف شرع ند بونا معلوم ہوکیا لیکن سیاخا و کداس کا جمدت کمیں ملف سے می اس قسم کی نظائر متحق لیوں چنا خیر در این حضرت این عمام سے دوایت کی ہے۔ جس کو تیسیر الاصول عمل نقل کیا ہے کہ امبوں نے ایک آبت میں المبقی اور کا مطلب بیان فر مایا ہے جس تعالیٰ خیرات میں الکو والی بیان المنگؤ اُن تفقیق فاؤ فی فی افزائر الله و کا نقل میں المبقی اور کیا کہ فاؤ اللہ کہتے میں قبل فیکال کیکی بھرائن و کا نوائ و کو کیٹی تیجیا نام فید فیون کے لئے اس بات کا وقت جس آبار کران کے دل عمل کے اس کے دل خدا ہے کہ اور جود میں حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جمک جا میں اور ان اوکوں کی طرح نہ جو جا میں جن کوان کے لگی گھرال پر آیک

اس میں تو خشوع کا امر ہے اور تساوت آلب سے بیچنے کا تاکید ہے اس کے بعد قرباتے ہیں ایشکنوآآ آئے الڈیکٹی الڈیکٹی بَعَدُن مُونِیماً اکْوَنُ بینکا اُکْدُوا اُلْدِیکِ اُسکَکُسٹے تَعَلَقُونَ کَا (جان اور کیٹری تعالیٰ نشن کو بعد اس کے مردہ ہونے کے زندہ کردیے ہیں اور الشقائی ایسے نظامِ کے کو کھلاتے ہیں اس تو تھے پر کھم عنس کا عم اپنے کرد)

قال ابن عباس لين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخينة منييتة يحى القلوب الميتة بالعلم والحكمة والا فقد علم احياء الارض بالمطر مشاهدة و مقصودة ان هذا امثل ضربه الله لعباده و يريد ان قلوبكم كالارض فلاتينسوا من قساوتها فانها يحى بالاعمال كالارض تحيى بالغيث

(حضرت این عماس نے فربایانرم کردیا دلول کو بعدان کی تساوت کے اس ان کو مطبح وفر بانبردار بنادیا آئ طرح الله تعالیٰ مرده دلول کِنلم دیکست کے ساتھ وزندہ کرتے ہیں درنہ جان لیا تعازین کے زندہ ہونے کو کارش سے مشاہدہ سے اور ب مثال ہے کہ بیان کیا ہے اس کواللہ تعالیٰ نے این بندوں کے لئے اور مرادیہ ہے کہ ان کے دل شش زیمن کے ہیں ہی ان کی تساوت ہے نامیدمت ہوزندہ کردیں گے ان کواعمال سے شل زیمن کے کماس کو بارش سے ندہ کرتے ہیں) یعی مقصور عبدالله بن عماس گلید ہے کہ افغائی آئی الله نکنی الاکوش بعد کا مؤقع کا الساس (جان او کریش تعالی زین کو بعد مردہ ہونے کے زعرہ کر دینے ہیں) اس میں میں تعالی نے اپنے بندوں کے لئے ایک مثال بیان فر مائی ہے مطلب بید ہے کہ اس طرح زشن مشکل ہوجانے کے بعد بارش ہے زعرہ ہوجاتی ہے ای طرح تلوب می تساوت کے بعدا محال صالح ہے زعدہ ہوجاتے ہیں ہی اگر کی کے قلب میں معاصی گڑھیے ہے تساوت پیدا ہوگئی ہوتو دہ اصلاح سے ماہوں نہ ہو کیونکہ زشن کی انظر تبدارے لئے ہم نے بیان کردی ہے اس پراسیے تلوب کوئی قیاس کرلو۔

تواب و کچاؤ کر حضرت عباس نے اس آبت میں اوش سے قلب براولیا اور موت سے تساوت بھی علم اعتبار ہے ور تہ افتہ اوش کے معنی قلب اور موت سے معنی قسادت کے کمین نہیں میں گرامہوں نے آبت کو تقییہ رمجھول کر سے میں بیان فرمائے ہیں ای طرح صوفے لیافور تشییہ کے کہدیتے ہیں کر موق سے مراود اور تا اور فرقون سے مراقش ہے و علی ہذا جب علم انتہاری تظیر ملف سے بھی متقول ہے اور قواعد شرع کے بھی وہ طافے نہیں او اب کو نی مضا تقدیمیں ہے اگر وہ کم اعتبار کے طور پر اس تقدر کو مشمول تا کہ وہ میں اس کر کے بیان کریں اسٹور میں اس مگھہ بیار شاد ہے کہ تی امرائیل کو وہ تاہم وہ اتھا۔

# نفس کشی کاامر

ادرائل فطانف علم اعتبار کے طور پریہ کہتے ہیں کہ گویائس کی کا امر ہوا تھا کو یا بقرہ ہے فس کو تشیید دی گئی ہے اور سے
تشید بہت ساسب ہے کین کھائے تا بھی بہت ہیں ہوتے ہیں کھانے پینے کے اور فس بھی بہت جریس ہوتا ہے اس
تشید بہت ساسب ہے کین گئے تا بھی بہت کی لاس کو کہا کہا جاتا ہے چنا چیشموا و کے کام میں سگ فس بھڑ ہے مستمل
کے فس کو اجیات ہے ایمار اس بعض لوگ کس کو کافر کہتے ہیں ہیا ہی ہے بھی واجیات ہے ایمارافس آؤ الحمد فدیر کئے ہیں
کافر ہے بان بقرہ ہوگا۔ دم مطوم لوگ فس کو کافر کہتے ہیں بیاس سے بھی واجیات ہے ایمارافس آؤ کھی میں میں میں ہوتھ ہے تھی ہوتھ ہے۔
جو کی و حقیقت میں فس امارای نام ہے ہم اور اگر کس کو کانے بھی تو تھی ہوتا ہے کو کا یا کا فرابرا کیا زیبا ہے اوراگر کس کوئی کے تشید دی باوے۔
مستقل جز بھی ہوت بھی اول قو وہ بیشر ٹرینس ہوتا کہ اس کو کے تشید دی باوے۔

# نفس کے تین اقسام

بلکت مسلمند ہوتا ہے کھی اوار یکی ہوتا ہے کھی امارہ ہوتا ہے چنا خواسوس میں بیڈیوں صفات فدکور ہیں ایک مجدار شاد ہے۔ وکھا آئیڈیٹی نیفیٹی آزاق النفض کر تکھاڑی ٹائٹیڈو (اور میں اپنے نشس کو بری نئیس بناتا تا اس ان ساتا ہے) دومری مجدار شاد ہے کہ آفیہ نیسے میں افھیلی ہو گؤکڑا آفیہ نے ہائنٹیس اللّوائد (میں قسم کھا تا ہوں تیا مت کے دن کی اور شرح کھا تاہوں اپنے نشس کی جوابخ اور بلامت کرے) اور شیری مجدار شاد ہے

اوريسرى عِكمار شادب يَاتَيُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ أَرْجِعِيَّ إِلَى رَبِكِ دَاضِيَةٌ مَرْضِيَةً

اشرف التفاسير جلدا

(اےاطمینان والی روح تواینے پروردگاری طرف چل اس طرح کدتواس سےخوش ہواور و تھے سےخوش ہو) پھرا گرشر بھی ہوتب بھی مسلمان تو ہے تو مسلمان کو کا فرکہنا یا کتے سے تصبیحہ دینا کیا مناسب ہے ہاں بقرہ کے ساتھ تھیں۔ دینے کامضا نَقدنیں غرض جس طرح بقرہ کے ذرج کا امر ہوا تھاای طرح نفس کو بھی مجاہدہ سے ذرج کرنا جاہیے۔

بدون مجاہدہ کے کامیا بی نہیں ہوتی بعض لوگ بدجا ہے ہیں کہ ہم کو پچھ کرنا نہ پڑے بس ویسے ہی کامیاب ہوجا کمیں۔

وَمِنْهُ مُ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَبُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَاٰقَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا بَظُنُّونَ © رَ ﷺ اوران میں بہت ہے ناخواندہ ہیں جو کتا لی علم نہیں رکھتے لیکن دل خوش باتیں اور خیالات یکا لیتے ہیں۔

## تفيرئ لكات خودرائی کی ندمت

أيك خط يس كى في يكها تما كد كلام كابام عنى يرحنالا حاصل بريناء آيت و حِنْهُ هُ أَيْدَوْنَ لَا يَعْدُ لَمُوْنَ الكِينْ الناخ فرمایا کدانسوں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ خود رائی اس درجہ ہوگئی ہے کہ کلام مجید ہی کواڑا نا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جواب لکھنے ہے کچیفغ نہیں کیکن اس لئے لکھ دیتا ہوں کہ شاید اوروں کوان کی تقریر ہے شبہ یز جائے چنانچہ جواب کھھ دیا گیا کہاس میں ان يبودكي لليح ب جوزعكم كوفر مي سجيعة متحية عمل كؤلس اس كي ندمت بن كمتر جمد نه جائي كي ( المفرطات عيم الامت )

# قُلْ مَنْ كَانَ عَكُوًّا لِيبْرِيْلَ فَاتَّهُ: نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْيِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا

### بِينَ بِكُنْ يِكُونُهُ وَهُدُّى وَيُتُولِي لِلْمُؤْمِنِينِي ﴿

رِّجُجِينِّ اللهِ ان ہے) ہے کہ جوُنف جرئیل ہے عدادت دکھے ہو انہوں نے بیقر آن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی تھم ہے اس کی (خود ) میرحالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپین ہے قبل وای (ساوی) کتابوں کی اور رہنمائی کرر ہاہاورخوشخبری سنار ہاہے ایمان والوں کو۔

## فسيرى لكات قلب معانی کاادراک کرتاہے

چنانچدارشاد بے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّالِعِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ مَنْ لَكَ عَسْلَ قَلْيكَ بِإِذْنِ اللهِ يهال ايك سوال ب وه سيك آیت ے معلوم ہوتا ہے کہزول قرآن حضور کے قلب پر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ قلب معانی کا ادراک کرتا ہے اور الفاظ کا ادراک مع کوہوتا ہے لیں اس سے لازم آتا ہے کہ منزل من اللہ صرف معانی ہوں الفاظ منزل من اللہ نہ ہوں اس کا ایک جراب تو یہ ب کراس بہت ہے بہت معانی کا منزل ہون معلوم ہونا افاظ کا منزل شدہ و کا کسیر معلوم ہوا کیونکھ مدم آرکر درس و کر معدم جس سے ان کا منزل ہونا دوسری اضواص سے معلوم ہوتا ہے۔ انسا انسو لمشاہ قد انا عوب اور میر جواب ان ک افاظ بھی کی جگراس جواب عجوام کوشٹا کیسی ہوتی دوسرا جواب قاض کا واللہ صاحب نے دیا ہے اور میر جواب ان کے سواک کے کام میں ٹیسی در مجاسا یا وہ فر ماتے ہیں کرتا تعدہ سے کہ ذہان دان کو اپنی مادری زبان میں گفتگو ستے ہوئے اول القمات معانی کی طرف ہوتا ہے اور انظامی طرف میں میں انسان میں ہے ہوئے اور انجم مادری زبان میں اور انتخاب انفاظ کی طرف ہوتا ہے تا باعد معانی کی طرف ہے ہیں کہ اور افسان ہوتا ہے اور انفاظ کی طرف اگر ہوتا ہے تو تا پائیس قرآن مجھ چونکہ آپ کی زبان میں ہے اس لئے وی کے اس مائے کو قت اول انتخاب تا ہے افسانا کا مطرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا میں افسان کے دی کے اس مائے دی کے اس کے نا کی افسانا کا مطرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا مجرا افسانا کے موال افسانا کے موال افسانا کے موت اور افسانا کا میں فائل کا طرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا مجرا افسانا کے موت اور افسانا کا میں فیان کی طرف ہوتا مجرا افسانا کے دی کے اس اس کے میان کی طرف ہوتا مجرا افسانا کہ موت کیا گائے کا کی طرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا مجرا افسانا کی طرف ہوتا مجرا گائے کا کیا خوال کیا گائے دیں کیا اس کے مائی کا کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا کیا گائے کا کیا گائے کا کیا گائے کا کیا گائے کہ کا کیا گائے کا کیا گائے کا کی طرف ہوت کیا گائے کیا گائے کہ کا کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا کہ کا کیا گائے کا کہ کیا کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا کیا گائے کا کیا گائے کیا

نَوَّلَهُ عَلَى قَلْبِکَ کی عجیب وغریب تغییر نَوَّلَهُ عَلَی قَلْبِکَ کی عجیب وغریب تغییر

اور مَوْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ مَ مُعْقِلُ لَكِ بَاتِ طلب كام كياداً مَّى كومقام سابغى بيمُ اسطر ادااى آيت كذركر كامناست سے بيان كرتا بوں دوير كومش الل باطل كنزديك بيدالغاظر آية بيشن ل هذن الله تيمن بي اوران كو مزار علي قلب حدود كربوالراس من كل مزول آن قلب كثر بايا ساور قلب معانى كامورد بوتا ساورالغاظ كا مودم بوتا بيت در قلب مواقع من ميمى فلا به يمينكر الفاظ ول من مجى بوت بين بني في بر حافظ آن اس وق كر المحمد لمله وغيره كافظ ول من بين يعين عينا بين اس كوايك ما حركتاب

ان الحکلام لفی الفواد و انعا جمعل اللسان علی الفواد دلیلا افواد الله الفواد دلیلا افواد دلیلا افواد دلیلا حقیق الفواد و انعا جمعل اللسان علی الفواد دلیلا حقیق کام مندش موتا به اورای وجه به زبان کو دل پر نشان بنایا به البتراس بریکی الفاع کاورود و تا بحر براسطرت کے موتا به آویاں من کو آرکیجود کر قلب موتا تعلی کر الفاع کاورود و تا به کرمادی زبان اور فیر مادی زبان می قرآن موتا کلیس مرتب به می قرآن موتا به برمانی پر اوران می الفاع کی خود در یا ب کرمادی زبان می العمل به الفاع الفاع الفاع کی خود موتا به برمانی پر الفاع کی خود موتا به برمانی پر الفاع کی خود موتا به برکه الفاع کی خود موتا به برکه کی خود کی خود کی خود کی خود الفاع کی خود که برمانی پر الفاع کی خود موتا به برکه کی خود کی خود که برکه کی خود که برکه کی خود که کی که کی خود که کی کرد که کی خود که کی کی خود که کی کی خود که کی خود که کی خود که کی کی خود که کی کی خود که کی کی کی خود که کی کی کی کی کی کی ک

قلب برہوتا ہے لینی الفاظ برالنفات ہونے سے بہلے قلب کومعانی کاادراک ہوجا تاہے واقعی بدبات بہت عجیب ہے۔

# وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَايِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

ت اوراس ( سر ) کا بھی گوکہان دونوں فرشتوں پرنازل کیا گیا تھاشمر باغل شمل جن کانام ہاروت ماروت تھا۔

# تغيري نكات

#### قصه بإرون وماروت

کی آدی کونا تی تقی کرتا چنا نچد دو دن بھر حقد مات کا فیصلہ کرتے اور شام کو اسم اعظم پر حکر آسان پر پیلے جاتے۔ ای طرح آلید زمانہ کر آگیا ایک دن ان کے پاس ایک عورت کا مقد مداً یا جو کہ نمایت می شمین و جس تھی بید دنوں ان پر فریفتہ ہوگے اور اس کے دوافق فیصلہ کردیا مجراس کے اپنی خواہش طاہر کی اس نے اہما ایک شرط سے میں راضی ہوسکتی ہوں یا تم شراب ہویا میرے شوہر کو آگی کردیا ہے کو جو و مجمع کرد چوہبارے سامنے ہے یا جھو کو دو اسم اعظم بتا دو جس سے تم آسان پر جاتے ہو۔ اول قواہموں نے افار کیا گر مجرنہ دہا گیا تو انہوں نے شراب چنے کو شطور کیا اور یہ جھا کہ ریس سے مہل گناہ ہے اس سے تو ہر کیس گے۔

چنا نچیشراب فی کراس سے زنا کیا اورای داوثی کی حالت عمی شو برکو پھی آل کردیا اور بت کو بحد و کیا اور بے خبری کی حالت عمی اس مورت کو ایم قطم محمی بتلا دیا وہ مورت تو اہم اعظم پڑھ کر آسان پر چگل گی۔ خدا تعالی نے اسے ستار ہ ک صورت عمی ش کردیا۔ چنا نجید بروستار دو تی ہے۔

یددونون فرشتے جب سی سے ہوٹی میں آئے تریزے پریٹان ہوئے شام کوآ ان پر جانے گئی تو ان کوروک دیا عمااوران سے کہا گیا کہ یا تو دنیا کا عذاب اختیار کرویا آخرت کا۔ انہوں نے دنیا کوعذاب بحو کراہتیار کرلیا۔ چنا تچہوہ دونوں بابل سے کتویں عمد او عد مصدر نظیم ہوئے ہیں جہاں ان کوعذاب ور ہا ہے اور بدوون افر شیخ سح بھی تعلیم کرتے

ہیں۔ من کی تعلیم کا ان کو تھی ہو انتہا ہے۔ سے تول چلا آتا ہے۔ اس قصد کوئن کردہ ختص جس کوحد ہیں ہے ذرا بھی من ہے فورا موضوع کے گا اس کا طرز بتلا رہا ہے کہ بیدرسول عظیاتی کی مدر مدجمی ہوسکتا تھا اسر اسلامات بھی ہے۔ مدر سر بڑھ کا جشت ہے۔ اس بھی بہت سے اشکا لاات تیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کی صدید نیمل ہو کتی بھیا اسرائیلیات عمل ہے وومرے شرقی حثیت سے اس میں بہت سے افکالات میں۔ ایک افکال و بھی ہے کہ فرشتہ خداقتا لی سرائیسا کی طرح مسائل کی سرکت کرتن تعالیٰ تو یر را میں کدا کرتم عمل

شہرت پیدا کر دی جائے تو تم مجی انسانوں کی طرح گزاہ کرنے لگو گے اور دہ خدا تعالیٰ کی بات کور دکر دیں گے کرٹیس ہم اس حال شین مجی کانا ڈپیل کر کئے قبر شخیر ہرگز خدا کیا ہے کورڈیس کر کئے۔ مال شین مجی کانا ڈپیل کر کئے قبر شخیر ہرگز خدا کیا ہے کورڈیس کر کئے۔

دومرااشکال بیرے کید حس زنا کی وجہ سے بیز شتے معذب ہوئے وہ تورت کیوں ندمعذب ہوئی وہ اسم اعظم پڑھ کر آ سان پر کیوں کر بھام کی اورائے مقرب کیوں کر ہوئی۔

اور بہت ہے اشکالات ہیں جن کے بیان کی اس وقت مخبائش نہیں گر بعض مغرین نے تفاہیر علی اس واقد کوکلیو دیا ہاں گئے بہت لوگ اسے مجمع بجنعتے ہیں ای لئے ہم کتاب دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی کی عالم توجو برکرو۔ اس کو کتاب وکھا ڈکر جب وہ کہرو ہے کہ بیردیکھنے کے قابل ہے اس کے بعد مطالعہ کرنا چاہیے اس سے میرانیہ مطلب نہیں ترین کمابول

لکن اس کا امّیاز عالم تفق بی کرسکا ہے کہ اس کتاب میں کون ی بات فیرمعتبر ہے۔غرض بیقصہ محصل فیرمعتبر ہے۔ محق تیج میں تاہم کا میں مدیرہ اور میں مدیر

سل میر مقترب حصر محقیقت قصد با روت و ما روت مرف اردت د ماردت کرند که مختر حقیقت به به که ایک زماندش د نیاش باختوص بامل میں جاد د کا بهت میر جا بوگیا تفاحتی کداس سے عجیب آثار د کی کمر حبل روانها پایلنجم السلام سے معجزات میں اور حربی اشتباء ہونے لگا کیونکہ حرب

بھی بعض باتیں خرق عادت کے طور پر خاہم ہوتگی ہیں حالانکہ تحراور بھڑو میں کھلافر ق ہے۔ ایک فرق تو بیک ہے کہ بحرش اسباب طبعیہ کوخیے دگل ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کا مدارتیل پر ہوتا ہے بخلاف معجو و کداس

ش اسم اب طبع کو در انجی و قرائیس بوتا محس تن قدائی سے تم کے بدوں اسم اب کے خلاف عادت اسور نظا بروہ جاتے ہیں۔ دوسرے صاحب مجرو دکے اخلاق وعادات واطوار وا عمل میں اور سراحر کی حالت میں زشن آسان کا فرق ہوتا ہے۔ نمی کا محبت سے خدا تعالیٰ کی عبت و معرفت اور آخرت کی رطبت دیا سے نفرے پیدا بعوثی ہے ان کے پاس میٹھنے سے دل

شیر فور پیدا ہوتا ہے اور ساتر کی مجرب میں اس کے خلاف انٹر ہوتا ہے کین ان فرق کو دی دریافت کرسکتا ہے جس کی طبیعت سلیم ہونٹل بچھ ہوگام اس فرق کوئیں مجھ سکتے ان کے لئے تو نبوت کی دسل مجروبات ہوتا ہے اور خلاہر میں مجرو اور تور کیسان نظر آتے ہیں۔ اس لئے تق تعالیٰ نے اس امتیا اوکو دو کرنے کے لئے ہائی میں دوفر شنتے ہادوت وباروت نام کے نازل کے تاکہ دو لوگوں کو تو کی تحقیقت پر مطلق کرد ہیں کہ اس میں فلال فلال امباب کو قبل ہے اس لئے بیٹو نوب انشراح شؤدة البسقرة

کی مقبولیت کی دلیل نہیں ان اسباب کے ذریعہ سے ہخش وہ کام کرسکتا ہے جوسا حرکے ہاتھ سے طاہر ہوتے ہیں۔ اس پرییشبرنہ کیا جادے کہ محرتو حرام و کفر ہے۔اس کی تعلیم کے لئے فرشتے کیوں نازل کئے گئے۔اس کا جواب یہ ہے کہ بحر پڑ مل کرنا حرام اور کفر ہے باتی اس کا جا نئا اور بضر ورت شرق سکھنا جب کداس پڑ مل مطلق ند ہوحرام نہیں۔ اس کی الی مثال ہے جیسے سوراور کتے کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس کے گوشت کی خاصیت معلوم کر لینا اس کو

بیان کردینا برحرام نبیس کونکه خاصیت جانے اور بتلانے کو گوشت کھانا نبیس که سکتے۔ ای طرح شراب پیناحرام بے لیکن اگر طبی کتاب میں شراب کی خاصیتیں لکھی ہوئی ہوں تو ان کو پڑھنا اور پڑھانا حرام نبیں کیونکہ اس کوشراب پینائیں کہ سكتے۔اس طرح كلمات كفرىيكا عمدا زبان سے نكالنا كفر بے كين اگركو في شخص كلمات كفرىيە سے بيچنے كے لئے ان كو جانا

عا ہے کہ کن کلمات سے ایمان جا تا رہتا ہے تا کہ یش ان سے بچتار ہوں یے گفرنہیں بلکہ جا تز ہے۔ چانچ فتہائے کابوں میں کلمات کفرے لئے مستقل باب منعقد کیا ہے جس میں ایسی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ے جس سے ایمان جا تار ہتا ہے۔ ان کے جانے اور پڑھنے کوکوئی حرام ہیں کہتا کیونکہ قل کفر کفرنیس ای طرح فلے کے مسائل بہت سے تفریش داخل ہیں لیکن او کول کو اس کی تقیقت پر مطلع کرنے کے لئے فلفہ کے مسائل بہت سے تفریش داخل ہیں

لیکن او گول کواس کی حقیقت برمطلع کرنے کے لئے فلسفہ کی تعلیم دی جاتی ہے ادر ساتھ میں اس کارد بھی کردیا جاتا ہے۔ جس مقصود صرف يهي ب فلسفه كي حقيقت اوراس كابطلان معلوم كر لينے كے بعد كو كي شخص ان كے دلائل ہے متاثر ندہواور ضرورت کے وقت ان کے دلائل کا جواب دے سکے پس پیاشتہا وجاتار ہاکہ تعلیم سحر کا اہتمام کیوں کیا گیا۔ ر باراد کال کر پراس کی تعلیم کے لئے فرشتے کیوں نازل ہوئے انبیاء کیم السلام سے سیکام کیوں ندلیا گیا؟ اس کا جواب بدہے کہا نمیاعلیم السلام ہوایت محضد کے لئے مبعوث ہوتے ہیں اورتعلیم تحرمیں بیجی احمال ہوتا ہے کہ کو کی فخص اس کوسکھنے کے بعدای میں مشغول ومبتلا ہو جائے ۔ تو اس طرح انبیاء پیسم السلام منلالت وکم ابن کا سبب بعدین جاتے جو ان کی شان جایت محصد کے منافی ہے اس لئے حق تعالی نے ان کو صلالت کے سبب بعید بنانا بھی گوار انہیں کیا۔ بخلاف فرشتوں کے کدان سے تشریع اور تکوین دونوں فتم کے کام لئے جاتے ہیں اور سمحوین میں جس طرح وہ مسلمانوں کی

یرورش کرتے ہیں اس طرح کفاری بھی کرتے ہیں۔ نِّغِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۖ وَلَبِئُسُ مَا شُرُوالِهَ ٱنْفُسُهُ مَرُ لُوَكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ رَ ﷺ: اورالی چیزیں کی لیتے ہیں جو (خود )ان کوخر ررساں ہیں اوران کو نافع نہیں ہیں اور خرور یہ یہودی بھی

ا تناجائے ہیں کہ جوخص اس کوافقیار کرے اس کا آخرت میں کوئی حصیبیں اور پیشک بری چیز ہے بحر و کفرجس میں بیرجان دے دیے ہیں کاش ان کواتی عقل ہوتی۔

# تفبيري لكات

#### علوم نافعه

اس آیت ش ایک نکته ہے دہ یہ ہے کہ حق تعالی میرجی فرماتے ہیں کہ یہودیوں کومعلوم ہے کہ چوشخص علم معز کوا ختیار كرے-آخرت ش اس كے لئے (اس علم كى وجدے) كھ حصرتين آ حفر ماتے يں لو كانوا يعلمون ركاشوه جائے والے ہوتے اس يراشكال يرونا بكرجب وه جائے تقور بحراس كاكيامطلب كركاش وه جانے ہوتے۔اس میں تکت ہیے کہ جن تکالی نے اس پر متنب فرمایا ہے کہ جس علم برعمل نہ ہودہ بمنز لہ جہل کے ہے اس لئے بمبودیوں کا ووجاننا تو

نہ جانے کے برابر ہوگیا۔اب آئندہ کی نسبت فرماتے ہیں کہ کاش اب بھی جان لیس لینی اپنے علم بڑمل کرنے لگیں۔ اور يهال سے من ايك اوظلمي رآب ك سنبكرتا مول وويكداس آيت سيمعلوم موكيا كعلوم نافدوه ميں جوآ خرت میں کام آئیں مطلق علوم مرادنیوں اب آج کل بعض لوگ بیکرتے ہیں کے علم کی فضیلت میں آیات وا حادیث لکھتے ہیں اور اس پر زور دیے ہیں کہ شریعت میں علم حاصل کرنے کی بہت تاکید ہے اور اس کے بعد ان تمام فضائل کو انگریز کا تعلیم پر چسیال کرتے ہیں اس تمام تمہید کے بعد و وانگریز بی پڑھنے کی ضرورت نابت کرتے اور اس کی ترغیب

دیتے ہیں جس سے نتیجہ بدلالا ہے کہ گو یا انگریزی پڑھنے سے بیٹمام فضائل حاصل ہوجا کیں گے۔

ويتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم

بيمئلم متبط موتاب اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب بعض علوم معز ہیں تو کوئی نافع بھی امروب ہواس ہے دو حکم معلوم ہوئے۔ایک بید

کہ علم مصر سے بچنا چاہیے دوسرے بیر کہ علوم نا فعہ کوسیکھنا جاہیے رہار یہ کم معز کون ہے اور نافع کون ہے اس کی تعیین خوداس آيت جي موجود ہے۔

ولقد علمو المن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق

اس معلوم ہوا کے علم معزوہ ہے جو آخرت میں کام نہ آ دے تو اس کے مقابلہ میں نافع وہ ہوا جو آخرت میں کام آ و ہے اوران دونوں کے مجموعہ ہے دوغلطیاں معلوم ہوئیں۔ایک علماء کی ایک عوام کی علماء کی غلطی تو یہ ہے کہ ان میں ہے بعض سارى عمرعلوم غيرتا فع بى عي صرف كردية بين ليني صرف معقول بى يدعة بين اور ظاهر ب كمعقول آخرت عن كام آنے والی نہیں البتہ اگر علم دین کے ساتھ معقول کواس غرض ہے بڑھا جاوے کہ اس سے نہم واستدلال میں سہولت ہوجاتی ے اوال وقت اس كا وي تكم ب جو محوصرف بلاخت وغيرو كا تكم ب كريرسب علوم البيد بين ، اكران سے علم دين شي مدولي مائو معالن ع مى الوابل ما المسكين مارى عموم البين على كوانا يسرامر تماقت ساس كى المى مثال بي يعيكونى مخص سارى عربتصيارى درتى اورصفائي عي كزارد ساوران سے كام ايك دن بھى ندليق برخض اس كوييوقوف بتلائے گا۔

اور بیشنے مرف متول آو ٹیمن پڑھتے مگر طوم دھیا اس کی تقدیم کرتے ہیں میکی غلطی ہے۔ اس عمل ایک ضرر تو ہے کرا گراس حالت میں موت آگئی تو معقول میں عمل اس کا حشر ہوگا دومر اضرر ہے ہے کہ اس تھی کی عکس پر معقول رہے جاتی ہے۔ چھر میدو بہت وقر آن او معقول میں کے طرز پر مجھنا چاہتا ہے اور ہر جگداس کو چھاتا ہے اس لئے حدیث وقر آن کا اگر انکی طبیعت پڑیس جما۔

سی می در سی می در سی دان میں میں ایک معتولی طالب ملم حدیث پڑھئے آئے۔ ایک دن سیق میں یہ حدیث پڑھئے آئے۔ ایک دن سیق میں یہ صدیث آئی لایقیل اللہ صلوۃ بغیر طهور و لا صدفۃ من غلول ایخی نماز بدول طہارت (اوروشو) کے قبل نمیں اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے احراض کے اس اس بے احتراض کیا کہ اس سے قد میں اس کے اس کے اس کے قبل اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس

نَاغَفُوْا وَاصْفَعُوْا حَتَّى يَاثِيَ اللهُ بِأَمْرِةٍ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُۗ فَاغَفُوْا وَاصْفَعُوْا حَتَّى يَاثِنَ اللهُ بِأَمْرِةٍ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُكِ

## تفيري نكات

# تهذيب نفس ابتداء مين كامل نهيس موتى

فریا کہ ام خزال نے کیس کلسا ہے کہ مبتدی سلوک کو وعذ و غیرہ نہ کا جا ہے کیوکٹر تیڈ دیہ نفس ابتدا عمل کا کٹیس بورقی احتال نفس کے خراب ہوجائے کا بوتا ہے جب شہرت وجب وغیرہ ہے اس رائے کی تائید اس آ یہ سے ہوتی ہے فائٹ فاؤا کہ اصفاقا احتاق کیا آئی اللّٰہ پائٹریڈ ۔ کیوکٹر بیا ہے ہے۔ مااست فعال بالکنفار کمیش نازل ہوئی ۔ بیٹی کہ اس وقت تک تک اطاع میں تازہ اسلام لائے تھے۔ تہذیب نفس کا ل طور پرٹیس ہوئی تھی احق کہ شاید قال میں نشس کا شائید ہو جائے اور بدویہ شتی کہ اسوقت تک سمایا کو عدد کم تھا کیونکہ سلمانوں کو قلت عدد سے بھی او کا دیش ہوئی آخر مراشدا وی معافی خرار سے لائے اس منظر و منصور ہوئے اور جب مدید علی آئے تو چوکٹ کو کوچند بہ شس کی کا ل ہونگی وراقل تا ان خ شورة البَعَرة ا لَمَ وَجُهَةَ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهَ ٱجْرُهُ عِنْ كَارْدِ

روردگار کے باس کی کاور ندایے لوگوں برکوئی اندیشہ ہاور ندایے لوگ مغموم ہونے والے ہیں۔

# تفبيري نكات

ہاری فلاح کامدار

بیا یک آیت ہے کہ جس کے اول میں رو ہے بعض مرعین کے ایک غلط دعوے کا اور بعد میں دلیل رو کے مقام پر ایک قاعدہ کلیہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں حق تعالی نے ایک نہایت ضروری مضمون ذکر فرمایا ہے جو جامع ہے تمام مشرب ومسلک حق کا عرصہ ہے ہم نوگوں کی تمام حالتیں تباہ و ہر باد ہور ہی جس کے اسباب مختلف عنوانوں ہے بیان کئے جاتے ہیں محرحقیقت میں اس جابی و ہر باوی کا اصلی سبب اس قاعد و کلیے کا چھوڑ وینا ہے اس آبیت میں اس کا ذکر ہے ہر چند کے رداور قاعدہ کلید دونوں میں یہاں زیادہ محط فائدہ رد ہے محروہ قاعدہ کلیہ جو کہ رد کے لئے بھی کافی ہے اور نیز ہماری حالتوں کی اصلاح بھی اس سے وابسۃ ہے چونکہ ووصفهمن (طعمن میں لینے والا) فائد وکو ہے اس لئے اس وقت بیان یں وہ ہی زیاد ہ مقصود ہے اور وہ قاعدہ کلیہ کہ جس ہر مدار ہے ہماری فلاح کا اور جس سے غافل رہنے کی وجہ سے ہماری خرابی اور تبائی برحتی جاتی ہےاور نہایت ضروری ہے و تبیر ش تو بہت چوٹی می بات ہے مرحقیقت میں بر می بات ہے اور اس امر ضروری کا نام جس کا تکفل ( ذ مدواری) اس قاعدہ نے کیا ہے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اب ان لفظوں کی حقیقت پر جب تک زیادہ فورنہ کیا جاوے سیجھ میں ندآ وے گا کہ ہم نے اس قاعد و کو چھوڑ رکھا ہے اس واسطے کہ چھٹی يى جانا بىكد جارا خدائ تعلق بى يو تىك بىكد جارا خدائ تعلق بى كريدامور غورطلب بىكدا يا آب كوخدات تعلق ہے یا خدا کوآپ سے تعلق ہے ہی رہے ہے لینے کی بات سواگر غورے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خدا کوہم سے تعلق ہےاورہمیں خدا ہے تعلق نہیں ہےاوراس نے باوجود ری*ر کہاس کے* ذ مہواجب نہیں لا زمزبیں گرا شے حقو ق اوا کئے ہیں کہ ہم ان کا شاروانداز ہم بھی نہیں کر سکتے بی محض تعلق اور دحت ہے ورنہ ہمارا کیا حق اور کیالز دم اہل سنت نے اس مسئلہ کی حقیقت کوخوب مجھلیا ہے کہ جمارا کوئی حق خدا پر داجب نہیں جو مجھدہ عطافر مائے محض رحت اورخالص عنایت ہے۔ بَكُ مَنْ آسْلَمَ وَجْهَهُ لِلْهِ وَهُو مُسْسِنٌ فَلَهَ أَجْرُهُ عِنْدَ رَيَّهُ وَلا عَوْثُ عَلَيْهِ مُولَافَ يَمْزَنُونَ فَ (التروال)

غلط دعویٰ بررد

ادرا كرفكر ب تو سنوحق تعالى اى كاخريق بتلات بين بكل من أسَلَة وَجْهَة بِنْهِ وَهُو كُفْسِتُ فَلَهَا أَجْوُهُ

اشرف التفاسير جلدا

شْدٌ رَبَّةَ وَلَا حَوْثُ عَلَيْهِ مُولًا لَمُعْ يَعْزَنُونَ ﴿ لِمِي مِن رو بِ اللَّ بِالْمَلْ كَ الكَّ عَلَا دُويً كَا كَر جَسَ مَ تَعْلَقُ روسِ پہلے ارشاد بے بنگ اُمَانِیْ اُمُنے میں اور و میں ہیں دموی پیتھا کہ ہم ہی جنت میں جاویں کے پہلے اس کواس طرح روفر مایا یّلک اَنْ نِیْلُمْ بِیان کی آرز و میں کہ بجزان کے اورلوگ جنت شین بین جادیں گے آ گے ارشاد ہوا بسلی یعنی کیون نیمیں جادیں گے پھراس کی دلیل قاعدہ کلیہ کے شمن میں بیان فرماتے میں مئن آنسکھ وَجُعِیہ بِلْلِہِ المنح جُوْتُف سیرد کردے اپی وجہ یعنی ذات کو خدا دند تعالی کے لئے اس حال بیں وہ<sup>ح</sup>ن ہوان کا جراللہ کے پاس ہےندان پرخوف ہوگاندہ فمگین ہوں مے بیرتر جمہ ہوا۔ یمال برحق تعالیٰ نے اس عمل منجی کواسلام ہے تعبیر فرمایا اس کی تفصیل سجھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے سو تعارے روٹن خیال حضرات کے نزدیک اس کی حقیقت الی چیز ہے کہ نداس میں کچھ مامورات ہیں ندمنہیات ان کی کیفیت بہ ہے کہان کو کئی عنہ ہے منع کروتو کہتے ہیں کیا اس ہے ایمان جا تار ہامولو یوں نے خواہ کو ایک کر دی ہے بی اسلام بهت وسيع چیز ہے وہاں ایسے ایسے افعال کا کیا اثر بس لاالمہ الا المله کے قائل ہو گئے اور اسلام کامل ہو گیا نہ کی فعل ے اس می نقصان آتا ہے نہ کی عقیدہ ہے اس می خلل آتا ہے اس کے لئے ایک مدیث یاد کرد کی ہے . من قال الااله الا الله فقد دخل الجنة (جس نے لااله الا الله كهرد پايقيناً وه جنت ميں داخل ہوگا )سبحان الله احيمات تكالا كه لاالمه الا الله كهدليابس كافي باب اوراعمال كي كياضرورت بيشك مديث مح ي عرج ومطلب آب محصوواس كا مطلب بی نہیں اس کا مطلب ایک دیہاتی مثال میں بھیئے ایک فخض ایک عورت ہے نکاح کر لے قامنی یو چھے تم نے قبول کی دو کیج قبول کی لیجنے نکاح ہو گیا میمیاں یوں سمجھے کہ تورت ہاتھ آئی خوب چین کریں گے پینے رنیتھی کہ تعوڑے دنوں میں لدنایڑے گا جس کی حقیقت معزرے علی کرم اللہ وجہ نے کسی کے بوچینے پرخوب بیان فر مائی۔ سرورشہرا کیے مہیدنہ کی خرشی مجر یو چھاٹم ماذالینی پھرکیا ہوا فرمایالزوم مہرلینی مہرلازم آجا تا ہے بو چھاٹم مذا پھرکیا فرمایا غوم دھرلینی تمام زمانہ کے رہےؓ ڈغم پھر یو جھا ماذا (پھرکیا) فرمایا کسورظهر لین کمرٹوٹ جاتی ہےغرض میاں ایک مادنوشئہ ہےخوب عزت رہی دعوتیں ہوا کیس اس کے بعد ماں باپ نے الگ کر دیا اب گھر کرنے بیٹھے اب دوغموم دھر بیٹ ہتنا ہوئے الگ ہوتے وقت ماں باپ نے ایک اه کاغلدوغیره دے دیا تھام میں بھرتک وہ کھاتے رہے جب ختم ہوگیا اب بیوی نے کہنا شروع کیا کہ غلہ لاؤ تھی لاؤ کپڑا لا ؤوغیرہ وغیرہ بیلا ؤوہ لا وَتو آ پ کہتے ہیں بی بی تو یا گل ہوگئی ہےکیسی ککڑی کیسا کپڑ اکیسا تھی ہیں نے ان چیزوں کی کہاں ذ مدداری کی ہےاس نے کہا آخرتم نے ایجاب قاضی پر کہانہ تھا کہ میں نے قبول کی وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بہتو نہ کہا تھا کہ میں نے غلہ وغیرہ بھی قبول کیا ہیں نے تو فقۂ کتھے قبول کیا تھا نہ میں نے آٹا قبول کیا نہ کلڑی قبول کی غرض جھکڑا اس قدر بڑھا کہ محطے بے عقلاء فیصلہ کرنے کے لئے جمع ہو حکے ان میں آپ بھی ہوں اب آپ بتا ہے کہ کیا فیصلہ کیا جائے كدونى كير اسب اس ب دلائيس مح ادركهيس مح كدار ب احق يبوي كا تبول كرنااس كى تمام ضروريات كا تبول كرليما اس كے لئے كى مستقل معابدہ كى ضرورت نہيں۔

بس المال لا المله کے بھی بھی ہی میں ایس ان را تعمیل کر ہے جائی ای تحقیر کلسے آذبا توں کو لے المالیذ اجب وشح خلاف شرع ہوئی آذ کیے جزو لا الله الا الله کا چونا از سولوی الل تقل سے من میں ادریبای ناوان سے حل ہے جو کہتا ہے کریش نے لا الله کہ کہا تھا کہاں کا چھڑا انکالا کہ وشع خلاف شرع ندر کھوا دائش کی مت منذ اذکا اس می تعمیر مت بڑھ او کا فراز پڑھوروڈ و دکھو سامل ہے کہر پر دکر دیے کے بعد بھروائے بیس دی جائے الی جس طرح مقد سد دکس کے میر دکر دیے کے بعد کو گل رائے نیس و بناای کوفر ماتے ہیں اسلم و جھے وار جس نے اپنے آپ کو اللہ کے برد کر دیا ) باتی وارت کو وفید سے کیل آجیر کیا۔

سوادید کمیتے ہیں مندگوعم منطم میں نے تو تکھا ہے کہ یہاں تسسیمیة المسکل باسم البعز ۽ سے لینی جزبول کرکل مراد لیا ہے اور دو چھیسی مید کہ دور تمام اعضاء عمل اشرف تھا جب اشرف کو سے رکر دیا تو کل کو میر دکر دیا گر ایک اس سے زیادہ بات اطیف ہے وہ یہ کہ پچان چھ وے ہوتی ہے تو کم یا تشخص عمل زیاد ورشل چھر وکو ہے ہیں وجہ سے تعییر کرنا ذوات مشخصہ کونیا ہے برگل ہے ہوتریانے طالب علموں کے کام کیا ہاتھی۔

حصہ توہائے ہیں کہ بیادی کا اس مول کا ہو گا ہے۔ ان است کا ہوات کی۔
ایک بابت تو تعلیم یا فتہ تو کو کا کہ کی مجھی آئی کہ آئی خور کا جواد مائی ہوائی ہے اس کی قوت دمائی کے اندر ہے
اور جد کو دمائی ہے مائی تلس مے گویا دونوں مثلان میں ہو جد کریر دکرنا گھیا دمائی کے ہیں دکر سے کی طرف ہے۔
کے بعد جب دمائی تھی آپ کا شدیا تو اس کے اور خیال ہے آیا تہ تیجیر شیر ہے خود مائی کے گئی کردیے کی طرف ہے۔
اگر کوئی کیے کہ کیا دمائی ہے کا مرشیل اسلام کے احکام تو سب دمائی ہی کے تعلق میں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کہ مدرک ہیں سرخ کے رکز دوقہ آگر وہ گواہوں کی شاخت کے واسطے کہتو کیا اس کو بیجا ہوں کہ ان تو آپ کے
مور درکی پر سرخ کے برکز دروقہ آگر وہ گواہوں کی شاخت سے دوباتی جنتے میں وہ فودوش دیے کو کہاس میں وشل دو
میں اور اس کی ان اس کی ان کا مواد جنتا تھی ہے۔
میں ای طرب یہاں تھی دمائی درائے تھی ہو کو دوشل دیے کو کہاس میں وشل دو

بان المررب بهان و المررب المام الموقعال م با -
ادر المؤتجبين القريب من كراجة كوظا برى وجد يركها جائة ادرا أراجة كدوجه باطن يرمحول كيا جائة ويهال ير

ادر كرمن المب كراد و المب إلى المب إلى وجد يركها جائة ادرا أراجة كدوجه باطن يرمحول كيا جائة ويهال ير

ادر المراجع المب بالمراد المب بالمرب كم يهال وجد مراد چرو أيس به يقط الكوف اكوف اكوف الموف الموجه كم المحد المب المباد المواد المراجع المواد المواد المواد المواد المواد المراجع المواد الموا

اسلام جب بی مقبول ہے کہ اس میں ریانہ ہو کیونکہ بیرخلاف اخلاص ہے اس تغییر کے بعد معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام مطلوب کی بیچ مقبقت ہے کہ خالعتا للہ کے ہو جا کہ

### بلاغت قرآن مجيد

اس کے بعداب دعدہ بے کہ فیکھ آبٹر فیا چند کد کرچہ آس کے لئے اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے زویک فیلہ اجوہ پرکفائے پیش بلکہ عِنٹ کہ کرچہ تجی بڑھایاس شمی بداراز ہے ایک تو کن مزدور سے کیج کہا مرکز ہم جس کھانا کھائیں گے ادرائیہ سدکہا ہے باس بھا کر کھانا کھائیں گے اوروہ خردرعاش بھی ہوتو کس قدر شوق سے کا مرکزے گااور کھانے سے کس قدر سرور ہوگا عندو بہ اس کے بڑھایا ہے۔

ہر کجا یوسف رہنے باشد چوہاہ جنت ست آل گرچہ باشد تھر چاہ ہر کجا دلبر بود خرم نقیں فوق گردوں است نے قعر زعمی (جہال مجبوب ہودہ چکہ جنت ہے اگر چہ کوال ہی کیول شدہ دس جگہ مجبوبہ بوخرش وخرم پیشہ دو جگہ مرتبہ علی آسان

ر بیان پر به وده و بید سب به رید وان می پیان مدون با بید بوب و و دوم با بیده و بید بر به می است. بید با بید بید به در شن که بید به بید با در بید بید با بید بید با بی بید با با بید بید که بید با بید با بید بید با بید با بید بید بید بید با بید با بید با بید بید با بید بید با بید

سجان اللهٔ کیا قرآن کی بلافت ہے ہس بیشھرصا دق آتا ہے بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ میدارد سربھک اسحاب صورت را بواریاب معنی را

اس کی عالم حسن کی بھار ملا پر پرستوں کے دل و جان کورنگ ہے اور حقیقت پرستوں کے دل و جان کو یو سے تاز ہ رکھتی ہے) لیخن و د غماق کے لوگ میں ایک تو روث کھانے والے جیسے ہم میں ان کو فیکا آبٹرڈ فاسے خوش کر دیا کہ گھراڈ

ئیمیں روٹیاں اِن ایمی کی ایک دو ہیں جود یدار کے مشتاق بین ان کے داسطے عسند دید فر مایا کردگوت ہوگی اور ہمارے پاس ہوگی اور بیسب افعام ہوا افعام کا کمال بیہ ہے کہ منفقت عظا ہواور مضرت ہے بچایا جاوے منفقت کا فدکورہ ہو چکا آگے مصرت ہے بچانے کا وعد دے کہ لاختوات علیکھیڈ ان پر کوئی خوف ٹیمیں کوئی تیوٹیس لگائی کہ کہاں خوف ٹیمیں کو بعش چکرہے آخرے کی تیومعلوم ہوتی ہے کہ آخرت بھی کوئی خوف ٹیمیں کین یہاں کا اطلاق اگر بحالہ رکھا جادے کو زیاد

آ خرت دونوں کوعام رےگار ہاریکہ دوسری آیات ہیں بسخسافیون سے و معلوم ہوتاہے کہ ان کوخوف ہے سوچھتین نے

جواب دیا ہے کہ لا حکوف عَلیُکھٹر فرمایالا حو ف بھی یالھ میٹیل فرمایالیخیاان پر توف کی چیز واقع نہ ہوگی گوفود و کیا کریں اس کے بعدار شاد ہے وکٹ کا بھڑ گوٹ اور نہ و گھٹسی ہول کے فوف آئندہ کا اندیشہ ہاور ترین و اقعہ ماضیہ ک متعلق ہوتا ہے تو ماصل بیر ہوا کہ نہ استعمال مثل کی معشرے کا اقبال ہے نہ کی ماضی کی فوت سے ان برتزین ہے کہ ہائے یہ

متعلق ہوتا ہے قوطامل میر ہواکہ نہ قسستسلسلسٹس کی معترب کا احتال ہے نہ کی ماضی کی فوت سے ان پرتزان ہے کہ ہائے یہ نہ ہوا ہائے دونہ ہواد نیاشین ندآخرت بھی خلاصہ بیر کہ ہر خمر کی معتروں سے تحاوظ ہوں گے بیاسلام پر انعام ہوا۔ وَ مَنْ اَظُلُمُ مِنْ مَنْتَعَ مَسْلِي كَاللَّهِ اَنْ يُكُنْ كُرُونِهَا السَّهُ لا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا لَوْلَيْكَ مَا كَانَ لِهُ خُرَانَ يَدُخُلُوْهَا الاَّخَالِفِينَ مُ لَهُ مُ فِي الدُّنْيَا

خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمُ

تریج کینٹر ادواس مختص نے یادہ فالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ کی سمجہ دن میں ان یکا ذکر ادر عبادت کئے جانے ہے رو ک اوران کے دیمان اور معطل ہونے میں کوشش کر سے ان لوگوں کو بھی ہے جیت ہوکران میں قدم مزمر کھنا چاہیے تھا بلکہ جب جاتے جیت اوراد ہے جاتے ان لوگوں کو دیا تھی چی رسوائی نصیب ہوگی اور آخرے میں سرائے تھیم ہوئے۔

## تفییر**ی نکات** دریانی مساجد کامفہوم

پر محض کسی لفظ کاعام ہونا دلیل برعموم کی نہیں ہے تا وقتیکہ قرائن مستقلہ ہےاں عموم کا مراد ہونا ثابت نہ ہوجا۔ حاصل بيآيت ميل ليفظا تعميم نهين مسلم وغير سلم كوبلكيآيت تو كفاريق كحق ميل ب جوشع خاص يهال مراد بياييا منع تخصوص ہے کفارے تکرمسلمان کو بیاس طرح ہے شامل ہے دو پیر کمنع کے بعد مسکی فی خو ایسکا (ان کی ویرانی میں کوشش ے فرمانا بطور تعلیل کے ہے اور خراب مقابل عمارت کا ہے اور عمارت مجد کی صلوۃ سے بس خراب یعنی دیرانی ایسے امرہے ہوگی جومنانی ہوذ کر وصلوۃ کے لیں اگرمسلم ہے مجد میں کوئی فٹل خلاف ذکر وصلوۃ ہوتو وہ مجمی اس لمامت میں شریک ہوگا بعیداشتر اک علت کے رہایہ قیاس کے نفی ہوتا ہے تو ذم یقی نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ قیاس کلنی جب ہوتا ہے کہاس کی علت بھی نفی ہوا دراگر منصوص علی قطعی ہوجیسا کہ یہاں ہے قیاس بھی قطعی ہوگار ہا پیر کہ سلمان اگر ایسا فعل بھی کرے تو قصدخرانی مجد کا تو نہ ہوگا جو متبادر ہے سعی ہے بھراس کو کیسے شامل ہوا' جواب بیہے کہ اگر سعی خاص ہوتی تو مباشر کے ساتھ تو اس شبر کی تنجائش تھی فور کرنے ہے بی معلوم ہوتا ہے کہ سی عام ہے مباشراورسب کودلیل اس کی بیہ کہ جب رسول ﷺ نے مدینہ ٹی خواب و یکھا انہیاءعلیہم السلام کا خواب بھی وی ہے عمرہ کرنے کی غرض ہے مکہ تشریف لا ہے اور صحابے آپ نے بیخواب بیان کیا گواس میں بینہ تھا اس سال ہوگا مگر شدت اشتیاق میں صحابہ نے سفر کی رائے وی اور آپ نے خوش خلتی ہے تبول فر مایا تو کفار قریش نے آپ کو دخول مکہ ہے روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس رو کئے کو مجد کی دیرانی کا سبب قرار دے کران کو متعلی فی خُدُابِها که اوران کی دیرانی میں سعی کرس کا مصداق بنایا حالانکہ کفار مکہ نہ صرف مبحد حرم بلك تمام حدحرم كي عايت تعظيم كرتے تقے اور عمارت بھي تحر بايں معنى وسكعي في خدايها أوران كي ويراني میں کوشش کریں کامصداق بنایا ممیاصرف اس لئے کہانہوں نے رسول علیاتھ وصحالہ کو کہ ذاکرین مخلصین بتھے روکا'اس ہے اب بدلالة أنعى بدبات ثابت ہوگی كەكوئی ايسا كام كرنام پوش جس پس ذكرانلد ہے اس كانقطل ہوگو على سبيل التسبب ى سهى هنع مساجد الله وسعى في خوابها مساجدول بدو كنااوران كي ديراني شركوشش كرنا كامهداق بنا ہے در نہ کفار نے کوئی تفل نہیں ڈالا تھا اور نہ محد کی بے تعظیمی کی تھی اور نہ بھارت میں کوئی رانی کی تھی ظاہر ہے کہ مسجد میں باضرورت دنیا کی باتی کرنا دنیا کے کام کرنا نہ ذکر بے نہ ذکر کے متعلق ہے اس لئے بلاشیہ معصیت اورظم ہے مجمر ان بسـذ کــر کی تقریب فضیلت ذکر کے متعلق متعدد واقعات بیان کئے گئے اس میں بیجی بیان تھا کہ آ دمی ذکر تلاو ہ پرعوض د نیوی لیتے میں حالانکہ اللہ کا نام ایسا گراں ماہیہ کے دونوں عالم بھی اس کی قیت نہیں ہو سکتے اور پیشعر پڑھا۔ عكمت خود بر دو عالم گفته نرخ بالا كن كه ارزاني بنوز (تونے اپنی قیت دونوں جہاں ہلائی ہےزخ برصا وابھی ارزانی ہے) تقريب ختم كلام مجيد حفاظ كابعوض مال رمضان ميں يارسوم وغير وهيں اور قبور برقر آن يزجينے كاممنوع ہونا بيان ہوااور الل الله دنیا کوتو اللہ کے نام اور رضا ہے بڑا کیا بچھتے آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بید وات تو نعمائے جنت ہے بھی افضل

ب و يوضُوان فين الله اكتبرُ (رضاالى بهت بنى جزب)نص صرح باوردين فروقى كشبت يج ي لي بعض

یز رگ با زار چس نہیں جاتے کہ ثبا بدان کو دیندار بجھ کران کے دین کی وجہ ہے کوئی دوکا ندار داموں چس رعایت کرے تو وہ اس تم کا توض ہوجائے گادین کا لیس نہ جانا ہا زار بیل دووجہ ہے ہوتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ وہ تو حرام ہے دوسرااس وجہ سے کہ نوگوں پر ہماری د جاہت ہے رعب پڑے گا اور وہ دب کرارزاں دیں گے جس سے ان کونقصان ہوگا بیستحب بھی ہے اور ضروري باس مين شيردين فروثي سے بحينے كےعلاوہ رفع الناذي عن المحلق ( مخلوق سےاذیت كومٹانا ) حاصل ہیے کہ مشرکین میں لیاقت مبجد کے آباد کرنے کی نہیں کیونکہ جس چیز ہے مبجد کی آبادی ہے جس کا ذکر آیت آئندہ میں ہے دوان میں نیمن ہے لینی ووقتیر ذکر اللہ ہے جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اِنْسَا اَیْعَمُور مسلیساک اللّٰع من أهن الغ (الله تعالى ك مساجد كود تل بناتا بجوالله برايمان لائ الخ )اس آيت من مصوواصلي اقدم المصلوة ب جس كے لئے مجدموضوع باوراس بطور شرط ك لايا كيا اور اتى المنز كوة اقام كى تنصيم بيعنى اقامت بمعنى ادائے حقق ق صلوة موقوف بے ظوم اور مجت براوراس کی ایک علامت انفاق اموال بے حاصل بیک فرا ذکر زبان سے جیدا کہ نماز میں ہوتا ہے دلیل خلوص تلب کی نہیں مال بھی دیتا جا ہے اور زکو قاوبی وے گا جس کے قلب میں خلوص ہوگا کیونکہ حاکم تو مطالبہ کرنے والا ہی نہیں اور آگر کمی کو بیشیہ ہوکہ زبانہ خلفائے راشدین بی مخصیل زکو ہے لئے عامل مقرر تے وہ جبراً لیتے ہوں کے بھراس میں خلوص کہاں رہا جواب ہیہ ہے کہ عامل صرف مواثقی کی ذکو ۃ لیتے تھے ادرا موال باطند زروسیم ہالکوں کے اختیار میں تنجے مواثی کے لئے مجھی عامل تحصیل کی وجہ سے ندتھا بلکہ محض پرنظر سہولت مصارف تا کہ اصحاب اموال میں دقت نہ دواور بال پورے طور برستحقین کول جائے اوراموال تجارت میں بھی عاشر کی طرف سے پچھوز برد تی نہ تھی بلکہ یو چھاجا تاتھا حولان حول سال گز رایانہیں اگر کسی نے کہانہیں گز راتو چھوڑ دیاادرا گراس نے کہا کہ ہم نے زکو ۃ خود دے دی ہے تب بھی چھوڑ دیا دوسری ولیل اس دعوے کی مسجد کا موضوع لہ ذکر ہے بہ آیت بیٹی بیٹونیۃ اَذِنَ اللّٰمُانُ تُوفِعَ (ا پیے گھروں میں جا کرعیادت کرتے ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے ) اس میں رفعت متنوية مرادب تيمرى دليل حديث انسعا بنيت المساجد لذكو الله (مراجد الله تعالى كـذكرك لــ بنائي كي بين پس جو کام ذکر کے متعلق نہ ہو وہ محبر کی دیرانی ہے )منع ہے جیسالعض کا تب اجرت محبد میں لکھنے بیٹیے جاتے ہیں یا درز می کپڑے سینے پیٹے جاتے ہیں بلکہ فقہانے تو بیبال تک لکھا ہے کہ جوشض اجرت پرعلم دین پڑھا تا ہواس کو بھی مجد میں بیٹیرکر یز حانا منع ہے۔ عملی ہذا القیاس مجد میں قر آ ن خوال لڑکوں کا بڑھانا جن سے کی تنم کی اجرت کی جاتی ہے ممنوع ہے البيته درس دينيات بلااجرت خود ذكر ب اس كا كجيمضا كقنهين ابيابى معتلف جوذ كرالله كي غرض ہے مبحد ش آ بيضا ب اس کوئے وشرا کا معاملہ بلاتھنور فیج بضر ورت جائز ہےتا کہ ذکرانڈدے حرمان شدر ہےورنہ مشت فیلین بسالنع جسار مت کا اعتکاف معتبرنہ ہوتا اور پیشرط عدم حضور معیج کی اس وقت ہے جب وہ متاع معجد کی جگد کو گھیرے ورندا کر کو کی مختصری چیز ہوتو احضار سلعه بھی جائز ہے اور بجرمنتکف کے دوسر ہے کوٹر پیدوفروخت کا معاملہ خواہ کیسا ہی چھوٹا ہومٹلا ریز گاری وغیرہ کالین

دین مجد میں منع ہےای طرح کسی الیں چیز کا اعلان ہے یو چھنا جومجد ہے کہیں باہر کھوئی گئی ہومنع ہےالبتہ اگر مجد کے

ا آور چیر گم ہوگئ قو اس کا پو چھ لین مضا فقد نیمیں ای طرح اپنی تجارت کے اشتہار سمجہ میں تقسیم کرنا ممنوع ہے بیٹی دسل وگوئی فکوری سید مصدیت میں قریب قیامت کی علامت میں وارد ہے مساجد ھیم عاموہ قو ھی خواب (سماجدان کی آبادہ ہوگئی طرطوس ہے کم جوں کی گارت اور قرابی کا محتی جونا ای طرح ہونا ہی طب ہو کی بات جارے ہوئی پانچ میں دلی نرشت اور محم کی کشرت ہوئی گیر معنوی آبادی لینی جونطوس ہے کم جوالے اس بھی وی بات جارے ہوئی پانچ میں دلیل لوگوں نے دسول چھٹے سے دریافت کیا کہ شرالبقا مل (مری جمہیں) کیا چیز ہے باور خیرالبقاع ( ایکی جمہیں ) کون ہی جگ ہوئی اف کر کے جواب دوں گا چہتا نچ ہو چھے گئے اس وقت بدیرکت اس مسئلہ کے بوچھنے کے تصور اقد میں چھینگئے کے لئے ان کواس قد دقر ہے ہوا کہ دو فر ماتے میں کہ جھو کہ گئی گا تا قر ب نیس ہوا گئی ہم جزار قباب ورمیان میں دو گئے فرش دربار خدا شدی ہے جواب ادشاد میوا کہ شرائیقا می بازار ہے اور خیر ابتقاع میں سوٹو کرکا چا ہے کہ دونوں میں ما بالا تھا تھا ہے بچر دک کو الملہ و دکھو اللہ بھو کے کہا میں معلوم ہوا کہ موضوع کئی ذکر اللہ ہے ہیں اس میں ذکر الدیا ہے۔

وَلِلْهِ الْمُسْفِرِقُ وَالْمُغْدِبُ فَيَلِنَهَا أَوْلُواْ فَتَوَّ وَجُهُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ وَالسِعُ عَلِيمُ وَيَحْتُمُ : اوراهُ مِن كَمَلَ بِس (س مِن) مَرْق مَن اور مرب مِن يَدَمَة وَك مِن طرف مِهِ واده ( دى ) الدُّمَالُ كارِخ بِ يَدِيمُ المَّتِالُ ( تمام جات ) مجها بريال العلم بس .

# **تفیری نکات** بیت الله کی طرف نماز راھنے میں حکمت

فرمایا کہ کیجے کی طرف رق کر کے نماز پڑھنے کا جو تھم ہاں میں بھی مصلحت ہے کہ تو این نگل نہ ہواور شریعت کے تمام کام انتقام سے انجام پاکس ورز اگر آیت ، ڈائینکٹا گوٹٹاؤنٹٹاؤنٹٹاؤنٹاؤنٹاؤنٹا کرسے تو اس مطلق النزانی سے جماعت کا کام انجام کوٹیس گئے مگیا۔

# علم كلام كى ضرورت

فضع وجدہ اللهٔ –بداہ مسبوطنان – علی العوش استوی–والسفوٹ مطوبت بیعیند (لیخنکی کابگرائیا گیا ہے کرجہ حرّم مشرکرہ خداکا درخ اوحری ہے کہیں فریا کہ خدا کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں کہیں فرمایا ہے کہ مفداع قر مستوی ہے کہیں فرمایا کہا سمان خداکے ہاتھ عمل لیٹے ہوئے ہوئے ک تو اس پر بعض جابلوں کو بیشیہ وہ کا کر خدا ہے تھی ہماری طرح منداد رہا تھا اور پیر بیل محمولم کام سے دلاگ ہے معلوم ہو گا خدا اتھائی جو ارح الاور کان وزیان سے پاک ہے اس کے لئے ان چیز وا کا ٹابت ہونا ھیچھو مکن جیس ہاں جازا کوئی دومر ہے متنی مراد لئے جاوی تو ممکن ہے چیا تچے ہا وہ نے ان آیا سے سمعانی خدا کی شان سے لائتی بیان بھی سے جیں اور ملف کا طمرز اس بارہ علی سکوت ہے ہم کھام ہے معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے لئے سم صفت کا ٹابت ہونا ضروری ہے اور کن کن باقوں ہے اس کیا گیا ہونا خروری ہے۔

# الَّذِيْنَ النَّيْنَهُ مُوْ الكِتْبَ يَتَلُونَ حَقَّ تِلَا وَرَهُ أُولِيكَ يُؤْمِنُونَ رِهِ وَمَنْ يَكُفُمُ

### يه كَأُولِيكَ هُمُ الْغَلِيدُ وَنَ ٥٠

۔ وَکَتَعَیٰہُ : جَن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اِخر طیکہ دہ اُس کی تلادت کرتے رہے جس طرح کہ تلادت کا حق ہے ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور چرفنص نہ انے گا خود قال ایسے لوگ ضارہ شہر ہیں گے۔

### گفی**ری نکات** تلاوت کرنے والوں کی مدح

اس کی دو تغییری بین گردونوں نمیں بید در حشوث ہے کہ تلاوت کرنے والوں کی مدر ہے اس آ ہے۔ نمی ہم چیئد کتاب ہے مراد تو رہت ہے کہ قابر ہے کہ تو رہت کی خلاوت قائل مدرج ہوئے کا سبب قورے کا کتاب اللہ ہونا ہے اور چیئلہ آر آن ایشن کتب ہے تو اس کی خلاوت نیا دو قائل مدرج ہوگی اورائی آ ہے ہے اس کی فضیات بطریق اولی خابت ہو گئی اس ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تلاوت کتاب اللہ کی حقیقت اللہ میاں سے با ٹھی کرنا ہے اب آب ہے میں قرم آ جم ہے با ٹھی تو کرو کے کم قاعدے اور اوب کے ساتھ کرنا پیٹلونا کھی تیلا دُورُہ ترکیبیا تو اخبار ہے کم مقصد انشاء ہے لیشن حلاوت کرنے والوں کو بیائے کرحقوق اوا کریں۔

#### حقوق تلاوت

جب طاوت کی حقیقت معلوم ہوگی او اسب بھر لیج یکھوٹی و دطرع کے ہوتے ہیں بالمنی اور ظاہری قربان جائے۔ تعلیم شریعت کے کہا عمال میں سرف بناوٹ بیش بلک ظاہری حقوق بھی بتائے اور باطنی کو ظاہری ہے نے یادہ شروری رکھامال باپ کے متن ظاہری کو قربا کے کا تحفیض کھ کہا کہنا تھا آئی کہ اس کے بسی احتیار کروٹن خطع میں تکلم میں آئیست و برخاست میں غرفی میں النے سے ذکل برق کی بات پر ترخی مت کروپیتی طاہری ہے اور میں باطنی کو بھاں اللہ کیے و را سے لفظ سے فرمادیا لیعنی میں الفی تھیکاتے میٹن اس کے سائے تری طاہری کہتی پراکھنا نہ کردوں کا احتیار ٹیس بلکساس فاہری

گہتی کا منشا ورحت ہورحت رقت قلب کو کہتے ہیں بعنی ان کی عزت دل ہے کر وجیبیا کہ طاہران کے سامنے بہت کر یا طن کوبھی بیت کرو۔ دل کے اندرتواضح بھی ہوخنوع بھی ہوقر آن میں کوئی ضروری بات چھو' ی نہیں جاتی ہی خوبی ہے كلام الله كى كى حاكم ياكى فلسفى كى تعليم على بيه بات نبيس يائى جاتى اور اس برجمى اكتفاء نبيس كيا آ كے فرماتے بيس وَ قُلْ ذَبِّ الْرَحْمُ كَالْكِيَا رُبِّينِيْ صِيغِيْرًا اوركهوا بے بروردگاران دونوں (لینی والدین کونواز جس طرح كرانہوں نے بحین یس میری برورش کی او برتو ان حقوق کا عظم تھا جن کی اوا کاعلم ان کواورلوگوں کو وقت اوا ہو جائے گا اوراس میں فر مادیا تھا کہ ، ظاہر کی بناوٹ نہ ہوان کوبھی ول ہے ادا کرویبال تھم ہے کہان کے ان حقوق کوبھی ادا کر دجن کی اطلاع نہ ہو ور المراق اور ابطن اور تنیول قتم کے ادا کا تھم ہے ای طرح حق تلاوت بھی مختلف ہوتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیے ویتا ہوں جس سے چھی طرح توضیح ہوجائے گی۔ فرض سیجئے بادشاہ کس کے ہاتھ میں شاعی قانون دے کر کیے کہ اس کو پر حوتو اس کی حالت پڑھتے دفت کیا ہوگی کہ ہم ہرلغظ کوصاف میزھے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بڑھنا پادشاہ کو ناپیند ہواوراس کے تنی اورمغہوم کوبھی بمجھتا جائے گا ایک تو اس خیال ہے عمارت کالبحہ بلامعنی سمجھے ٹھک نہیں ہوسکتا اورا یک اس خیال ہے کہ شايد کہيں بادشاہ يو چھ بيٹھے كدكيا مطلب سمجھا تو نفت نہ ہواورا يك حالت يڑھنے والے كى بيہو گى كەدل ميں اس قانون کے احکام کی تھیل کا بھی عزم ہوگا اور سیکی قرینہ سے ظاہر نہ ہونے دے گا کہ بٹس اس کی یابند کی بیس کچھکوتا ہی کرتا ہوں بلکہ حال ہے قال ہے یکی ٹابت کرے گا کہ میں سب ہے زیادہ قلیل کرنے والا ہوں بس اس مثال کو ذہن میں حاضر رکھئے اور مجھئے کہ قر آن مجید کی تلاوت بٹر بھی ای طرح کے تین مرتبے ہیں۔ایک مرتبہالفاظ ظاہر کی کا ہے یعنی ہر ہر حرف کوعلیحہ و صاف اورخرج ہےادا کرتا ہےاورا یک مرتبہ معنی کا بعنی مدلول الفاظ کوسجے لینا پنہیں کہ خیال کہیں سلے صرف طوطے کی طرح لفظ ادا کر دیے۔ بہمرتہ تق باطنی کا ہے ادرا یک مرتہ اس ہے بھی ابلن ہے وہ اس کے احکام مرعمل کرنا ہے۔ جب بہ تیوں یا تمیں تن بول گی تب کہا جائے گا کہ تن تلاوت کا ادا کیا۔ غرض کل تین حق ہوئے ایک حق ظاہری لیعنی تلاوت۔ دوسراحق باطنی یعنی معنی مجھ لیزا۔ تیسراعمل کرنا یہ بمقابلہ دوسرے کے بھی باطن ہے تو اس کوابطن کہ سکتے ہیں كيونكم بيمعالمه فبسعها بينه و بين الله بان مينول شروجوداسب عمقدم فت ظاهرى باورموكد بوه تيسراورجه لیخ عمل ان دونوں میں حقیقت اورصورۃ کافرق ہےاصل جز حقیقت ہی ہوتی ہے کیکن وجوداس کالباس صورت میں ہوتا ب بس حقیقت باصورت کے باطل ہے اورصورت بلاحقیقت کے باطل د کیمنے اللہ میاں نے آ محفر ماد یا اُدلیکڈ یُوفیوُن یا اُ جولوگ تلاوت کاخق ادا کرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں پس عمل موقو ف علیہ ہے کمال ایمان کا اور کمال ایمان کی تخصیل واجب ہے پس ضرور عمل بھی واجب ہوگا کمال ایمان کا دجوب اس آیت میں صاف مصرح ہے۔غرض حق تلاوت کا تیسرا تحب نہیں بلکہ داجب ہے۔ ہاں دجوب فی الفورنہیں مّد ریجا ہے مسلمان ہوتے تک پیفرض نہیں ہو جاتا کہ جملہ فروع

ایمان پر بھی عبور ہو جائے اور نہ بیفرض ہو جا تا ہے کہ قر آن شریف کے قینوں حق فورانی ادا کرے بلکہ مہلت دی گئی ہے کہ

اس میں سکے لینا چاہیے البتہ بیرجائزیس کہ بالکل بیشد ہے اور کمال کی طرف آجہ ند کرے غرض تن طاہری تو یہ ہے کہ ترش کے ساتھ بڑھا جائے حضرت کل کرم اللہ جیسے ترش کی پر تغییر سخول ہے تصبحہ وید السحووف و معوفہ الوقو ف

سے ما گار پڑھا جائے محمرت کا رئیاں ہوجہ ہے و سال میں بیر سول ہے تعجوبید البحووف و معرفہ انوفوف تر تیل ان کو کہتے ہیں (حقوق القرآن ) میں مراز مراز مراز کی ہے و مراز کا گھرار جا انواز کی اسران مراز مراز کی مراز کی دروز مراز کا مراز کی مراز کی م

قَالَ وَمَنْ كَفُرُ فَأَمْتِعُهُ وَلِيدًا لَّهُ الْمُصَارِّةُ أَلِى عَنَ الِالتَّالِ وَيَعِشَّ الْمَصِيدُ وَ وَهِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ الدار الثقل وجوافر السياح فل وقد دروزة خرب رام يرع ول مجار ال وكشال مثال عذاب دوز غيم يخوا مل ومنتج كي عبد بهتري ب

## تفبيرئ نكات

اسلام مسلمان کوانہاک فی الدنیا سے مانع ہوتا ہے

ضرورت ٹیمن بلکساس ٹیس کفار تھی شریک ہوں گے اور اہراہیم علیہ السلام نے بیٹھنیسی ادنیا کی تھی کیونکہ اس سے میکی دعاء شمی انہوں نے قیم نم مائی تھی قال و من فدویسی کہ کہااور میرکی ادریت سے ) جس کوئی تعالیٰ نے موشین کے ساتھ حاص کر دیا تھا تو اب انہوں نے دومری وہاکو ٹودی موشین کے ساتھ خاص کر دیا تی تعالیٰ نے تلاویا کہ اس کوخاص کرنے کی ضرورت ٹیمن بلکدوڑ آباد ٹیم سب کوود نگااس کے بعد فاصفعہ (سواس کو ٹھی تھرب آرام برنا وس گا) سے کا کوکیوز تی دیے

ک تفسیل ہے کہ اسکومرف نیا عمل رزق ویا جائے گا آخرت کے رزق ہے و وگر وم ہے اور بھض نے کہا کہ ڈاکھیڈا: (سو اس کو مکی خرب آ رام برنا کا س گا) خبر ہے میں مک صف کی الب اس پرسوال ہوتا ہے کرنجر پڑا واس وقت رافل ہوتی ہے جبکہ مبتدا عمل منٹی شرخیت کے بول اور مبتدا سب ہونجر کے لئے تو لازم آئے گا کہ کو گڑھتی عمل طل ہوجہور نے تو اس لازم کا

سبلالیل میرمیت به بردن در جدا سبب او برک سے دور ۱۱ سے در رو بی میں ن.۱۰ بردسور میں میں اور استفاد میں میں اور اخرام بین کیااور بیل کہا کہ محل فائد و شقائصہ فرنگان میڈاپ لانگانہ (مجراس کوشناس کشنان دوزخ عمل بینهاؤں گا) ہےاور ڈیکیٹڈ ڈیلنڈ (سواس کو بھی تعوز نے روز خوب آ رام برنا قال) اس کی تمہید ہے جس پر فاہ اس لئے واقعل ہوگی کر مبتدا کو ڈاکیٹٹڈ سے معطوف بھی ڈخل ہے گومعلوف علیہ می دخل نہ ہوگر مقصود و معطوف ملیر بھن اس کو تجھی ضرور آ رام نامی ناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس تکلف کی ضرورٹ ٹیمیں بلکہ میٹن گفٹ کو ڈاکیٹٹڈ (سواس کو بھی ضرور آ رام برنا قاس کے اس کے مقابر طباقت ہو جاری دیا تھی میں ہوئی ہے مثال دیا کال طور پر کا فری کو دی جائی ہے کہ تک و وہ آ خرت کا قاس کی بھی اس کے ہمرتی دیا تھی مشہد کہ ہوئی ہے مثال دیا کار طور پر کا اس الم انھے مساک فی مال کم طرح تی کیا جائے قود یا گی تھیج اس کے لئے ہوئی ہے مثال نے کہ اس کو اسسان میں انھے مساک فی الملہ بنا ہے بات کو دیا گی تھیج اس کے لئے ہوئی ہے مثال نے کہ اس کو اسسان میں کہ ہوتا ہے۔

# تشريح دعائے ابراهيمي

چنا خِرْمَ آن شریف میں ہے قال وَمَنَ كَفَرُهُ أَوْمَةُ ظَلِيْلاً لَتُوَا عَلْمَا لَهُ فَاللَّهُ مِن اللَّهِ عليه السلام كے قصه ص باس ساور بدارشاد ب و افرائق الدم مرتبة وكلمت فأتَعَنَّ قال إن بالملك للناب كرس تعالى ف اراجم عليه السلام كوچندا مكام شن آ زمايا اورجب اس ش يورے از گئة تو خطاب فرمايا كه ش تم لوگوں كا امام اور متعقدا مهناؤں گا قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّتِينْ ابرائيم عليه السلام في كها كه اور ميرى اولاوش سي بحى بعض كوامام اور بيشوا بنائي - قَالَ لَا يَمْلالُ عَهْدِي الظَّلِيدِينَ ارشاد بواكرامات ظالم كافركونيس ل سكتى يعني ذريت ميس ، پرمناسب مقام ، درميان من خاند كسد كاذ كرفر ما الذجعك أن البيت مَثَابات للكانس وكفنا يكريم في خاند كعبد كومقام اس اورلوكون كامرجع في العبادات منا ديا- وَاتَّخِفُ وَامِنْ مَقَالِم لِبْرْجَمُ مُصَلَّى الاية اس كرّ ك به وَلَدْ قَالَ إِبْرِهِ مُرتِ الْجعَلْ هَذَا بككة المينا كديانشاس مقام كواس والاشبركروف والدوني آهلة مين التقريب اوراس كريخ والول كو يحل بهي دي-مَنْ أَمَنَ مِنْهُ فَهِ يِللَّهِ وَالْيُونِيرُ لِهُ وَاللَّهُ بِرَاوِر قيامت بِرائيان لا و بِرَابِ ن شرات و نيو كاو جي امامت برقياس کیاد ہاں تھم ہواتھا لاکینال عقد پی الظلیدین کر کافر ظالم کوا مت اور نبوت نبین مل سکتی۔ آپ نے اس برقیاس کیا کہ شايدنعت دنيوى بھى كافركونہ ملے اس لئے دعاميں من أمَنَ مِنْ فِيرُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرُ كَي قيدلگا دي تا كەب ادبي كا احمّال نه ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ویا کومَنْ نَقَرْ فَانْسِیّانْ فَتَوْانَعْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلّ نے تو اس کی اور تغییر کی ہے محر حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تغییر مظہری میں ایک بھیب تغییر کی ہے۔ عام مغسرین نے تو یتغیری ہے کہ یہ معمول ہے اوز ق مقدر کا یعنی واوز ق من محفو کہ میں کافرکو بھی رز ق دوں گا۔ آ گے اس ك تفصيل به فأميَّة وليلاً لمُعَاضطرُهُ لل عدَّاب النَّالة ال تغيير كموافق مويامن تغرير جملة تم موكيا- فأميَّة وليلا الب الك جمله باورقاض ثناءالله صاحب ني كهاب كمن مبتداء باورفاه ععد خرب يايول كهو ومن شرطيد باور اهتهداس

# وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ لِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُوهُ

سَتَخِیِیِّنِیُّ : اے ہمارے بروردگاراورال جماعت کے اندر ہی ش ایک ایے پینمبر مقرر کردیجئے جوان لوگوں کو آپ کی آمیس پڑھ پڑھ کر سایا کر ہی اوران کو آسانی کر آب کی اورخوش بھی کی تعلیم و یا کریں اوران کو پاک کردیں بلاشیہ آپ غالب القدوت کا کما الانتظام میں۔

تفيرئ نكات

ابراتیم علیم الطام نے جہاں اپن اولاد کے لئے نفع دنیاوی کی دعا کی کہ وَازْ ڈُو کُلُولُو مِنْ الْفَکْرُتِ مَنْ اَمْنَ صِنْفُوْ پالفودَ البِيُومِ الْأَخِيْرِ . وہاں مِن بِی نفع کی محموم میں کہ کہ رُبُناکہ ابغیفہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

### دعائے ابراہیمی کی تشریح

فرماح ہیں کداے اللہ اہماری اولا دہیں ایک رسول جیجیے جن کی بیصفت ہو کدان الوکوں کو آپ کے احکام سنا ئیں اور

بیشان ہوکہ ان کو کتاب اور حکستہ تعلیم کریں اور ان کا تزکیر کریں رو اگل ہے 'بے شک آپ قادر ہیں اور حکیم ہیں کہ موافق حکست کے کرتے ہیں اور ایسا کرنا مصلحت ہے تو آپ آپ کو خرور ٹیول فرما کیں گے اس آیت کے ترجے سطوم ہوگیا ہو کا کہر سول کی تئی صفتیں اس آب ہے تمہ بیوان گائی ہیں اور ان رسول ہے مراد اتھار ہے صفور اور مطبیقی ہیں۔ اس لئے کہ دائی حضرت ایرا ہیم اور حضرت المنجیل ہیں ابتدا ضرور ہے کہ ہیر سول ان دونوں حضرات کی اولا دیش ہونا جا ہے اور ہر چند کہ حضرت ایرا ہیم صلہ السلام کی اولا ویش حضور مطبیقت کے صاد وجھی حتصد وانبیاء ہوئے مگر و و ہسلمہ حضرت اسحاق علیہ السلام

حضرت ابرائیم علیہ السلام کی اولا دھی حضور علیقت کے علاوہ تھی متصدد انبیاء ہوئے گروہ بسلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔ حضرت المحلیل علیہ السلام کے سلسط عمل صرف ہارے متصور علیقت می جمہ انبذا آپ می سراوہ ہوئے۔ وعالمے درمیان عمر بعث دسول کی دعا کرنا آپ بیوی رہت کا لما کاما تکائے۔ ورنسہ بیٹی مکمن تھا کہ یوں کہتے ان کو پاک مجھے اوران کو کاب دہتے اوران کو قبول کیجے کین تعلیم بواسطہ وقی اس تعلیم سے افضل ہے جو کہ بلا واسطہ وقی کے بذر بھالہام کے ہو۔

### دین کے ضروری شعبے

اس دکایت کے قتل کرنے سے مقصودیہ ہے کداے سننے والو بچھ جاؤ کہ ضروری چیزیں یہ ہیں جن کا اہتمام حضرت ابراہیم علیدالسلام نے کیااور بچھ کرہم سے دعا ک

اب بھنا چاہے کہ و خروری نیزیم کیا ہیں۔ دوہ مفسال تو ٹین چزین ہیں۔ پینلو ااور پعلمہاور پو کھی۔ اور جھ ا آگے۔ چز ہے جس کو دیں کہتے ہیں کیچکہ یہ سب وین ہی ہیشجہ ہیں اس کے کد دین مرکب ہے دیتے وال سے آئیسکم اور دوسرا عمل چیے ٹین طب کداس میں اول علم کی ضرورت ہوتی ہے ہوگل کی۔ قرآن مطلب دوجائی ہے ایمیس مسرف و چیزیں ہیں ایک علم اور دوسرائمل ہوئے تھی علم عمل کل کم فرت اشارہ ہے اور بعصلے عمل علمی کلم فیف ۔ حاصل بیرہ واکر اے سنے والے ا اجتماع کے قامل و چیزیں ہیں علم اور گل ۔ انجی کا اجتماع حضرت ابراہیم علیے اسلام نے فرمایا۔ (ضرورت ال مطاب والدین) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْلَةِ اِبْرَاهِمَ الْلَامَنْ سَفِهَ تَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي لَكُنْيَا ۚ وَاِنَّهُ فِي الْلَاحِرَةِ لَكِنَ الصِّلِحِيْنِ ﴿ وَقَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱللَّهِ مِنْ الْ

السُلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ٥

شَجَیِجِیْنُ : اور لمت ایرا نیمی سے تو دی دوگر دانی کرے گا جوائی ذات می ہے آئی ہوا دو نام نے ان کو دنیا میں خب اور دوآ خرت میں بڑے لاکن کو گوں میں خار کے جاتے ہیں جکہ ان کے پروردگار نے فریا یا کرتم اطاعت اختیار کروتو انہوں نے عرض کیا میں نے اطاعت اختیار کی رسیا اصالین کی۔

# **تغیری نکات** اسلام کی حقیقت

سبتی پڑھ چکا ہوں ادریاد کر کے سنا بھی چکا ہوں۔ یہ اٹی پڑھانا کیساتو وہ میاں تی کہتا ہے کہ ارے بھائی کل جوتم نے پڑھا ہو کیاساری کتاب ختم کر لی ہے۔ کیااب کچھ پڑنے کو ہاتی نہیں رہا۔ کیاایک ہی سبق بیں علم کی یوری محیل کر چکے ارے ابھی اور بھی تو بہت کچھ پر حنامیز حانا ہے قو جس طرح میاں جی کہتا ہے کہ اور پڑھوا می طرح بیار شاد ہے کہ امسلم مگر ا تنافرق ب كدو بال الرك ني يكى كهدويا تعاكر كل ورده وكا تعااوريهال كوئى ني اليانيس جو اسلم ك جواب ش ب كب كداملام لا يكا بكد جواب عن ووكبيل مع جوحفرت ابراتيم عليد السلام ني كها يعنى يدكها أسْلَمَتْ ليرب الْعَلَمِينَ 6 کہ میں نے اسلام اختیار کیا بیتر جمد کا حاصل ہوا اس میں تعیین ہوگئی اس لمت کی کہ دو کیا ہے لینی اسلام غرض ان دونوں آ بنوں کے ملانے سے بیہ بات بخو لی معلوم ہوگئی کہ اس میں اسملام بن کی فضیلت وار د ہوئی ہے اور معلوم ہوا کہ بہی وہ ملت ابراہی ہے جس کی ترغیب دی جاتی ہے۔اب اس کے ساتھ اگر سیاق وسیاق کو بھی ملا کیجئے تو اسلام کی فضیلت اورعظمت اورزیاد وظاہر ہوتی ہے۔ لیتن اس کے قبل حصرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام نے جرحصرت المعیل علیدالسلام کے ساتھ جمع ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی اس کا واقعہ نہ کور ہے اور اس دور ان میں جو دعا نمیں دونوں نے مل کر ہا تھی تھیں و نقل کی گئ مِن چنانچ ارشاد ب وَاذْ يَرْفَهُ الرَّامِهُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَالْمَعِيلُ رُبَيَانَقَتِلُ مِنَا النّك السّدِيمُ الْعَلِيمُوء (اورجبك اشارب تقيد مفرت ابراجيم (عليه السلام) وايواري خانه كعبدكي اورا المعيل (عليه السلام) بعي كداب جارب پروردگار بیرخدمت ہم ہے قبول فرمایئے بلاشبہآپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں ) پھران کی دوسری و عانقل فرمائی ب رَبُّنا وَاسْعَلْنَامْسْلِيمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِهَا أَهُدَة مُسْلِعَة لَكَ تويهال اي واسط بمي دعاما كل بكراسالله بمركوي مسلمان بناوے۔ دیکھیے کتنی بزی چیز ہے اسلام کہ انہیا علیہم السلام بھی باوجودا ننے بڑے درجہ پر ہونے کے بید عاما تکتے میں کدا سے اللہ ہمیں کال اسلام عطا فرما۔ پھر کتنی ہوئی سخاوت اور خیر خواجی ہے کدایے ساتھ ہم نالانقوں کو بھی یا و فرمایا وَمِنْ ذُرِيَنَةِئَا ۗ اوراےاللہ میری اولا دیس ہے بھی ایک مسلمان جماعت بنائیوخواہ وہ اولا دجسمانی ہویارو حانی اس کے واسطے کدایک جگر تن سجاندوتعالی کا ارشاد مِلَّة آلین کو ایر مینی اس کے خاطب بی امت محدید ( عل صاحبالعدوة والمام) اور طاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری امت کے جسمانی باپ نہیں ہو سکتے ۔ تو لامحالہ بیہاں روحانی باپ ہونا مراد ہاور کہاجائے کہ خاص عرب مخاطب ہیں جن کے آپ جسمانی باپ بھی ہیں تو اس آیت میں سباق و سیاق اس کا مساعد نبيس جنا نيراوير يَأَيُّفُ الَّذِينَ أَمَنُوا عِي عام الل ايمان كوفطاب يدب كدخاص عرب كويعراً على ستف كم القشيلية في اور سَكُونُواللهُ كَايَة واقع بجوكه صفت مشرك بهامات كي ومعلوم ووا ابيكم عام بدسماني باب و في كويمي اور روحانی باپ ہونے کوبھی ۔غرض وہ لیمنی اہل عرب جسمانی اولاد ہیں اورغیر اہل عرب روحانی اولاد ہیں ان سب کوبھی اینے ساتھ دعاهی ما وفر مالیا البته اس اولا دهی سے اس کوشتنی کردیا جواسلام کے ساتھ موصوف ندہوں جنائجہ یون نہیں فرمایا خدیت نا بلکہ من برهاديا كيونداس يقل جو إني جايلة للقالي (شرتم كولوك كامقدايناول كا) كي بشارت ن كردعا كي قي و من خریسی اوراس کے جواب ش ارشاد ہواتھ الکینال عقدی الظلمین اس سان کومعلوم ہوگیاتھا کے کھا ہے بھی ہول

ھے جو طریق حق پر ندہوں مگے اس لئے اس دعا کوان کوشتنی کردیا اس دعاش ایک بات بیم می دی<u>مھنے کے قابل ہے کہ</u> آپ نے اللب ال امت كاسلمدركما جس كاذكراك تغيركى بناير دومرى آيت بحى به هُوسَدُ مُكُوَّ الشيطية يْنَ لَهُ كونكداس كى ایک تغیریہ بھی ہاورا یک تغیریہ ہے کہ حق تعالی کی طرف ضمیر داخج ہو۔ بہر حال ابراہیم علیدالسلام نے اپنے لئے بھی اسلام کو ثابت کیااورامت محدید علی کے لئے بھی اسلام کی درخواست کی اس سے اسلام کا جو کو شرف ثابت بے طاہر ب بيتوسابل ش نظرتني آ ميسياق يني مابعد من ديميرتوا كي صفحه كاندرى اندر جا بجااسلام كاذكر فرمايا ب سب سباق و الياق من جو من في فوركيا توسات مكداسلام كاذكر باك والمعكنك مسلمين من دوسرا المندة مسليكة لك من تَسر عَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِهُ مِن جِ مَعَ آسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ مِن بِانِج مِن فَلَاكْتُونَ إِلا وَاسْتُمْ فُسْلِمُونَ مِن حِيثِ وَنَعَنُ لَدُمُسْلِمُونَ مِن سالة مِن لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَسَدِ مِنْهُمْ وَحَنْ لَدُمُسْلِمُونَ مِن اور محاورات عرب مِن سات کا عدد میرکثرت کا مرتب ہے اور جب اور مبالذ مقصود ہوتا ہے تو ستر کا عدد استعال کیا جاتا ہے چٹانچے سات اور ستر کا استعال كثرت كے لئے احاديث كثيره على موجود باس معلوم ہوتا بكداسلام كاكياد دجه بكرايك على مقام يربار باراس کاکی طرح ذکر کیا جاتا ہے نیزاس امامی آیات ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کا فد بب اسلام ی رہاہ تواسلام آئی قدر کی چیز ہے۔ بیتواسلام کی اہمیت وعظمت کاذکر ہوااب اسلام کی حقیقت کو بجساج ہے۔ اسلام اصل ش ایک افت عربی ب محراور تر آن حدیث می خور کرنے سے معلوم ہوتا ب کرنسوس میں جو اس افظ کا

استعال کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ لفوی معنوی پر ایک قید لگائی گئ ہے اس لحاظ ہے دو تھم کا اسلام ہوا ایک تو اسلام لفوی اور ایک اسلام شرعی۔اسلام لغوی کے معنی ہیں سپردن سوئب دینا۔اس کوتعبیر کردیتے ہیں گردن نہادن بہطاعت سے خرض جو تسليم ڪ معني جين وي اسلام ڪ معني جين ۔ ماده دونون کاسين لام يم ہے اور ان تروف جين تسليم ڪ معني مودع جين چنا خچ حَنّ تعالّی کاارشاوے بسلسی هـن اسلم ای من فو حن ذاته لله لیعنی جس نے سروکردیا اپنی ذات کواللہ تعالیٰ کے لئے۔ غرض اسلام کے معنی بیں سپر دکر وینا۔ شریعت نے اس میں ایک اور قید بڑھائی بعنی ایک قیدتو اسلم کے معمول میں بڑھائی اور ایک قیداس کے متعلق میں ۔ نفوی اسلام میں کوئی قیدنہیں ۔اس کے معنی میں مطلق سپر دکرنا۔ جس کو جا ہے سپر دکرنا اور جس

کے جا ہے سپر دکرنا۔اب اسلام شرگ کی قیدیں سننے ایک قیدتو یہ ہے کہ اسلم کامعمول کون ہے خودا بی ذات اوراس کامتعلق

كون بالله اصل كياموالية كوالله تعالى كرسردكرتا-يدب حقيقت اسلامي شرعي كى ( المدير اليماليان)

تے تھے ک (بات) نے بدل دیا۔

السَّفَهَآءِمِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُ مُوعَنْ قِنْلَتِهِمُ ا <u> بھیک</u> : اب تو بے دقوف لوگ کہیں کہ ان (مسلمانوں) کوان کے (سابق ست) قبلہ ہے جس طرف پہلے متوجہ ہوا

# تفيري لكات مسلمانول كوتلقين

یہ آ بت تحویل قبلہ کے متعلق ہے کیونکہ قبلہ کے احکام اول اول بدلتے رہتے تھے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تفاتم الله تعالى نے اس کو عارضی قبلہ بنایا تھا اور آئند واس کومنسوخ کرنا تھا اوراس پر کفار کی طرف ہے اعتراض واقع ہونے والا تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ آئندہ واقع ہونے والے اعتراضات ہے مسلمانوں کو زیاد و رنج نه پہنچے تو پہلے بی ہے اطلاع فرما دیا کہ بے دقوف اور نادان لوگ تمبارے اویراس اس طرح اعتراض کریں مے تمان ہے دلگیرنہ ہونا۔ (الجبر بالصمر )

# وَكَذَٰ لِكَ جَعَلُنَكُمُ أُمَّتُّمُّ وَسَطَّا

اور ہم نے تم کوالی جماعت بنادیا جو (ہر پہلوے ) نمایت اعتدال برے

فسيري لكات غرض اخلاق بهنديده كے اصول تين بن :١- حكمت ٢٠ - عفت ٣٠ - شجاعت اوران كي مجموع كاتام عدل بهاوريكي شريعت كاحاصل بهاورقر آن من جوفر ماياب وكذايك جَعَلْنَكُو أَلَّةٌ وَسَطّاً اس ہے بھی عدل مراد ہے۔مطلب سے کہ ہمنے (ایک الی اثر بعت دے کرجوسرایا عدل ہے) امدہ وسط یعنی است عادل سایا۔ ايك مقدمه اور ليج كروسط دوتم كا بوتاب ايك وسط حقيق ايك وسط عرفي \_ وسط حقيق وه خط ب جو بالكل يتول رج ہو۔ وہ قابل تقسیم نیں ہوتا اورا یک وسط عرفی ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ بیستون مکان کا وسط ہے تو د ووسط تقیقی نہیں کیونکہ وہ توسنقتم ہاس کے اغر بھی ایک جزودا کیں اور ایک یا کیں اور ایک کی میں فکل سکتا ہے چروہ وسط حقیقی کہاں ہے ہوا۔ حقیق وسطاتو وہ بجس میں دایاں بایاں بچھ ندکل سکے سوالیاوسط بیشہ فیر منتسم ہوگا۔ پس بچھ کو کہ شریعت اس وسط کا نام ہے جس میں افراط تغریط کا ذرائجی نام ندہ و بلک میں وسط ہو۔ یمی وسط حقیقی روح شریعت ہے اور یمی کمال ہے اوراو پرمعلوم ہو ُ چکا ہے کہ دسدا حقیقی ہمیشہ غیر منقتم ہوتا ہے تو شریعت کی روح بھی غیر منقتم ہے۔ چنا نجہ جن اصول اخلاق کو بیل نے بیان کیا بان ميں افراط تغريط كوچ بوزكر جوايك وسط لكلے كاجس كوندا فراط كى طرف ميلان ہوگانة تغريط كى طرف د و بميشہ غير شقتم

موگا۔اورایےوسط برر بناضروردشوارہے۔

اوکا۔اورایے وسط پر رہنا صرور و حوارہے۔ کسیشن اسال کا ایک انگار

پس ٹر بعت ان دونوں جانوں ریفتر کر سکر ہی دخواری کی اجیدے توادر ہید خورشتے ہوئے ہوئے۔ بار یک ہوگا۔ کیونکہ بال کی غیرشتش ہے اور دسٹھ تھی غیرشتم ہے۔ پس قیامت بھی بھی دون ٹر بعث ہنچی وسط

باریک ہولی ایرنکہ بال بھی غیر سسم ہے اور وسطا تھی ہی غیر سسم ہے۔ پس قیاست بھی بھی روز شریعت سی وسط حقیق جز ہر من کر کیا صراط کو شکل میں خاہر ہوگا جس پر سے سلمالو ان کو چایا جائے گا۔ پس جوشمن دیا میں شریعت پرتیزی و مولات کے ساتھ جلا اور فاروں ان مجی تیزی کے ساتھ سطح کا کیونکہ دو میکی شرعیت تو ہوگی جس پر دنیا میں جانے چکا ہے اور جو

و میوات کے ساتھ جلا ہوگاہ وہ ہاں جمی تیزی کے ساتھ سیلے کا کیونکہ وہ بھی شرخیت تو ہوئی جس پر دنیاش بھی۔ یمیان ٹیس جلایا کم جلا ہے وہ بل صراط پر بھی نہیں سے تکا یا سستی کے ساتھ سیلے گا۔

# وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ النِّقِيُّ لُنْتَ عَلَيْهَا لِالِيَعْلَمَ مِنْ يَتَقِّعُ الرَّيُولَ مِثَن يُنقلكُ عَلَى عَقِيبُهُ \*

۔ ترتیجیٹن : اور جسست تبلہ پر آپ رہ جکے ہیں گئی بہت المقدی وہ تو تحض اس مسلحت کے لئے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کرکون رسول اللہ ﷺ کی اجازع کرتا ہے اور کون چکے بڑتا ہے۔

# گ**فیری نکات** ایک آیت کی عجیب تفسیر

فربایا کیے بہت پر معقول فاض نے آیت لنعلم میں دفع افتال صدوت کے لیے تفسیب کیا ہے کہ ملم ہے مراد ملاقعہ کی ایس وہ وہادت ہے البین کم اجمال کا تر تب صادت پر بھٹی جمیسی کو تک وہ مضت قد بر سہاد ریتی جد بالکل فلا ہے کہ کہ کہ کہ ملاق میں محمد اللہ میں ہے ہادوں اس کے ندائں ہے احتیاق تھے ہے اور ترق اس کی اسٹاولی الواجب سمجے اور آجہ ہے کہ ملاق تی ہے اور استاد تھی۔ وہ واقع کے مطابق ہے بھی ماضی کے ساتھ میں اس موسیقول میں نہاہے ہم میں ان تھی ہو کہا ہے کہ ملاق میں مستقبل ہے وہ وہ تو کہ مطابق ہے بھی ماضی کے ساتھ ملم میں محتیات تھی کہ مستقبل کے ساتھ حال واستقبال کی صف کے ساتھ مطابق ہے ہیں جو چر سطیق تھی کہ سیاسی میں میں میں میں میں ہوگی۔ اب میں واقع ہوئی ارد ورد ان انگر انوں میں موسیقی اور موسیقی میں بہتی انسانی میں ہوئی۔ اب کی ہے ملم میں بین جو مشت عالم کی ہے۔ دا انکام انجون حصاب کی ہے مطابق میں میں بہتی انسانی میں ہوا جو صف سے معلوم

# تفسير كاشكال كامل

فرمایا ایک بہت بڑے متعقولی فاضل نے آ ساتھ میں دفع اشکال صدوت کے لئے بیفضب کیا ہے کہ ملم سے مراد ملم تفصیل لیا ہے اور وہ حادث ہے البتہ تلم اہمالی کا ترقب حادث برجی نہیں کیونکہ و وصف قد یمہ اور بیر چید بالکل فلط ہے €11•>

کیونگر مقرقت میلی او اصطلاح عمی فرومعنو بات کانام ہا اس کے نسان سے اہتقاقات میچی ہے اور ندویا اس کی اسادا کی الوجب میچی اور آپ میں اسادا کی الوجب میچی اور آپ ہے اور اسادا کی اسادا کی الوجب کی ہے اس کی تقسیر پارہ سیقو ل عمل انہاے ہو ہو کی ہے اور اسادا کی ہے اس کی ہے اور مال اور استقبال کے ساتھ منطق کے ساتھ منطق کے ہے اور مال اور استقبال کے ساتھ منطق ہے ۔ میں ہو چیز منطق تحقی اس کے ساتھ منطق ہے۔ میں جو چیز منطق تحقیق اس کے ساتھ منطق ہے۔ میں جو چیز منطق تحقیق اس کے ساتھ منطق منطق میں منطق میں اس کے ساتھ منطق تحقیق اس کے ساتھ منطق میں منطق میں منطق میں منطق میں بیتر تجیر کی ہوئی اور دونوں انکشنافوں میں منطق مقادت نہیں ہیں بیتر تغیر اس میں جو انکسان میں منطق مقادت نہیں ہیں بیتر تغیر اس میں جو انکسان میں منطق میں منطق میں منطق میں منطق میں منطق میں منطق میں منظق میں ہوئی اور دونوں انکشنافوں میں منطق مقادت نہیں ہیں بیتر تغیر اس میں منطق میں من

تفسرعجيب لينعكم

وَمَاجَعُلْنَا الْقِبْلَةَ الْيَقَ لَنْتَ عَلَيْهَا لَا لِيَعْلَرَ مَنْ يَتَقِيبُ الرِّينِ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهُ

ترجمہ: اورجس مت قبلہ پر آپ رہ بھے ہیں وہ تو تھش اس کے لئے تھا کہ یم کو معلوم ہوجا وے کہ کون تورسول اللہ علی اللہ علیہ وعلم کا اجا کا اختیار کرتا ہے اور کون جھیجے وہتا جاتا ہے۔

ا کیے تقریراس کی مید بوتنی ہے جو مظہری ش ہے کرشٹی اور مصور کیتے بیں کہ مثنی آ ہے ہے کیے ہیں کہ جس پہلے اس طرح جانے متنے کہ وہ موجود کی جادے گی ۔ اس کوہ موجود فی الحال جان لیس ۔ کیونکہ اللہ اللہ کی کوانر ل شی متن چیزوں کو وہ موجود کرنا چاہتا ہے اس طرح تقطم ہے کہ اس کو فلال وقت میں موجود کروں گا۔ کین سے کہنا تھی میس کہ اس کوازل ش ان چیزوں کا اس طرح تعلم تھا کہ دو فی الحال موجود ہے کیونکہ جب وہ واقع میں موجود ڈیس تو تعلیم خلاف واقع موجود فی الحال کیے جان سکتا ہے اور یہ تغیر مطلوم میں ہوا ہے تام میں نہیں ہوا۔ (یا خوذ البدائق)

#### تفييرآيت

جملہ واقعات کوئٹ ان کے ذاہذ کے جانتے ہیں۔ لین آئی تعلق جملہ شیا اوکٹ شعبتا م سے جانتے ہیں ٹن ان کے بقود واقعیہ کے حظا جوچز ہی اپنی بھی واقع ہیں ان کواری طرح جانتے ہیں کہ قلدو قعد اور چوستنٹل بھی ہیں ان کواری طرح جانتے ہیں کہ مسیقع اور جب دہ ہوجاتا ہے قبار ان کوئٹ میں اور جانتے ہیں اور بیتی مطوم تھی ہے عالم بھی ٹیس ہیں ہیں تھ تو لیل قبلہ موقع تو بصورت ماضی جان ایا باتی انگشاف دونو ان حالتوں عمل تا ماور کا ل ہے اور بھی مراد معلوم ہوتی ہے ضرین کے اس قبل کے لعلم علم ظہور۔

# وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُومُولِيها فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرُاتِ

المراجي المراجع المراع

# تفییر**ی نکات** ترقی کوشرعاً واجب فرمانا

سى اول قادون كا دغة كان زعمُّ كا وَكُرُوما يا بِ فَشَرَتُهُ عَلَى فَوْدِهِ فِي زِيْنَيَهِه مِحْرُهُ عَدَى مَنْ كَنْصُود كَتَّهِ وَلَا كَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّه

چىرىنىدىپ، دۇجب موسة دىكان دىستانى ئىلى كاقرار كەردىكە، باي مادى بىغىد قاذگەرۇنى كەڭگەرگە داشكىر دارلىرى كەركانىڭ قۇرۇن

ن سروی این مسروی این سرحوی این سرحورو بست براد کون کادر میری (نست کی) شرکز اری کرد شرکتی بنی: پس (ان نعتوں پر) تھوکو یاد کرد میں تم کو ( حایت ہے ) یادر کون گادر میری ( نست کی ) شرکز اری کرد ادر میری تا بیا می مت کرد۔

### تفیر**ی نکات** ذکرالله کاثمره

ذكرالله كالمقصود

فرمايا حضرت حافظ محمضا من صاحب شهيد رحمة الشعلية فرمات تفى كذكر سي مقصوديد مونا حاسب كد فأذكر فوفي أذكرنك

اور کس چزکا طالب شرہونا جا ہے۔ نہ حالات کا شدواردات کا کر بیر مقصود ٹین ہے صرف رضائے تی مقصود ہے۔ پھر جس کے لئے جو سمنا سب ہونا ہے مطافر ہاتے ہیں۔ کسی کو وہ ق شور تبسر ہوا۔ کسی کو قیس ہوفش کو افغام مناسب ملا ہے مشاؤ دیلا عمل کس کوکیٹر الفعام عمل ملا کسی کورد پید کسی کو کھنا کھیا۔ القایل سے بس کا ڈکٹر ڈیڈ ڈاڈٹرڈٹٹو پر نظر رہانا جا ہے۔

الله کے ذکر سے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے

ایک ذاکرنے عرض کیا کہ بھی ذکر کرتا ہوں شکر کوئی اڑ اس کا عموں ٹیس ہوتا کوئی فوریا خواب کے بھی نفرٹیس آتا۔ فرمایا ذکر اس واسطے بتایا تی ٹیس گیا کہ کہ کھونٹر آ وے ذکرے خوش قریب ہے اور بیٹا برت ہو چکا ہے ذکر کے قریب ہوتا ہے۔ صدید تھوندی مثل ہے کہ بچوکوئی مراز اکر کرتا ہے میں اسکواس ہے بہتر تکی مثل ذکر کرتا ہوں خوفر آتی اسٹریف مٹس ہے۔ ور رہ میں در میں میں کے قبہ والوں ہے ہیں ہے۔

فاذ کوو نبی اذ کو کم مجرمیکی آخوا اثر مب کرآپ کاذکروہاں ہو۔ جمیع کم کس کہ وائدہ حرویم کہ من ٹیز از خربیاران اویم جمیع کس اگر کامہ قبائم کہ من ٹیزاز خربیار اُٹس ہائم

ے کی بی اور کر میں ہے۔ لوگوں کو بیہ خیلے کہ ذکر کا کیچونگر آنا قرار دیا ہے۔ ذکر کا محسوں اثر بڑا بیہ ہے کہ اس پر دوام ہو۔ حضرت طاقی ماحب سے کی نے بچن شکایت کی تحقیق فر بایا کی جہمارا کام بھی ہے کہ

ب من المسابق عليات في دروي ويون وي المهاد م المال الديا نبايد آرزوع مي كنم يام الميكن من آياك من آياك من خطائف من جار مجال الديا نبايد آرزوع مي كنم اور حضرت كه پاس الميكن آياك من خطائف من جار مجيني الاالم عمر جدرد اندام ذات كاورد كم يام كم يكو

فا کدو نیمیں ہوداس سے بھے خیال ہے کہ آ ہے بھو سے ناخوش ہیں فر مایا شی ناخوش ہوتا تو ممکن محی تھا کہتم ہے جلہ پورا کر لیتے - تاہدے ہوا کہ بعض وقت کی کی المداد تام اے ساتھ ہوتی ہے اور ہم کواس کا ملم محکی ٹیس ہوتا تو بوقٹش و کر پر مداومت کرتا ہے اسکے ساتھ المداوس ہے گوگونی محسوں مطام مت اسکی ٹیس ہے اس سے زیادہ اور کیا جا ہے ۔ نظر آنا کیا چڑے ۔ ان

> ئىغيات كونگ مىقسود بىجىدىلىغة بىن - ئىلىلى ئىپ - بىي يىغيات ئەرىمىمودەردىق بىر مىم ئىقسودىيىن -**قو اكدون**تارىخ

ے محمودادر مقصود بی فرق سے ہے کہ مقصود غرض کو کہتے ہیں اور اس کے حصول وعدم حصول پرفنس کا دار دیدار ہوتا ہے اورمحود وہ امرحسن ہے کہا ہے حصول وعدم پر دار دیدار نہ وجو پیر دوا کا بیٹھما ہونا کرمود ہے حصود قیس حصود شفا ہے اگر حصول مقصود کے

ساتھ دوامیٹھی بھی ہواقہ خوبی دوبالا ہےاور اگر صرف مقصور دینی شفا حاص ہوتو کر دی دوانجی چینا جا ہے اور جب مقصور حاصل نہ ہوتو چاہے کئی بی بیٹھی اور خوشگوار دواہے اس کا اختیار کرنا فلطی ہے بھی تھم داردات د کیفیات کا ہے کہ جب کی مگل میں وہ شراکط موجود ہوں جن کی تعلیم شریعت نے تصریحاً دی ہے یا وہ شراکط جن کی شخے نے تعلیم فرمائی ہے تو اگلی پرواند کرنا چاہے۔ آگر عمدہ حالات محمول ہوں ورند بھی طال نہ کرے ادراگر دہشراکط موجود تین بین تو خواہ اسکے ذکم میں معراج تا کہ کیل نہ و ن ككراس كوجولا بوالى معراج سمجه المحاتك اذا صلير يومين انتظر المعواج ووضرور سلمه شيطاتى ب- بيدو خوفناك چيز ب كه بزار باخلوق خدااكى بدولت ايمان تك كمو بيني جير \_ جوگي دېر بيه قادياني سب اى خيط بيس كمراه تإن اورحقيقت صرف بيهو قييضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خفلهم وكذلك جعلنا لكل عندواشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غروراه وكذالك زينا لكل امة يهيه. الليهن ذين له مبوء عمله فو اه حسناء. كثف دكرامت ادرا يتحيخوابول كے تعلق ريمال لذاهل بهت حكه ن موجود ب طاحظ فرماوي خصوصاً حكمت ششم اورحكت ى وكيم اورحكمت بست وتفتم على \_ ( عال الكمت بن ١٥٠-٥١) يَايُّنُا الَّذِيْنَ امْنُوااسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّيرِيْنَ

# تَعَجَيْنُ أَ ال مومود صر اور نماز ك ساته مدد جابو بلاشبرت تعالى صركرف والول ك ساته ب-تفييئ نكات

حصول صبري سہل تدبير

استعینوا خود بتلار ہاہے کہ اس میں کسی کام کوآسان کرنے کی تعلیم ہے تب بی تو استعانت کی حاجت ہوئی اور ہوات کی توجید یہ ہے کہ نماز سے خدا تعالی کی عظمت بڑھ جائے گی اور اپنی عظمت لینی حب جاہ نکل جائے گی آ مے نماز میں خود ایک دشواری تعی اس لئے مبر کی تعلیم دی اس کا دخل نماز کی سولت میں اس طرح ہے کہ نماز تعل ہے۔

وَلَنَبْلُونَكُمُ لِللَّهِ مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْجِ وَنَقْضٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ لْأَنْفُسِ وَالشَّهُ إِيَّ وَبُشِّرِ الصَّيرِيْنَ ﴿ الَّذِينَ إِذًا آصَابَتُهُ مُرَّضِيا

# قَالُوْ آِيَّالِلُهِ وَإِنَّا آلِيُهِ رَجِعُونَ ٥

تر المبلغ المرالبة بمتم كوخروراً زما كي محكى لقد رخوف سے يعني تم كوشنوں كى طرف سے انديشراورخوف مجى پہنچ گا۔ادر جوع سے بیٹن کی دنت تم پر فاقہ بھی آئے گااوراموال دنفوں اورٹمرات کے نقصان سے ( میٹنی کی وقت تمہارا مال بھی ضائع ہوگا جانیں بھی ضائع ہوں گی اور تمرات بھی صائع ہوں گے ) اور ان مبر کرنے والوں کو خوشجری دے دیجئے جن کوجب کوئی مصیبت پہنچی ہے توہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ان کے لئے میں اور ہم نے اس کی طرف اوٹنا ہے۔

# **تفیری ککات** ثمرات کی ایک تفیر

میں اور باغات کی ایک تغییر تو پیداوار ہے مطلب سے ہے کہ کی وقت تمباری محیوں اور باغات کی پیداوار پر آفت آئ گی اور کواموال میں یہ گور آگئے تھے کر چنکہ زمینداروں کے زویک ہے اعبر الامو ال (مالوں میں سے عزیز آپی اور مدید

اور لواموال شام بیری آئے نیے شیخ مرچ نظر زمیندارد دل کے زدیک میں اصبر الاصوال (بالوں ش سے مزیز تر) ہیں اور مدید والے اکثر زمیندار منے اس لئے ثمرات اکو شنظا بیان فربا دیا اور ایک تغییر شرات کی اولا و سے کیونکہ وہاں باپ سے جگر کے گلوے ہیں ای لئے اولا وکوٹر رات الفواد (ولوں کا کچل) کہا جاتا ہے اور گووہ تونی میں وائل ہو تکتے ہیں تھر بیال کی شعر نیا و مزیز ) ہیں اور ان کے عرفے کا تم زیادہ ہوتا ہے اس کے ان کو جدا بیان کر دیا کہ کی وقت تمہار کی اول وکی ہلاک

> ہوگی۔اس عمل ایک توبیۃ ٹلا دیا کہ تم پر بیدا قعات دارد ہوں گے۔ حق سسیا ہے۔ آل کی مطرفہ میں استعمال

## حضرات كاملين كيعشق ومحبت كالمتحان

مجراس كى كياوجيه بيكسنا كوار واقعات بين تعالى كى رحمت بثى اعتقاد نسريو يهال شايد بيرموال پيدا بهوا بهوكه عافلين كو نا گوار دافعات پڑتے آنے کی توبیہ مکت ہے مرکالمین کوایے دافعات کیوں پٹی آتے ہیں دو توبیث ق نبیں ہیں جس سے ان کو تنبيد كي ضرورت ہواور ہم د كھتے ہيں كمالل الله كالين كو بھي اليے واقعات بكثرت بيش آتے ہيں اس شبكا جواب اى آيت مس لفظ لنبلو نکم سے نکلنا ہے کیونکداس میں اولاً حضرات صحابہ کوخطاب ہے جوسب کے سب کاملین ہیں اوران سے فریایا عمیا ہے کہتم کوان واقعات ہے آ زما کمیں محےمعلوم ہوا کہ کاملین پر ایسے واقعات بطور تنبیداورتا دیب کے نبیس آتے بلکہ طورامتحان کے چیش آتے ہیں حق تعالیٰ نا گوار واقعات سے ان کی محبت وعشق کاامتحان فریاتے ہیں اور حق تعالیٰ کوخو دامتحان کی کوئی ضرورت نہیں ان کو چھنف کی حالت خوب معلوم ہے بلکہ اس امتخان ہے دوسر دل کو دکھلا نامنظور ہے مثلاً ملائکہ و غیر ہ کو کہ دیکھو ہمارے ے مصائب بیل بھی کیونکہ ام کوچا ہے میں کالمین کو بھی مصائب بیل کلفت ہوتی ہے۔ نیز لفظ لسبلونکم ( امم تم کو خرور آ زما کیں عے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کاملین کومصائب سے کلفت بھی ہوتی ہے کیونکہ بیتو معلوم ہو چکا ہے کہ اس آیت کے فاطب حضرات صحابہ میں جوسب کے سب کامل ہیں اور یہ بھی معلوم ہوگیا ان پر بیدواقعات بطورامتحان کے آتے ہیں اور بغیرا حساس کلفت کے انتخان نبیں ہوسکنار نے طبی کو کم کرنے کی کوشش کا اہتمام کرنا جاہے۔ بلکے تن تعالی نے تو رخ طبعی کے کم کرنے کے بھی سامان کئے ہیں چنا نچہ دہ با تنمی تعلیم فرمائی ہیں جن کے انتصارے رخ طبى بمى كم موجاتا بـ ارشافرمات بير و وَيُقِي الضاوين الدِّين إِذَا أَصَا أَمْهُ وَهُصِيبَةٌ وَالْوَا إِنَا اللّه لْحِعُونَ فَا يَعَىٰ حضور عَلِينَ كَا وَطاب ب كدان صابرين كو بثارت دے ديج جومصيب وَبَيْنِ كے دقت بدكتے ميں إِنَّا الله وَ إِنَّا اللّه ولْجِعُونَ (ہم الله بن كے بين اور اس كي طرف لوث كرجائے والے بين) اس جمله بس ابيا مضمون سکھلا یا حمیا ہے جورخ وغم کی بنیادیں اکھاڑنے والا ہے تفصیل اس کی میہے کہ کسی واقعہ سے صدمہ جب ہوا کرتا ہے جب وہ خلاف مرضی واقع ہوا ہوا ورکوئی واقعہ خلاف مرضی جب ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہےا پنے ذہن میں اس کےمتعلق کوئی شق تجویز کرلیں کہ یوں ہونا جا ہے جب اس کےخلاف دوسری شق ظاہر ہوتی ہےتو وہ نا گوار اورخلاف مرضی ہوتی ہے چنانچے کی عزیز کی موت پرہم کوصد مدای لئے ہوتا ہے کہ ہم نے بیتجویز کر دکھاتھا کہ بیہم سے بھی مجھی جدانہ ہوا ہمیشہ پاس

چنا فیرنی کار دید کام روت پر بهم کوصد مدای کے ہوتا ہے کردیم نے بیٹری بر کردگھا تھا کہ بیدیم ہے بھی بھی جدانہ ہوا ہیٹ ہیا س بی رہے جن قبال نے انامذ میں تجویز کا استیصال کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کرتم کو بیٹھنوں چیش نظر رکھنا چاہے کہ ہم خدا ملک ہیں خداندائی ہمارے مالک میں اور بھم ان کے مموک ہیں اور مموک کی ہر چیز مالک کی ہوا کرتی ہے جہ ہماری چیز بی تک کی ملک ہے اس کے ساتھ ایک مقد مدم تعلید پیدالوکٹر چیز کا حق مالک کو ہوتا ہے فات کے تجویز کا حق تجیں ہے جب تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے قد اداراک عومز یکی مشاورت پر اس کے تم کرنا کر ہم نے اس کے متعلق بدتجویز کر رکھا تھا کہ کرجوجہ

ہ من مان وہوء ہے دوہاں میں حربے کی معادت پر ان ہے ہم میں درسا ہے ان کے سی بیٹریج سر معاطات الدیجید امارے پائیں رہے بیزی نظامتی ہے آپ تجویز کرنے والے ہوئے کون چیں۔ اس کی آو ایک مثال ہوئی کدیگر کی ماکدنے اماری میں برتوں کو ایک خاص کر کیب سے دکھ دیا ہو جو مالی کرتر کیے ہکورا کد وہندوں کرنے گئے کہ ہائے میری تجویز

كفاف كون ووا وقتفائية آب اس كواعق كيس عي يأنيس يقيناً وخض اس كو ياكل كيركا آخر كون اى وجد ي تجویز کاحق مالک کو ہے ماما کو کی تجویز کاحق ٹیس چر حیرت ہے کہ آپ کی ادنی می ملک تو ایسی ہو کہ اس کے سامنے دوسرول كاحق باطل موجائ اور خداتها لي ك يقيق ملك كرسائ آب كي تجويز باطل ند مويقينا أكر خداتها لي كو ما لك يقيق سمجعا جاتا ہے تو آپ کوادر کمی کوتجویز کاحق نہ ہونا جاہیے ایس مجھ لیجئے کہ حق تعالی نے عالم کے دو درجے بنائے ہیں۔ آ سان اورز بین جیسے الماری کے دو در ہے اوپر ینچے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے بعض ارواح کواوپر کے درجہ میں رکھا ہے۔ یعنی آسان میں اور بعض کو پنچ کے درجہ میں رکھا ہے یعنی زمین میں پھروہ بھی اس تر تب کو بدل کر او پر کی روحوں کو یے بھیج دیتے ہیں اور نیچے کی روحول کو او پر رکھ دیتے ہیں اور وہ الک ہیں ان کو ہر طرح تفرف کا اختیار ہے۔اس میں ہم

غلامول کاس لئے نالدوشیون کرنا کہ اے جاری تجویز کے خلاف کیوں کیا گیا جمافت ہے۔ إنَّالِلُهُ وَ إِنَّآ الْهَا وَلَجِعُونَ كَامُفْهُومُ

غرض قالْوَا إِنَّالِيْلُو وَ إِنَّا َ لِلْيَهُ وَلِيعُونَ ٥ (بم الله ي كي مملوك بن اوراي كي طرف حانے والے بن) بش دو جملے میں پہلے جملے میں حق تعالیٰ کی مالکیت کوظا ہرکر کے بندوں کی تجویز کا استیصال کیا گیا ہے پھر جب ہم پہلے سے کسی چیز کے متعلق کوئی جویز بی ندکریں گےتو کوئی واقعہ ہمارے خلاف مرض نہ ہوگا کیونکہ خلاف مرضی ہونے کا مُن جویز بی تھی جب ہ ہ ندر بق تو اب جو پچریجی ہو گا خلاف مرضی نہ ہو گا دوسرے جملے میں مؤض ملنے پر تنبیہ کی گئی ہے اس کے استحضارے رہا ہے

غم اور بھی بلکا ہوجائے گا۔ رنج طبعی کم کرنے کی تدبیر البنة مغارقت كاطعينم اس كے بعدر وسكتا ہے سو گوطبی غم پر مواخذ و نیس اور ندو و فعیۃ زائل ہوسكتا ہے محرجق تعالیٰ نے اس كوكم كرنے كابھى سامان كياچنانچه إنكا إليندور يوفون ( اور بم اللہ كے ياس جانے والے بيس) بم اس كا بھى سامان موجود ب۔ وہ بیک ہم کو جوموت عزیز ہے مفادقت کا صد مہوتا ہے تو غور کرایا جائے کہ بیصد مفنس مفادقت پڑتیں بلکہ اعتقاد مفارقت دائمہ اس کاسب ہے ہم یہ بچھتے ہیں کہ بس اب یہ بمیشہ کے داسطے ہم سے جدا ہو گیا اگریہ خیال ذ<sup>ہم</sup>ن میں نہ جے تو نفس مفارقت سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا کیونکہ دنیا بھی بھی بعض دفعہ اس سے مفارقت ہوتی تھی چنا نیج بھی ہم کوسفر پیش آتا تھا بھی عزیز کوسنر پیش آتا تھا جس میں مہینہ دومہینہ اور بعض دفعہ سالہا سال کی مفارقت ہوتی تھی تھریہاں لئے گوارا تھا كەمچىرىلا قات كى امىدرىتى بىرتولۇڭياڭئەرنىچىغۇن 6 شى بەتلايا كىيا بېكىتىم اس مفارقت كوداكى مفارقت نە سمجو كوظدتم بحى أيك دن وين جانے والے ہو جہاں بيعزيز كيا باور دہاں اس سے ما قات ہو جائے كى اس ب مغارقت و لیک عی چندروز و مفارقت ہے جیسی دنیا پس مجھی سز وغیرو ہے پیش آیا کرتی تھی ایک دن بیرمغارفت ختم ہو کر

مبدل بدوصال ہوجائے گی اور قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی امید ہودو ذیادہ گران نہیں ہوتا اس کی ایسی مثال

م چنک گنٹ فی کھی (ہم تمبارا ضرورا تحان لیں گے) ہے معلوم ہو گیا کہ مصائب کا آنا بغرض احتمان ہے اور قاعدہ ہے کہ احتمان میں دورہ ہے ہوتے ہیں ایک فیل ہونے کا ایک پاس ہونے کا تو آ گے اس احتمان میں پاس ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں چنانچہ (وکیٹیرالطبیویٹن ؒ) آپ صابرین کو بشارت دے دیجئے۔اس جملہ ہے معلوم ہو گیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والےصابرین ہیں اور پاس ہونے کا طریقہ صبرے کیونکہ بشارت انبی لوگوں کو دی جایا کرتی ہے۔ حَن تعالى فَنرايا عِو لَنَهُ لُو كُلُمْ يَعِينَى وَمِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْرِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْولِ وَ الْأَنْفُرِ وَالشَّمْرِيُّ و اَبْتِيرِ اللطنورين ﴾ -اس ميس حق تعالى نے مواقع صركو بيان فر مايا كه بهم تم كوان ان واقعات ہے آ ز ما ئيں مجي تم ان ميس صِرِكُمَا ٱلْحُصابِرين كوبثارت دى گئى ہے۔عام مفسرين نے توخوف وجوع و نقص اهوال وغيره كآفير واقعات تکوینیے کی ہے کہ توف سے دشمن کا خطره مراد ہاور جوع سے قط اور نیقیص احوال و انفس و ثموات سے آ فات ومصائب خسران و ہلاک و تل وموت ومرض مراد ہیں تمرام شافعی نے ابعض کی تغییر احکام تشریعید ہے کی ہے کہ خوف سے مراد خوف حق اور جوع سے مرادصوم ہے اور نقص اموال سے مراد اکو ۃ وصد قات اور نقعی اُنفس سے مرادام اض اور نقعی شمرات سے مرادموت اولا د ہے اوران احکام تشریعیہ کی تعیل کرنے والا صابر ہے ہی صائم بھی صابر ہوا اور ایک آ يت ش خود لفظ مبرك تغير بعض مغسرين في صوم كرساته كى بيتن تعالى فرمات بين وكانتينية بالكفير والعصَّالة وا مغسرین نے کہاہے کہ ای بالصوم والصلوقاس لئے یہال بھی صابرون کی تغیر صائمون سے ہو عتی ہے جس کا قرینہ بد ب كديهال بغيو حساب فرمايا ب اورحديث معلوم موتاب كداجر بغير حماب بج صوم كركي طاعت كأثيل مگر بیال برموقوف ہے کہ بغیر حماب کی تغییر بغیر حد لی جائے جیسا کہ ظاہر و متبادریمی ہے تکر آیے۔اس مضمون میں معرح نہیں باس میں دونوں اختال برابر دردیے ہیں بیاحتال بھی کر بغیر حساب سے بغیر حدم او ب احتال بھی بغیر حساب سے مطلق کثر شد مراد دوان صورت شما انز کا فیرتمای بونا تابت ندوگا۔ نیز آیت شی چیے بیا حمّال ہے کہ صابر سے صائم مراد دو بدمی احمال ہے کہ مطلق میر مراد ہو۔

#### حقيقت بلاءنعمت

محربیان کام اپنی فاصیت سے اپنے ہیں اور ان کی جامعیت اور برکت ہے کہ ان سے سمان فی دیوی کی بلاقصد نصیب ہوجاتے ہیں محرمتنف طور پر حاصل ہوتے ہیں تی کر بھی اوقات مسااور خاا ہوتی ہے گئی وباطنا نعت ہوتی ہے یہ کند حضرت حاتی صاحب کے ارشاد سے مطوم ہوا۔ ایک ہار فرایا محمل استعادت مورت بنا ہوتی ہے چانچہ تعزیظ اسام کا مکتنی کا توزنا خاہر میں باقعی محرحتیت میں نوب کی ایسورت با ہونا قرآن می مجی آیا ہے۔ و اکتباؤ مکالڈ ویشٹی ہ بھرتی ال کے توب و کا کھی ہوتی آلے کہ اور اندائش و الشکیرات خاا ہر ممی ہی باسمیں ہیں محر اصارح اطاق کے متابارے کیونیس ہیں کداس سے تربت ہائمی ہوتی ہے۔

صيغهجع موجب تسلي

چیں طبع خواہد زئی سلطان دریں خاک برفرق قاعت بعد اذیں (مینی جسب بادشاہ تنتی تھے۔ طبع کرنے کی خواہش کر تے تواس کے بعد قاعت کر کہ کہ دریا گا همرانتال امریش کی بعض کو خلوہ وہا تا ہے چانچی الل طاہر نے اس افوے ضروری ادیتیا دیکھی ترک کردیا۔ یع می شرچا ہے افر المقریز اللہ میں میں میں میں میں میں استعمال کی ہے۔ غرض ایساک نصید (تم تیری ہی موادت کرتے ہیں کو کی تی امکام نے ایاک اعبد (میں تیری ہی موادت کرتا ہوں) نئیں پڑھا ہی طرح اس اللہ کو اس لما لئے اس کی اور نئیں پڑھا ہاتی آ بجل کے معمان ذوق جو حقیقت میں بدؤوق ہیں اگر نصید کو اعبد' اما لللہ (تم اللہ ہی کے ہیں) کو اس

# مصيبت كاأيك ادب

اورجس طرح مصیب زده کوتور تسلی کامشمون سمسلایا گیا ہے ای طرح دومروں کوجمی تھم ہے مصیب ندو دو کوتی ویں چتا چیتل دیے کی فعیلت مدیث میں بہت آئی ہے۔ یہ بحی الشوقائی کاشفقت دومت کی دلیل ہے کہ تود دی کا ہے بنرے کوتھا دیے ہیں اور کوئی دومر آئی در بے آہ اسکواڑا ب عطافر ہاتے ہیں صدیث میں ہے صن عنوی شکسلی تحسی بسودا فی المجندة او محصا قال جوالی گورٹ کوئل دیے جس کا کیومر کیا ہواں کو جنت ٹیں بڑھیا چاد دیا لہاں پہنایا جائ گااور صن عنوی صصابا فلہ عنل اجوہ او محما قال جس نے کی مصیب زدہ کی آئل کی اس کومصیب زدہ کے برابر شُوُرةِ الْبَسَقَرَةِ

ٹو اب ملے گابیاتو قول کل کے طور پر بیان تھامتصود آیت کا اب اس کی دوج**ا**رتفر بعات بیان کرتا ہوں۔

أيك بيكهاس آيت ثين تلي كاجوطريقه بتلايا كمياسهاس كي حقيقت مراقبه سياس مضمون كوزياده موجنا اورذبن ثين هامغر ركهنا جائي خصوصا جس وقت رخ في كاغلبه وااوراكركي وقت مراقبه والوار بواوزبان عل عدد إلكا فيعو و أناكم إلينو ليجعنون کی کثریت رکھے۔ کدخن تعالیٰ سے ہماری کوئی قرابت نہیں اور ای سلسلہ میں قرابت کے موہم الفاظ کے استعمال کوخلاف ادب بتلایا تھا مگر باد جود قرابت مذہونے کے مجر بھی ان کی شفقت ورحت ہمارے ساتھ بے انتہا ہے۔ چنانچے کیا بیعین شفقت ورحمت نبیں ہے کہ جو مشقت ہم اپنے اختیار سے برداشت کریں اس بچی اجرا ورجو بلاا ختیار وارد ہوجا ہے اس پر بھی اجراور کو یاوجو د قرابت ندہونے کے حق تعالیٰ ہے ہمارااییاتعلق ہے جس کے مقابلہ میں نہ قرابت کوئی چزے نہ ابوہ و بنوۃ اوربعض صوفیہ تو اس تعلق کی تغییر ہیں بہت آ ہے پہنچ مکتے ہیں کس کا تخل عقول عامہ کونبیں ہوسکتا تکراتی یات تو سب مجھ سکتے ہیں کہ تن تعالیٰ کو ہمارے ساتھ رحت بلاعلت ہے اس ہے بڑھ کر کیا تعلق ہوگا اوراس شدت تعلق کا منتصا بھی بھی ہے کہ وہ ہم پر خاص توجہ فرما ئیں تو بھر ہر حال میں اجر دینا کیا عجیب ہے سو بیشدت تعلق اس کا بید مقتضاً مسلم عمراس کے ساتھ استغناء تن ریجی تو نظر کی جائے جواللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہےتو اس پرنظر کرنے سے پھرعقل کا فتو کی بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کوکوئی فغے نہ پہنچا ئیں کیونکہ جب ان کا کوئی کام ہمارےادیرا ٹکا ہوائیس اور وہ تمام عالم ہے مستغنی ہیں تو وہ ہم پر کوئی انعام کوں کریں؟ کیونکہ سلاطین جوکس پرانعام کرتے ہیں قواس کی وجہ دیے کدان کو بھی رعیت کی احتیارت ہے وزراء وافسران فوج کوخوش ر کھنے کی ان کوضرورت ہے تا کہ رعیت یاغی نہ ہو جائے اوراللہ تعالیٰ کو کسی کےخوش ر کھنے کی ضرورت

نہیں وہ جس پر رحمت فرماتے ہیں بلاسب اور بلاعلت فرماتے ہیں۔

# لطف بشارت

الغرض حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ مشاق افقیار یہ وغیرا فقیار یہ دونوں پر ثواب کی بشارت ہے اور مبثارت بھی بلاداسط نیس بلکدرسول علی کے داسط سے بشارت دلوائی ہے بظاہر بشارت بلاداسط کوتر جج معلوم ہوتی ہے چنا نج یعض مقامات برای وجہ سے بلاواسط بھی دارد ہے محرعام قاعدہ یہ ہے کہ سلطان عظیم الثان کی بشارت بلاواسطہ ہے جیت میں اضافہ ہو کہ حواتے ہیں اور بیثارت کا لطف حاصل نہیں اس لئے صفور علیقے کے واسطے بیٹارت دلوائی ہے کہ آ پ ہم جنس بھی ہیں ہم نوع بھی ہیں بلکہ شل میں ہے ہیں چنانچہ ای لئے قر آن میں حضور ﷺ کے لئے کسی مجلہ تو تهم فرما یا کی جگه مثلکی اورکن جگه من انفسیکهاور گاهر بری که نفسی شیع و عین شیع کے ایک بی معنی بیں اوراس معنى كا معداق آب ش بدكرآب مسلمانول كوجان سے زياده محبوب بيں النَّيْثُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِينِيْنَ مِنْ اَنْفُيهِمْ آب عَلَيْكُ مسلمانوں کو ان کی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور حت و محبوب کو ایک محوز اتحاد ہوتا ہے میں مراد ہے صوفیہ کی مین سے لوگوں نے اس سے عین باصلاح بجھ لیا اور اعتراض کرنے سکے ورنداس عیل اعتراض کی بات کیا ہے ماورات عل دوسرے کو کہددیا کرتے ہیں کہتم غیرتھوڑا ہی ہواور جب غیرنہ ہوا تو عین ہوگا بس جوعین کے پہال ہیں وہی صوفیہ کے کلام

على بين محرنا المول كرما منها يسالفاظ جوان كي عقول سربالا بول كلموا الناس على قدر عقو لهم (لوكول س ان كے عقلوں كے اعماز و پر تفتكوكرو) غرض اللہ تعالى نے اس بشارت ميں مجى ہمارے جذبات كى رعايت فرمائى ہے جونك بشارت بلاواسطه بعبد عايت عظمت حق تعالى كي جيئت بوتى اور بشارت كالإراطف سرة تاس لئ الله تعالى في بواسط بشارت داوائی بات عی واسط بھی حضور عظی کا ہے جومسلمانوں کوائی جان سے زیادہ محبوب ہیں مجرآ پ کو بھی نینیں فرمایا کہ اخبو یانبنی بینی خبرد بیج بلکہ بشرفر مایااور بشارت و خبر ہے جس سے سننے والے کا چیرو کھل جائے چیر ویراس کے آ ٹارنمایاں موجا کیں پس اگر کوئی بشارت بھی نہ ہوتی تو بشر کا لفظ می مارے نوش ہونے کو کافی تھا گر اس پر بس بیس ب بكسة مرجعي دلجوئي كح بهت سے سامان تنع فرمائے مكة ايك بدكدان كوصابو بين فطاب ديا اوراس معزز جماعت بيس شامل كياجس ش انبياع ليهم السلام سب عيش بيش بين بيرمبرة يمبلا ووجكاب مبرك بعديب المُفِينَ أَصَابَتُهُمُ مُصِينَةً الخ (وولوگ جبکدان کو تکلیف پیش آتی ہے) جس کا حاصل مدے کدووصا برا ہے ہیں کدمبر کے بعد اپنے دل کو تھام لیتے ہیں۔ بس بیدد مرادد در تسلی کا ہاد تسلی مجمد کس طرح دیتے ہیں اس کا طریقہ خودی ارشافر مایا ہے کہ اِڈ آاک اُبتاؤ خریجے پی قَالْغَآلِيَا لِلْهِ وَلِمُثَا لِلْيُهُ ولْجِعُونَ ٥ جب مصيبت كاسامنا موتا ہےتو يوں كہتے جيں كہم سب الله ي كے جي اى كي طرف لوشے والے ہیں۔اس میں لفظ اذا کا اختیار فرمانا منجانب اللہ ایک منتقل تسلی ہے کیونکہ لفت عرب میں اذا تیقن کے موقعہ پر بولا جاتا ہے شرط کا دقوع متعیّن ہوتو اسمیں ہٹلا دیا تم یا کہ اے خاطبود نیا بھی تو مصیبت کا چیش آتا بیتی ہے اس کے لئے پہلے عی سے تیار رہواور بی بھی رحت ہے کہ پہلے سے انسان کو خبر دار کر دیا جائے کہ بچتے ایسا داقعہ ویش آنے والا بے علاء نے سَيَعْوَلُ النَّعْقَالَةِ مِنَ النَّامِينِ مَاوَكُمْ هُوعَنَ قِبْلِيَهِ وَالنِّيِّ كَانْوَاعَلَيْهَا الريحي اب توب وقوف لوگ ضرور كهيں كان كوان ك قبله ي جس طرف بهل متوجه واكرت تع كس في بدل ديا من مي كته بيان فرمايا ب خلاصه بير ب كدالله تعالى فرائے او دنیا میں مصیب ضرور آئے گی کوکدا اسان دنیا میں مشقت عی کواسطے پیدا ہوا ہے بہاں چس کہاں؟ وَاتَّتِوالصِّيونُونَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ فُصِيْبَهُ وَقَالَةِ إِنَا لِلْعِو لِنَا النِّه راجِعُون هُ اولَيك عَلَيْهِ وَصَلُوتُ مِن تَيْهِمْ وُرُحْمَةٌ وْ أُولِيكَ هُوُالْهُ فَتِكُونَ ٥ تَرْمِبُ : آب ايصارين كوبنارت ساديج كدان يرجب كوئي مصيب برتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالی عل کے لئے اور ہم سب اللہ علی کے باس جانے والے ہیں ان لوگوں پر خاص رحمتیں مجی ان کے بروردگاری طرف سے ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی اور میں لوگ ہیں جن کورسائی ہوگ ۔

مصائب غیراختیاریه پرتواب کی بشارت به ایک بزی آیهٔ کاکلزایه من مصاب در بلیاسکا نذکره به یعن سلانو کوشند کیا مجابے که ہم تم کو

یہ ایب ہی ایت ہو حرائے ، س سال مصاب اور جماع کا مد حرائے ہیں مصابوں و صعبہ بیا گیا ہے اور ہم ہو معنائب و ہلیات ہے آر مائی کی مے گئی تھی امیران احقان کیں گے۔ یہ صحوان اس کے اعتبار فر بایا تا کہ بندوں کو مصائب و ہلیات سے تو حش شہ و بلدوہ اس کے کئے پہلے ہے آماد و دیمی اور فاہر ہے کہ انسان حس چیز کے لئے پہلے ہے آماد و رہتا ہے ووزیاد و پر چیانی کا میں مجمعی تنی میٹراس کو استفادہ آر نامش قرار و سیعے ہے جم تھی کو اس بات کی اگر ہو

گی کداس امتحان میں کامیانی حاصل ہونا کامی کا سامنا نہ ہواور کامیانی کا طریقہ آئے مبر بتلایا ہے تو پہلے علی سے مبر کی تاري كرے گااور تحيل كى كوشش كرے گا تو يقيا وقت برمصيب كا اثر بهت عى معمولى رو جائے گا۔ اب يہ معما جا ہے كہ جن مصائب وبلیات کااس مقام پر ذکر ہے ان کی تغییر مختلف ہے بعض تفاسیر پر ان سے بکو پی مصائب ہیں بعنی مصائر غیراختیار یہ چنانچہ خوف سے نا کہانی خوف مرادلیا ہے جیے ڈاکؤچور در ندہ دغیرہ کا خوف اور جو ج سے فاقہ جس کا سبر سرت واظاس اورنقص اموال سے نام کم انی نقصان مال جیسے تجارت پس نقصان ہو کم یا یا ال چوری ہو کم یا اور نقص انفس ے وریزوں کی موت جو کس مرض یاو ہا کی وید سے ہوجائے اور لقعی شمرات سے باغات کا نقصان جیسے تکلی یا یا لے باآ عرص ے پھل گرجا ئیں یاخراب ہوجا کیں دغیرہ وغیرہ ادربعض تفاسیر بران کا کل تکالیف تشریعید بیں یعنی وہ امورا فتیاریہ جن کا شریعت نے انسان کو مکلف کیا ہے چنا نجے امام شافعی ہے جوع کی تغییر روز و سے اور لفعی ثمرات کی تغییر زکو ہے اور خوف اور نقص اننس کی تغییر جہاد ہے منقول ہے اور چونکہ کی نے کسی تغییر کو غلاقیس کہا اس لئے یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں مصائب تکوید یمجی تشریعت بمجی اور جوثو اب مصیبت برمبر کرنے کا اس جگه ند کورے و دونوں پرمتفرع ومرتب ہوگا اور چونک امت نے دونوں تفیروں کوتول کرلیا ہاں لئے تلقی امت بالقبول (امت کی تبولیت) کے بعد کسی کو اذا جاء الاحتمال بسطل الاستدلال (بعنى جب احمال لكل آئة استدال باطل بوجاتاب) كينه كاموقع ليس ربا "بيش نياس ليّ کہ دیا کہ ٹماید کوئی ذہن طالب اشکال کرے کہ جب آیت کی تغییر میں اختلاف ہوتو اس ہے بچر بھی ثابت نہ ہوا''جواب یہ ہے کہ اذا جداء الاحتمال (جب احمال لکل آئے )اس مقام کے لئے ہے جہاں دونوں شقوں کا تھم تم ثرہ و سکے اور جہاں دونوں شقیں بھم میں جمع ہو بیس ادرامت نے دونوں کو تبول بھی کر لیا ہود ہاں اس کی کوئی تنجائش نہیں ہے۔ پس سجان اللہ حق تعالیٰ کوکس قد روحت ہے کہ امور اختیار یہ برتو اجر ملتا ہی ہے غیر اختیار یہ بربھی اجرعطا فرماتے ہیں۔ جومشقت انسان اپنے اختیار سے انھائے اس پر تو اشتحقاق اجر ہوسکتا ہے مگر جومصیبت بلا اختیار واراد و کے وارد ہواس براجر ویتا رحمت عی رحت ہےاور اگر زیادہ فور کیا جائے تو تر تی کر کے کہتا ہوں کہ طاعات اختیار یہ پر اجر ملنا بھی رحت ہے کیونکہ طاعات اوغذار دحانی میں جن ہے ہم کو ہی نفع ہوتا اور دہارے باطمن کوغذ المتی ہے تو ان طاعات کے بعداجر عطافر مانا ایسا ہی ب جیسے کی کووعوت کھلا کروانت محسائی کے دورو بے بھی دیئے جائیں۔ای طرح مجاہدات غیرافقیار بیل الی مثال ب جیے مل دیا جاتا ہے اب اگر کوئی طبیب مسہل دے کر مریض کو دورویے بھی دے تو بی عنایت ہے یانہیں؟ مجریہ دیکھنا جاہے کہ اللہ تعالی ہے ہاری کوئی قرابت اور شتہ داری تو ہے نہیں اور جن لوگوں نے قرابت جنلائی تھی ان کو بہت تن کے ساتھ زجر کیا کیا ہے اور ایسا خت خطاب کیا گیا کہ وہ دم بخود تل رہ کئے و گالکت الیمود والدُعاري نَحْنُ اَلِغَوْالله وَالْمِينَاقَةُ وَهُلْ عَلِيمَ يُعِلَوْ بِكُنُوبِ لَوْيَكُ أَيْنَا أَنْقُو يَشْرُقِيقَ عَلَقَ (لين يهود ونساري وول كرتے ميس كدالله کے بیٹے اوراس کے مجوب ہیں آپ یہ یو چینے کہ اچھاتو پھرتم کو تبہارے گنا ہوں کے موض عذاب کیوں ویں مے بلکہ تم بھی منجلہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آ دمی ہو) بیتو ان کے متعلق ارشاد ہے جنہوں نے اپنے کوش تعالی کا قرابت دار بتلایا تھا

اور جنیوں نے دوسرے متبولین کو اللہ کا قرابت دار خمبرایا تھا ان پر تو بہت مقامات عمی افکار و وعمید فدکور ہے۔ کالڈا انتخذکی اللہ کو لگی انتخبینیڈ بلک لکا کہ سائی اللہ بلوٹ والاکٹریشن کائٹ لکٹا کیڈا کیٹریشن اللہ بلکہ عاس اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ کا اللہ بلکہ عاس اللہ تعالیٰ اللہ اللہ بلکہ عاس اللہ تعالیٰ اللہ بلکہ عالی اللہ بلکہ علی کے مملوک میں جو بھی جا درسب ان کے عادم بھی ہیں۔ تو تعالیٰ موجد ہمی ہیں آ سائوں اور زعمن کے معمول میں جو بھی آم اور نعمن علی ہے ایس قوئی اس کی نسست فرما دیے ہیں کہ ہوجا بلی وہ ہوجا تا ہے ) ای طرح جا جا محتقد علم یقوں سے ملاجت کا اجلال فرما یا ہے اور محمولات کی اور محمل کی تھی کے اجلال سے اس بات پر بم کو متعمد نما یہ ہے۔

جس بات سے اللہ تعالیٰ سنز و ہیں اور اس کا جوت حقیقا اللہ تعالیٰ کے لئے کال اور خلاف شان ہے اس کے ایہام ہے بھی پیما واجب والازم ہے کیونکہ و موم الفاظ کا استعمال کرنا خان اور ب ہے۔ پیما واجب والازم ہے کیونکہ و موم الفاظ کا استعمال کرنا خان ہے۔

جوانتخان علی پاس ہوں اوراس سے بطر کین مغیوب ہی معلوم ہوگیا کہ بید معبری فیل ہونے کا سبب ہے پھراس بگہ بھر بیٹارت کا اہمال ہے جس کا حاصل ہید ہے کہ مغیور علیظنے گواد شاہ در ہے کہ بس آ ہے قد صابر ہی کو بشارت دے دیجئے تفصیل ٹیس کہ کس چیز کی بشارت دے دیجئے۔ اس عمدا شاہدہ ہے کہ جو بھو ہیں گے وق ملے کا کیونکہ بشارت کا حصر ہوجائے چین خوڑی بخری کی دیا گیا کہ صابر ہی کوخری ہونے کی نجر دے دیگئے تواس میس کی چیز کا تصبیعی ٹیس بلکہ تعرب ہے سم سے تمام خوٹی ہونے کیا تواں کی طرف اشارہ ہوگیا کہ جس چیز ہے بھی وہ خوشی ہوں گے وق ملے گا اور یکا م حق تعالیٰ ق کر سکتا تیں کہ موشی کی فوام کر کی اور کر کر رہے۔

خر خمی بشر کا مهوم آمد درت می مورد این است کرتا ہے بھراس میں بجائے بسنسد (بم بشارت دیتے ہیں ) سید نظام کے بشر صیف امر افتقا دکرنے میں بیکت ہے کہ بشارت بواسط ذیا دہ مور بوتی ہے جد باس کی ہے ہے اگر کن تعالی ہم سے خود تکلم فریا تے ہیں او غلم جدال و وجبت ایسا بوان کا بسال غلب کے سائندان بشارت حاصل ند بعولی اور جت میں ہمارت تو ک بیرہ حیا کمیں کے وہاں ہم کواس وجبت وجال کا آئی ہو جائے گا تو تکلم با واسطہ منید وہ کا جائی و نیا میں تکلم با اتجاب کا ہم کوؤ کیا تحل ہوتا حضرت بیکیم الشدعا بالسام کو می تحل میں اور اس کے تو ایس کے ساتھ کلام والے۔

#### صابرين كوبشارت

حن تعانی کا مقصودیہ بے کہ سلمان فم سے پریشان ندہوں چنا نچیای لئے پینگی اطلاع فرمادی کہ ہم تم کوطرح طرح کی انگایف سے آنرا کیں گئے تاکردفعتہ کلفت آئے سے پریشائی ندہو۔ پہلے سے اس کے لئے آمادور ہیں مجر چنگہ ابسندلو ندیم سے معلوم ہوگیا ہے کہ مصائب کا آنا بخرش استحان ہے اور قاعدہ ہے کہ استحان میں دور رہے ہوئے ہیں ایک فل ہونے کا ایک ہاں ہونے کا تو آئے کس استحان عملی ہاں ہونے کا طریقہ بٹائے تیں چنا تجار بشاد ہے۔ وہشسو العصوبین اور بيكام الله تعالى عى كريجيته بين كه جرفنص كي خواجش يورى كردين\_

صبر کرنے والوں کوخوش خبری دو۔

اس جملہ ہے معلوم ہوگیا کہ اس استحان علی پاس ہونے والے صابرین بیں اور پاس ہونے کا طریقہ مجر ہے کیونگہ بشارت انٹی کو گوں کو دی جایا کرتی ہے جواسحان علی پاس ہوں اور اس سے بطریق مغہوم پر بھی معلوم ہوگیا کہ ہے مجری

نے کا سیب ہے۔ 1917ء مگر کٹر بٹار دین کا جا اس حج رکا عاصل سے مضور کوارٹ اوروں یا سے کی آب سیکٹ فیڈیسا میں اس

پھراں بگر بھر ش بشارت کا اہمال ہے جم کا عاصل ہیہ ہے کہ حضور کواد شادہ دور ہے کہ بس آ پ سیکھٹٹ تو صابرین کو بشارت دے دینچے تفعیل ٹبیس کی س چیز کی بشارت دے دینچئے اس عمل اشارہ ہے کہ جو پکو دو چاہیں گے دی سلے کا کیکٹکہ بشارت کہتے ہیں تو ٹھری کو ساب اگراس کی تفعیل کر دی جائے تو جن بچر اس کو بیان کیا جائے بھی بیس بشارت کا حصر ہو جائے گا اور جب ابمالاً کہدیا گیا کہ صابہ ہیں کو ٹوش ہونے کی ٹجروے دینچئے تو اس عمر کسی بچری گٹھیسٹر ٹبیس بلکہ عوم ہے جس سے تمام ٹوش ہونے کی ہاتو ان کی طرف اشارہ ہوگیا کہ جس چیز ہے گھی دو ٹوش ہوں کے دی سالے گیا اور

# صابرين كودنيوي جزا

بىشىر الصابويىن مى بشارت بواسطىتى بىد بلا واسطىب ادريدى بهاس قاعده پركدتاسس تاكيد بسادى ب-بعض مامان نے اس كو بىشىر الصابويىن ئى كابيان مجما ب محرفلا بريد بحد مستقل كلام ب الى كابيان فيس كيونكه دونوں مستقل آيتيں بيں - بس فاہر بركي ب كدونوں كامفيرم كي مستقل بو بيان كيف ش بية بت مضمون سابق كي تاكيد

ہوگیا و مستقل مائے نئی تائیس ہے اس لئے بھی اولی ہے۔ لیٹن میرے ذوق تن میں بیشسو الصابویون نئی بواسط بیٹارت ہے اور اس جلا بھی بادا واسط دنیارت ہے۔

# تيسرى بثارت

بهرحال اس هی بتلا دیا گیا ہے کرصابرین پر خاص وعام دولوں طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص رحسا تو آخرت میں ہوگی اور رحست عاسکا ظهور دنیا میں ہوتا ہے صابرین کومبر واستقلال کا قمر ودنیا ہی مجمی می تعاقی کھی آتھوں وکھا دیے ہیں بشر طیکے مہر کی حقیقت میچ طور پر موجودہ ہواں کے بعدا کیہ تیسری بشارت او اسکی بیان فر مائی ہے کہ وہ صابر موسن کومبروی حاصل ہے۔ یعنی کو اُدھی کھی کھی گھٹ کہ دیت کہ کہی اوک رواحوا سر بہتے والے ہیں۔ صاحبہ چرفتمی نا کو اور افقات میں شریعت پر کال طور پر ہماریتا ہے کو خاہر میں اس کولیسی ہی کلفت ہو کر دل میں اس کی خرفی مجس ہوقتی ہے کہ خدا کے خشل ہے میں تقی بر ہوں۔ (خداکل جروشکر)

#### ایک آیت کی تفسیر سے شبہ کاازالہ

ارشاد فربا یا کرتم آن کریمی لسم تنقب لون مالا تفعلون کینی کیوں کیتے 1900 جونو وڈیش کرتے ہیں کے طاہر سے بعض لوگوں نے سیجھا کہ جوشش خودکوئی ٹیک مگل ٹیس کر دہاس کے لئے جائز ٹیس کہ وہ دو مرول کواس ٹیکی کی طرف وگوت دے حالانکہ تیم بھات بیٹ طلا ہے۔اس خلاقتی کی اصل جدید ہے کہ لوگوں نے اس کو دگوت پرمحمول کرایا حالانکہ سے آت دگوت کے متعلق تیس بلکہ دموئی کے متعلق ہے اور مرادید ہے کہ جو دصف تم شمی موجود ٹیس اس کا دگوئی کیوں کرتے ہو۔ مطلب ہے ہے کہ جوکا مقم نے کیا ٹیس یا جودصف تم شمی موجود ٹیس اس کا دگوئی نہ کرد۔

ابل الله کی شان

ٱلْكَيْنِ لِدَّا أَصَالَهُ تَعْمُ عُرِيبَةٍ فَمْ اللهِ اللهَ الصَالِمُتَهُمَّ فَيْسِ فَرِيا اللهِ يقين سكموقد رِاستنال بوتا بهاوران حَمَّل كموقد رِيس إِذَا أَصَالِهُ تَعْمُو مِن مِن اللهِ مِما رسميت قرّاح رسي كل.

هر آ کله زاد بنا چار بایش نو زجام دهرمی کل من علیما فان

اورائ علم کے بعد مصیرت ہوگا تھی ہوتا جو دفعۃ آنے ہے ہوتا ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اھسا الملدیز کے عاقل میں جوموت کو ہروم اوکر تے دہتے میں کیونکسان پر موت دفعۂ نسآ کے گل اس کے ان کوموت سے دحشت ہی ند ہو کی ادنیا دارائے کو عاقل تکھتے میں میڈھلا ہے دو بہت ہے ہیں عاقل قبیس میں کیونکہ و بھیشہ اپنے دل میں حساب

وكآب ومعاش كالكات ريد إلى اوربز ب يزي منهوب قائم كرت إلى اوروه حاب وكآب إورابوتا تيس كيونك. ما كل ما يتعنى المعره يلو كه تعرب الإياج بعا لا تشهى السفن

انسان کی ہرآ رزد پوری ٹیس ہوا کرتی بلکہ ہوا کیں بھی کشتی کے طاف بھی چلتی ہیں توجب طاف امید داقعات ان کوچیش آتے ہیں اس وقت بخت پر چیانی کا سامنا ہوتا ہے اور اللی اللہ کی شان ہیہ ہے

کدہ بروقت بیٹھتے ہیں ٹاید ہمیں نس نس واہمیں بدر الجرباھیر ) اَلَّذِیْنَ یَاذَا اَصَالِیْکُومُ مُوسِیْدُ \* تَالَّوْنَا لِعُودُ اِنَّا الْدِیُورِ اِنْکُونُ مِنْ جَدِد اِن کوکولُ

الدينتان نذا اصابا مو هويييه "قالوا الا وهو و إما الديمون" درسمه و و سايت ين جبله ان و ول سيسة منتج عبر سيام تكمية بين كه بها الله على على الديم كي المرف لوث جائد والمساير على -الميسة منتج عبر المنظم المنظم

نليلغم اورتسهيل حزن كاطريقه

عارفین نے اس مضموں برخور کیا تو ان کو مطوم ہوا کہ اس میں حق نعائی نے تظلیل غم و تسییل ترن کا طریقہ تعلیم خربایا ہے۔ مطوم ہوا کہ ان کو مصطوبے نہیں کرتم پر حمایا جائے بلکہ اس کا کم کرنا مطلوب ہے۔ پہانچہ اول آوانسا للد (ہم اللہ میں کے میں) کی تعلیم ہے کہ یواس مجمولا کم خدار کہ ہوا ہوا ہوا کہ ہے مجموا کر اللہ تعالی تعمیم ارکان کا میں با متعلقین و متعلقات میں مجمولتہ کر میں فرتم کو گا گوار کی کا کہا تی ہے اور جن عارفین نے وصدة الوجود کو فلا برکیا ہے جن میں اول شخ

ابن عربی بیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہماراو جود عی کوئی چڑنیس بیبال تک کہ ہم کسی شے کے مستحق ہوں عارفین کی تو اس تىلى بوڭى اورانېوں نے مجھەليا كە ماراكوكى استحقاق نيس بلكە اصل مالك اورامىل موجودىق قعالى بين ونياوآخرت دونو س انیں کے بین ان کوافقیار ہے کہ جب جا بین کی کود نیا میں رکھیں اور جب جا بین آخرت کی طرف بالیں اس کی الی مثال ہے جیسے کی فخص کے پاس ایک الماری ہوجس کے اعدر متعدد تختے لگے ہوئے ہوں اور اس نے ایک خاص ترتیب سے برتنول کوان میں لگار کھا ہوا کے وقت وہ اس تر تیب کو بدل دے اور نیچے کے برتن او پراور او بر کے نیچے رکھ دی تو سمی کو اعتراض یانا گواری کا کیاحت ہے؟ ای طرح می تعالیٰ کے یہاں عالم کے دو تختے ہیں ایک دنیاایک آخرت اگر وہ کی وقت ان کی موجودات کی ترتیب کو پلٹ دیں کداویر کی ارواح کویتے بھیج دیں اور نیچے کی ارواح کواویر بلالیں تو کسی کواعتراض کا کیا حق ہے؟ وہ الماری کے بھی اور اس کے برتنوں کے بھی مالک ہیں تم کمز بر کرنے والے کون ہو؟ عارفین کوتو اس سے پوری تسلی ہوگئ مگر الل طاہر کو صرف عقل تسلی ہوئی اور طبعی غم مفارقت کا باقی رہا تو اس کے تقلیل و تسہیل کے لئے آح تعلیم فرماتے ہیں کتم یوں مجھو اِنْکَا اِلْیَنو رہے عُون ٥ (ہم اس کی طرف چراوٹ کر جانے والے ہیں) کہ ایک دن ہم بھی وہی جانے والے ہیں جہاں ہمار اعزیز کیا ہے اس تصورے مفارقت کاغم بھی بلکا ہوجائے گا اس کی الی مثال ہے جیسے نظام حیدرآ بادنے ایک بھائی کو کن بلا کروز رکردیا دوسرا بھائی مفارقت کے خم ش رونے لگا نظام نے اس کولکو پھیجا کہ ادر ہے تو کوں روتا ہے تھے بھی عقریب بیٹیں بلالیا جائے گا اس مضمون سے دوسرے بھائی کی یقیناتسلی ہو جائے گی تو یہاں إِنَّا لَلِيْهِ وَلِيعِفُونَ ٥ كامطلب بي ب كرتم مفارقت كالعَم ندكره بهت جلدى تم بحي و بين جاد مح جهال تمهاراعزيز مميا ہے۔عارفین کو بیضمون ہردم پیش نظرر ہتا ہے اس لئے ان کومفارفت حبیب کا زیادہ غم نہیں ہوتا۔

مصیبت کا آنا تھینی ہے

ييس عند معلوم بوتا باس كاكرالله تعالى في الكينين إذا أصابته في فيهيه في فرمايا ان احسابتهم فيس فرمايا كيونكداذا يقين كےموقع پراستعال ہوتا ہاوران احمال كےموقع پر پس اذا اصابتھ پی بتلاديا كيا كرمصيبت تو آ دے بی گی۔

زجام وہرے کل من علیما فان هر آنکه زاد بنا جارباییش نوشید جوبھی پیدا ہواضروری طور براسے فنا کی شراب زمانے کے بالے سے پینی ہوگی علم کے بعد مصیبت ہے وغم نہیں ہونا جو دفعتہ آنے ہے ہونا ہے اور یہاں ہے معلوم ہوا کہ الل اللہ بڑے عاقل ہیں جو وت كوبردم يادكرت رست إلى كونكدان يرموت وفعة نسآئ كى ال لئة ان كوموت ، وحشت بحى تدويل . (الجبر بالعمر ) تمام غموم اوراحزان كاعلاج

لِمُنَا لِلْعُووَ إِنَّا ٱلْكِيَّةِ لِيْعِمُونَ ٥ تَمَامَعُوم واحزان كاعلاج ٢ إكراس كوشرائط سے استعال كيا جائے۔اب اس كے

شرائط سنے۔ عمرتمام شرائط کو تو کون ادا کرے گا اور ش ہی کیا ادا کروں گا تحرسب سے ادنی شرط تو بیہ کہ اس کو تھک وہم معنی ے اداکیا جائے مجمن طوطے کی طرح بے سمجھ ہو جھے ندکیا جائے۔ اب سنتے اس کے معنی کیا ہیں۔ اس علی پہلا جملہ تو بیہ انالله \_اس كے معنى يديس -كدب شك بهم سب خدائ كى ملك بيں -دوجار بادرتمام چيز ول كے مالك بيں -بهم كى چيز کے مالک نبیس حتی کدائی جان کے بھی مالک نبیس۔ بیرجان بھی خداعی کی ملک ہے۔ بھی وجہ ہے کدائی جان میں بھی ہم کو ہر طرح کا نصرف جائز نہیں خود کشی حرام ہے۔معنر چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔اپنے کو ذلیل کرنا ' رسوا کرناممنوع ہے۔ آخر کیوں۔اس لئے کرتم اپنی جان کے مالک نہیں ہو۔ بلکہ وہ خداتعالیٰ کی امانت ہے بدوں اس کے اذن کے تم کوئی تضرف اس میں نہیں کر سکتے اگر کرو مے مواخذہ ہوگا جب تم اپنی جان کے مالک نہیں ۔ تو مال واولا دواعز ہ واقر یاء کے تو کیونکر مالک ہو سکتے ہو۔ مال جائیدادگھریار جو کچھے برائے نام تہباری ملک ہےاور بیرائے نام ملک بھی اس لئے مقرر کی گئی ہے تا کہ نظام عالم میں اختلال ندہو۔ دونہ کی کے باس کوئی چیز بھی ندر ہا کرتی۔ اگر شریعت بندوں کو مالک نہ کہتی تو خدا کی چیز بھے کر مرفض اس کوچیننا جا ہتا۔اس لئے برائے نامتم کو مالک بنادیا گیا ہے محرحقیقت میں ہر چیزاس کی ملک ہے۔ در حقیقت مالک ہر شے خداست این امانت چند روزه نزد ماست ا یک مقدمہ توبیہ وا۔ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ بیا اؤ کہ مالک کواٹی مملوکات ٹی برطرح کا اختیار ہوتا ہے وہ جیسا عاب تصرف کرے۔ دوسر کو کچھا فتارنہیں ہوتا۔ اس منمون کے استحضار کے بعد کسی معیبت اور کلفت ہے بھی بریشانی نہیں ہوکتی کیونکہ سارے خم کی بڑیہ ہے کہ ہم اپنے آ پ کو مالک سیحتے ہیں۔ یہ مال ہمارا ہے جا سیداد ہماری ہے۔ بیوی بھی ہماری ہےاولاد بھی ہماری ہے۔ پھراس ش طرح طرح کی تجویزیں کرتے ہیں کدید مال بزھنا جاہے۔ ہمارے ہی پاس رہنا جائے۔ ضائع ندہونا جاہے۔ باغ میں بھیشہ کھل آنے جائیں۔ اولاد کے متعلق تجویزی کرتے ہیں کہ رپھلیں پچولیں۔ بڑے ہوں۔ کما کمیں کھا کیں۔ ہماری خدمت کریں۔ای طمرح تمام چیزوں کے متعلق ہم الی ایک تجویز ڈ ہن على قائم كريلية بين كديول بونا جا بيداس كے خلاف ند بونا جاہد بچر جب اس كے خلاف بونا بونا بونا ب كد بات ش نے قويداميد كرد كئ تى جھيقوية قع تى \_ يركيا ہوگيائى انسائىلە مىں ان تمام تجاويز كى جركت كى كرتم كوكى چیز کے متعلق کوئی تجویز قائم کرنے کا حق نہیں کیونکہ تم اور بیسب چیزیں حدا کی ملک ہو تجویز کا حق ما لک کو ہوتا ہے۔غلام كوكياح بيك وها لك كى چيزول شي تجويزي لكاتا چرب (ايوا واليتاي)

# جذبات طبيعه كى رعايت

مرنے سے بو حرکوئی معیب ٹیس اس سے زیادہ کوئی امر پریٹان کن مذقعا گھراں کے بارسے ش کسی عمد وقعلیم فرمائی ہے کدقر آن نشریف میں ہے ایڈ اَنسکا آٹھ ٹھے ٹھی ہیں ''فواکھا آیا ایکو و کاٹکا الیافیو فوجھ ٹون کہ کران پر معیب ت آئ ہے تو ایس کسینج میں کہ ہم اللہ کے میں اور ہم ای کی طرف اوسٹے والے میں۔ اس کے اعدام کوٹس کا طریقہ تالیا ہے کہ معیب سے وقت بی اُٹھ لیکو و کڑٹا الیکو فوجھ ٹون کا مجہدے کی ہو باتی ہے۔ اگر کوئی کے کہ ہم نے تو معیب میں تو اس کو پڑھاتھا مگر کچھ بھی نہ ہواتہ جواب یہ ہے کہ وظیفہ کی طرح پڑھنے کو کس نے کہاتھا بلکہ ساتھ اس کی حقیقت پر بھی تو خور کرنا چاہے۔وہ پیکہ صیبت آنے پرووباتوں کالحاظ رہے۔

ا کیا تو برکہ ہم خدا کی ملک ہیں۔ ہم اپنے میں۔ جب خدا کے ہیں توان کے اختیار بر کہ جیسے جا ہیں ہم میں تصرف کریں۔ یہاں رکھیں یا افعالیں۔ اس میں تو عشل کی آسلی ہوگئ۔ دوسری ہیہ ہے کہ جہاں ہمارے عزیز چلے مجلے ہم بھی وہیں عطے جا كيں كے-اس مل طبع كى رعايت ب\_ايك عقل بادرايك طبيعت عقل انسالله سرامنى ہوكئ تقى كيونك عقل شلیم کرتی ہے کہ ہم اللہ کے جیں تو بھرہم کوان کے کسی تصرف پر رنج کا کیا حق۔ان کوافقتیار ہے جیسا جا جی کریں مگرطیع

ابھی راضی نہ ہوئی تھی کہ باپ مرگیااس کے مرنے کا کیسے رنج نہ ہو تعلق عی اپیا ہے کہ خواہ ٹو اور نج ہوتا ہے۔ اس کوہم کیا کریں۔اس لئے دوسرا جملہ طبع کے سنجالنے کو ہٹلایا کہ جس عشرت کدہ میں وہ مٹنے ہیں ہم بھی وہیں ہطے جا کیں گے۔ گرانے کی بات نہیں ۔جلدی بی طاقات ہوجائے گ۔

اس کی مثال الی ہے جیسے کسی کو حیور آباد کی وزارت کا عہدہ ل گیا اور و وہاں چلا گیا۔ اس کے بیٹے کواس کے حلے جانے ے بخت صدمہ ہوااوراس ہے کہا گیا کرتم کیوں تھبراتے ہودہ تو بڑے میش میں بے دزارت کے عہدہ پر بے اورتم بھی عقریب وہیں بلالتے جادے۔ کیا کوئی کھ سکتا ہے کہ اس کا صدمه اس کوئ کر باقی رہےگا۔ بددمراجملہ ( و اِنْکَا اِلْنِدُورْجِعُونَ ٥ ) طبع

کی تملی کے لئے بڑھایا ہے۔ دوسرے عارفین نے اکّذینُنَ اِذَا اَصَابَتَهُمْ مُصِینَبَهُ "قَالْوَا آِیَا لِلْعِودُ لِآَنَا اِلْيُعِ لِجِعُونَ ٥ کے صفون برغور کیا

توان کومعلوم ہوا کہاس میں حق تعالی نے تقلیل غمی تسہیل حزن کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔معلوم ہوا کہان کو پیمطلوب نہیں کے غم كوبرهاياجائ بلكساس كالم كرنامطلوب بيدين نجداول تو المالله كاتعليم بيك يوس مجفوكم خداك مواورتبهارى بر چیز خدا کی ہے۔ پھراگرانشدتعالی تہاری ذات میں یا متعلقین ومتعلقات میں کچھ تصرف کریں تو تم کونا گواری کا کیا حق ہے اور جن عارفین نے دصدۃ الوجود کو ظاہر کیا ہے جن میں اول شخ این عربی میں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہماراو جودہی کو کی چیز میں یماں تک کہ ہم کی شے کے مستحق ہوں۔

اس کی الیک مثال ہے جیسے کی شخص کے ماس ایک الماری ہوجس کے اندر متعدد تختے گلے ہوں اور اس نے ایک خاص ترتیب سے برتول کوان میں نگار کھا ہوا ب اگر کی وقت وہ اس ترتیب کو بدل دے اور نیجے کے برتن او براوراو پر کے نے رکادے تو کسی کواعتر اض مانا گواری کا کیا تق ہے؟

ای طرح حق تعالیٰ کے بیباں عالم کے دو تختے ہیں۔ایک دنیااورایک آخرت اگروہ کسی وقت ان کی موجودات کی تر تیب کو ملٹ دیں کداو پر کی ارواح کو نیچ بھیج دیں اور نیچے کی ارواح کواو پر بلا لیس تو کسی کواعتراض کا کیا حق ہے وہ الماري كے بھی اوراس كے برتنوں كے بھی مالك ہیں ہے گڑ بوكرنے واللے کون ہو؟

عارفین کوتواس سے پوری تسلی ہوگئی مگراہل طاہر کوصرف عقلی تسلی ہوئی اورطبعی غم مفارقت کا ماتی رہا تو اس کی تقلیل

و مہیل کے لئے آ گے تغیم فرماتے ہیں کرتم ہیں مجمواندا الیسد واجعون کدایک دن بم بھی وہیں جانے والے ہیں جہال جارا افریخ کیا ہے اس تصورے مفاوقت کا تم بھی ایکا ہوجائے گا۔

ر پر پیا ہے ان سور سے مفارحت 6 ہم ن کہذا ہوجائے ہ اس کی ایک مثال ہے جینے نظام حیدر آباد نے ایک بھائی کو دکن بلا کر دزیر کر دیا۔ دوسرا بھائی مفارقت کے خم میں چھر پیوند نے ساکا کا تھے ایک بریت ہے کہ بریت ہے تھے تھو عاقت سمبر میں اس میں میں میں منس

رونے لگا۔ نظام نے اسکولکھ بیجا کدار ہے ہیں روتا ہے۔ بھے بھی فقریب پیپس بلا لیا جائے گا۔ اس معنون سے دومرے بھائی کی بھیزاتس ہوجائے گی تو یہاں انسا البسہ واجعون کا مطلب بھی ہے کہ تم مفارقت کانم نہ کرو۔ بہت

جلدی تم محق و ہیں جاد کے جہال تبدار اعزیز عمل ہے۔ مارقین کو میشمون بردم بیش نظر رہتا ہے اس لئے ان کومفارقت حبیب کا زیادہ عم میں میں ہوتا۔

ہمارے حاتمی صاحب رتمۃ الندھا کی فدمت میں ایک بڈھارہ ہوا آبا کی کرھنزت میری ہوی مرد ہی ہے۔ حضرت نے قرما یا کہ دیکھوکسی مجیب بات ہے ایک قیدی قیدے چھوٹ رہا ہے اور دومرارور ہا ہے کہ ہائے یہ قید ہے کیول نکل رہا ہے۔ پھرفر ہایا تم بھی ایک دن ای طرح قید ہے چھوٹ جاؤگے۔ میں نے دل میں کہا کہ اور بیوی کو چھڑانے آ ؤتم بھی منگواۓ گئے۔

# وَالَّذِينَ امَنُوٓ الشُّكُ حُبًّا تِلْهِ

# ت**فیری نکات** ایمان کے لئے شدت محبت الہی لازم ہے

ھامل جملہ آ ہے کا یہ ہوا کہ سلمان ضا عالی کی مجت بھی بہت مشبوط ہوئے ہیں تزیمرس کر معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس مقام پر آئیں جملہ نجر بیارش ادوائیس جا عدو فہ فہورہ کی جہت کی جما اس نجر ہے ایک تجیر مقصود ہے اوروہی اس نجر کا خمر ہے ہے گئیں نصورت نجراس کے بیان فررایا کہ میٹم کم بہت ہی بھی باشان ہوجائے جیسا کر بھل جانفہ میں جا ہے کہ اس تعجیر بھی پیکنہ ہوتا ہے کہ بخرصاد تی کے کام بھی نجر تو شروری اوقو کے ہی لیس انشا و کواس کی صورت بھی لا ہ تحریش ہے میں میں بھی کہ اس کو سورت بھی ہوتے ہو گئی کے بدا برکس کی نحیت اس کے دل بھی نہ ہوتی جا ہے۔ اب دیکھنے کے محبت بھی نہیں ہے ہے کہ جہر میں میں مواقع کی بھی اس کے بدا برکس کی نحیت اس کے دل بھی نہ ہوتی جا ہے۔ اب دیکھنے ک بھی تورے طور سے مضبوط ہیں انجمیل اگر ہورے مطبورے مشہوط ہیں تو نم کی اگریٹری اسٹرتی کے پر سے صحال ہیں ورثہ جس رویے کی جب یہ وگی ای در دیے کا ایمان تھی ہوگا ہتی ہے کہ ہی ٹھیں کہا کہ اس مسلمان کو ضداف الی بے یا تھی ہی تھی۔ اشرف التفاسير جلدا

حاصل بیدہ اکرشدت مجت لازم ایمان اوراں کے مراتب مخلف اور حس مرینے کی شدت ای مرحبہ کا ایمان ہوگا اور یمی بات خدا تعالیٰ کو اس آیے بیس بٹلنا ہے اور مقصود اس بٹلانے ہے یاد لانا ہے کرتم شدت مجت اختیار کروجس کی طامت اطاعت کا ملہ ہے اور اس کی تائید کے لئے کچھ وقت ذکر احقد کے لئے مقرد کرنا اور طاعت کے لئے علم ویں ہے واقعیت حاصل کرنا تاکہ طاعت بٹس بھولت ہواوراں ہے مجت بڑھے۔

# محبت كاطبعي اثر

و کا آپڈیزن اُسٹنڈا اکشکٹ کے ٹاکٹوٹ مینی جوادگ ایمان لاسے ہیں ان کوسب سے نیادہ انسکا عیت ہے اس کے عیت ہونے سے اٹھار کی ٹیس کر سکتے جب تبہاری عیت اور عشق نص سے نابت ہوگیا تو عشق آذاری پیڑ ہے کہ موائے محبوب کے کس کوئیس جموع نا بھرموان نے نظر کسی خوب فریانے۔

> عشق آج شطرات کوچل برفروشت بر چه بز معثق باتی جملہ موختہ تنج ادار قل فیر حق براندہ درگر آخر کہ بعد ال چہ مائد مائد الدائشہ و باتی جملہ رفت مرحا اے عشق شرکت سز تفت

# محبت خداوندی کارنگ سب پرغالب آناحاہیے

وُالْيَانِينَ أَمَنُوا أَشَكُ وَمُنا لِللهِ اس يهلِ لفار ك باره ش فرماياب يُعِينُونَهُ مَكُونِ الله كوده اي اصنام ے اسی محبت کرتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ سے یہاں شیہ ہوگا کہ کفار کوخدا تعالیٰ ہے محبت کہاں تھی جواس کے برابر بتوں ہے محبت کرتے تو خوب مجھ لوکہ کاف مما ٹکت میں نص نہیں بلکہ مشاہبت کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ ان کی محبت مشابہ اس محبت کے ہے جو خدا سے محبت رکھنے والوں کو خدا سے ہوا کرتی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْيَانِينَ أَمُنُوٓا أَشَكُ وَبِمُا لِيلُوثِ كَرَمُهُمَانُولِ كُوخُدابِ زياده محبت باس مِين مثابهت مُدكوره برنجي نكير بي يعني كن مخلوق کی محبت خدا تعالٰ کی محبت کے مشابہ تھی نہ ہونا چاہیے برابر ہونا تو در کنار محبت خدا کا رنگ ایسا غالب ہونا چاہیے کہ سارے عالم پر ظاہر ہوجائے کہ ان کوسوائے حق تعالی کے کسی کی محبت نہیں ہے۔

#### حق سجانہ تعالیٰ سے منشاء محبت

وَالْهَانِينَ إِمُنَوْ الْشَدُّ عُبِنًا لِلْهُولِينِي جِولُكُ مومن مِن وه الله كي عبت مِن عنت مِن الركوني كيركه اركونيس ب ورندوہ کفرنہ کرتے اگرغور کیا جائے تو ان کو بھی ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ تن تعالیٰ فرماتے ہیں کلا کا اُفارُوعن اُلیّا ہے خہ ئو ميدند المينورود ورايين بي شك اس دن (قيامت كدن) وه كفارايي رب سے تجاب ميں ہوں كے۔اس آیت کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی محبت ہے درنہ دعیدان کو کیوں سنائی جاتی ریتو دلیل ہے۔ محبت کی ادر واقعات میں اگرغور کیا جائے تو بہت واضح ہے کہ چھنے کواینے خالق سے تعلق جی ہے دیکھوجس وقت آ دمی سب کاموں ے فارغ موتا ہے اس کوایک قوبرائے مولی کی طرف ہوتی ہے اوراگر میجھ میں ندآئے تو یوں بھیے کہ مرفحض کو کسی ندکی شے سے یا آ دمی سے مجت ہے کی کو عورت سے کسی کو اوالا د سے کسی کو باغ سے کسی کو جانوروں سے اور بیا طاہر ہے کہ فشاہ محبت کا بیاشیاء من حیث ہی نہیں بلکے مجوب ان کا کوئی وصف ہوتا ہے مثلاً کسی کوشن مجبوب ہے۔ کسی کوعلم کی موجہ ہے جبت ہے كى كومن ہونے كى وجہ سے مبت ہے۔اس كے بعد بجھئے كہ تمام كمالات حق تعالى كے لئے بالذات ثابت ميں اور تلوق کے لئے بالعرض جو کمال جس کے اندر ہے جق تعالی کی ذات یاک اس کے لئے واسطہ فی الا ثبات ہے جیے کسی نے کہا جاہ باشد آل نگار کہ بندد ایں نگار با

(وہ محبوب من قدر حسین ہوگا جس نے اسی اعلیٰ درجہ کی حسین صور تیں بنائی ہیں)

اور بعض كے كلام سے واسط في العروض بھي معلوم ہوتا ہے چانچ كہتے ہيں حسن خولیش از روئے خوبان آشکارا کرده پس به چشم عاشقال خود راتماشا کرده

(ایے حسن کومجو بان دنیا کے ذریعے آشکارا کر کے تو نے عاشتوں کی آ کھے ہے خود ہی اس کا نظارہ کیا ہے لینی حقیقتا ت الله تعالى عى كے لئے محبوبان دنيامظرين)

# يَايَّهُا الدِّيْنَ امْنُوْ كُلُوا مِنْ طَيِّدِتِ مَارَزَقَنْكُمْ وَاشْكُرُوْالِلهِ إِنْ كُنْتُمْ

### اِتَاهُ تَعَيْدُونَ الْ

۔ ﷺ : اے ایمان دالو جو (شرع کی روے ) پاک چزیں ہمنے تم کو مرحت فرمائی ہیں ان عمل ہے (جو جاہو) کھا دَاور جَق تعالی کی شرکز ارکی کر واگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق کھتے ہو۔

# تفیری نکات واشکرون سراد

مقسود تو المنسكو والمله تعااد شكرے مرادع ادب بے يختار خدات ان كی نشتر ان الشكر بيك بے كداس كام اون كی استون کا جائے مراس تقم سے پہلے فرماتے کلیا مون طبیعیت کا کر تفکلت میں اے مسلمانو ہم نے تم کو جو بچہ یا گیزہ چیز میں معا میں ان کو کھاد چواس کے بعد فرماتے میں والسکنڈ یا بلغہ میں ان نفو ان کو کھا ایک انداز مسلمانی کھا اوہ تم جیارے واسط عمامورت ہے جیسے باپ کو مید عظورہ کر جنے کا میں سے تو وہ اس کو جا کر کہتا ہے کہ آئیا سالم ندر مصافی کھا اوہ تم جیس اس کے اسطال لائے میں کام رضافی دے کر کہتا ہے کہ انجھا بیا سی انسان وہ تا مرحم انسان کا بری مشافی دیں کے دی اصورت بیال ہے کہ سہلے تو یا کیز افت وارے کھانے کا کھار خرادت انکام فرمایا اور عمارت کے بعد مجرشانی کر سے کا وعدہ ہے وہ کیا ہے جنہ۔

نِاَيَّةُ الْاَدِيْنِ النَّذِاكُلُوٰ مِنْ حَيِّنِتٍ مَا رَزَقَلَهُ وَاللَّمُّرُوْ الِنِي اِنَ لَنْتُمْ إِنَّا فَعَيْلُونَ ۖ

تر جمہ: اے ایمان والوجو یا ک چیزین ہم نے تم کومرہ صفر مائی ہیں ان جس سے کھا ڈاور حق تعالیٰ کی شکر گڑاری کر و گرخم خاص ان کے ساتھ بندا کی کا ملتی رکھتے ہو۔

شیطان کے قدم بقدم نہ چلو ) اس میں اول تو حلالا کے ساتھ طیبالا یا عمیا ہے جس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ طبیب حلت کے علاوہ کوئی صفت مراد ہے کیونکہ تاسیس تا کیدے اولی ہے دوسرے اس آیت میں کفار عرب کے طریقہ پرا اکار کیا گیا ہے اب دیکھنا جا ہے کہ دو طریقہ کیا تھا آیت ہے ظاہر ہے کہ کفارعرب کا ووطریقہ حرام کوحلال کرنے کا نہ تھا بلکہ حلال کوحرام کرنے کا تھا۔ حق تعالیٰ اس ہے منع فرماتے ہیں کہ طال کوحرام نہ کر و بلکہ ھلال کو طال سمجھواس میں ترغیب دیے کے طیب کی تغییر مستلذی کے ساتھ زیاد ومناسب ہے کہ شیطان تہارا راہ مارتا ہے کہتم کولذیذ چیزوں ہے محروم کرنا جا ہتا ہے اس لئے اس کا اتباع نہ کروتمہاراد ثمن ہےاوران لذیذ یا کیزہ اشیاء کو کھاؤیواس میں خداتعالی کی س قدر رحمت نیکتی ہے کتحریم حلال سے ناخوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرے بندے لذیذ چیزیں کھالیں کوئی لذیذ چیز نہ کھاوے تو کسی کا کیا حرج ہے مگر وہ نہیں جا ہے کہ بندے ان لذیذ نعتوں سے محروم رہیں بخدا مجھے کوتو ہرآیت میں رحمت نظر آتی ہے چنانچیسورہ رحمٰن میں حق تعالیٰ نے نعتوں کے ذکر کے بعداتو ہیائتی اُلگۂ دُیکٹ اُٹکٹی ٹین فرمایا ہی ہے دوزخ اور ذکر عذا ب کے بعد بھی نھائتی اُلکۃ ریک کا ککیڈیلی فرمایا ہے بعض لوگوں کوذکر عذاب کے بعداس کا موقع مجھ میں نہیں آتا مگر حقیقت یں بیوہاں بھی موقع پر ہےاور ذکرعذاب میں بھی ایک رحت ہے دوید کہ ہم کوایک معنز چیز کی اطلاع دے دی تا کہاں ہے بیخ کی کوشش کریں اگر طبیب کس شے کے متعلق یہ کہ دے کہ دیکھوا ہے نہ کھانا پیز ہر ہے تو اس کوشفقت کہیں گے یانہیں ای طرح یہاں بھی مجھو جھے تو آیات قبر میں بھی دحت نظرآتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کدآیت مداینہ ہے زیادہ کوئی بھی آ بت رحمت کی نہیں کیونکہ اس میں حق تعالیٰ نے حفاظت مال کے طریقے بتلائے ہیں کہ جب کسی کوقرض و یا کروتو لکھ لیا کرو اوراس پر دوآ دمیوں کو گواہ کرلیا کرواس ہے معلوم ہوا کہ تق تعالی کو ہمارے پیسے کا نقصان بھی گوارانہیں تو جان کا نقصان تو کب گوارا ہوگا پھروہ جنت ہےمحروم کر کے دوزخ میں ہم کو کب ڈالنا چاہیں گے جب تک کہتم خود ہی اس میں ندگھسو۔ چنانچہ ایک مقام بر فرماتے ہیں۔ مایفعل الله یعد الکولان شکر ایڈواک ننگ سجان اللہ کیا شفقت ہے یوں نہیں فرمایا لا يعلن بحم الله بكرفرات بين ما يَغْعَلُ اللهُ يعَذَ أَبَاقُ مَرَ مُدافعا أَنْ مَ كوعذاب رك كيالس كارتم ايمان لي آوادر کمل کرو۔ای شفقت کاظبوراس آیت ہیں ہے کہ حق تعالیٰ ہم کوڑغیب دیتے ہیں لذیذ اور مرغوب غذاؤں کی کہلذیذ چزیں کھا دَعمہ ہ عمانے کھالو مچر پچٹل کرلواس ہے بیجی معلوم ہوا کہ جن تعانی کاتم ہے بھش حا کمانہ ہی تعلق نہیں ہے بلکہ ماں

ہاپ جیساتعلق ہے حاکمان تعلق والیا ہوتا ہے جیسا کلکٹرتم ہے کہد بتا ہے کہ مالانہ مال گزاری ادا کروجب تم مال گزاری ادا کرتے ہوتو اسکےصلہ میں تمہاری کوئی دعوت ضیافت نہیں ہوتی اور ماں باپ کاتعلق ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو بڑھانا جا ہتا ہے کہتاہے کہ روپیے لے لوادرسین پڑھادیا مٹھائی کھالوادرسین سنادوادرا لیے ہی برتا وُحق تعالیٰ کاتمہارے ساتھ ہے۔

وها اهل به لغير الله (اوراييجانوركوجوغيراللدكمامردكرديا كيابو)

اولیاءاللہ کے نام پر نذر نیاز کا حکم اوراس کی علمی تحقیق ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جولوگ اولیا ہالند کے نام برکسی جانور کوڈنج کرتے ہیں یا ان کے مزار پر

نذرو نیاز کی مٹھائی وغیرہ نے معاتے ہیں اس میں دونتم کے عقائد کے لوگ ہیں ایک توبیرکہ ان کو حاجت روا مجھ کرا ہے کر ں کے تو شرک ہونے میں کوئی شبنیں اورا یک صورت یہ ہے کہ ذبح تو کرتے ہیں اللہ ہی کے نام پرمگر اولیا عکوالیصال اب کرتے ہیں اورانکومقبول سجھ کران ہے دعاء کے طالب ہوتے ہیں اس میں کیانکم ہے فرمایا کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں تکرعوام کا بچھا متبارنہیں اس لئے اس میں بھی احتیاط ضروری ہے موریا یک واقعہ میں اختلاف نہیں وہ کتے ہیں کہ سب موام کی نیت ٹرک نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں قر ائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی نیت ٹرک کی ہوتی ہےتو یہ ایک واقعہ میں اختلاف ہوا تھم میں اختلاف نہیں باتی غالب واقعہ یمی ہے کہ نبیت موام کی یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ راضی ہوکرخوش ہوکر ہماری حاجت کو ایورا کردیں ہے بس بہی شرک ہےاور بعضے الل کی تغییر ذیج ہے کر کے اس نہ ابوح بیشیت تقرب الى غيرالله وعلى اسم الله كوحلال تهتية جيس وبيان كالملطى بياوراً كران كالفيركو مان الياجاو بياور هها اهل لغير الله (اورده جانور جوغیرالله کے نامزد کردیا گیامو) میں واخل ندمانا جادے تب بھی وہ ذبح علی النصب (اور جوجانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جادے) میں داخل ہونا توقطعی ہاس لئے کہ وہ عام ہے ہر منوی لغیر اللہ جس میں اللہ کے سواکسی دوسرے کے تقرب کی نیت کی گئی ہو ) کو گو فہ بوح ہاسم اللہ (اللہ کا نام لے کر ذ نے کیا گیا ہو ) ہی ہوااس لئے سب ایک ہی تھم میں داخل ہیں البنۃ ترائن ہے بیٹھوم حیوانات کوشامل ہوگا۔ غیرحیوان کوجیے شیرینی وغیرہ کوشامل نہ ہوگا بیٹی لفظا اس کوعام نہ ہوگا اشر اک علت ہے تھم عام ہوااور کولفظ سا اھل فلاہرااس کو تھی عام ہے گرعموم دی معتبر ہے جومراد شکلم ہے متجاوز نه بوحديث ليب من البير الصيام في السفو (سغرش روز وركهناضروري نبيس)اس كي دكيل ہے جنائج جمهور فقها كاند هب ے کسفر میں روز وافظار کرنا واجب نہیں کو کلے قرائن سے مراد متکلم کی حدیث میں وی صوم ہے جوسب درود لینی مشلت شدید تك مفطى بوبېرحال اس عمو مفقى مين ايك حد بهوتى ب بداور بات ب كقر ائن ش كلام بومرادة باد كايك وعظ ش ش. به متلة عموم کے محدود ہونے کا بیان کیا تھا جسمیں مولانا انورشاہ صاحب بھی شریک تھے نہوں نے بہت بیند کیا۔ ف-احتر اشرف على كہتا ہے كہ ضابطہ ملفوظات اس مضمون كو كافى طور پر ضبطتبيں كر سكتے اس لئے ميں خلاصہ لكھے ديتا ہوں خلاصہ بیہ کہ مساتھل به نغیبر الله کوبعض نے خاص کیا ہے اس جانور کے ساتھ جس کوغیراللہ کا نام لے کرذ نج کیا حاوے اور جواللّٰہ کا نام لے کر ذبح کیا جاوے کواصل نیت تقریب الی غیراللّٰہ کی ہواس کوحلال کہا ہے اور مثثا اس کا بدہے کہ بعض مغر بن نے اس می عندالذئ ( ذری کے دقت ) کی قیر لگادی ہے گریر آول کھٹی غلط بدوسری آیت ماذبع علی النصب میں ماعام ہےاور وہاں کوئی قید نہیں اور نہ بوح ہاسم اللہ کو بھی شامل ہے سواس کی حرمت کی علت بجز نیت تقر ب کے کیا ہیں

یس ای طرح ما اهل به لعیو الله مجی عام مرد کا اور دونوں سے طبوم عمل انتافرق بردگا کہ مااهل به لعیو الله عمل غیر الله کے لئے مامر دوبونا آئرینہ ہوگا تصد تقرب بغیر الله کا آئر چہ انصاب بنول پر ذرق برکا جادے اور ماذع کا طاقعت عمل ذرئ کلی الانصاب اس مقصد کا قریب بدوگا اگر چہ غیر الله ک نا طرد تدکیا کہا ہوئیں دونوں عمل موم وضوص من دوجہ موگا اور میں تناز بڑی ہوگا آیک کے دوسرے پر معطوف ہوئے کا سرو مائدہ عمل کیس طلب عرصت کی قصد ذکور ہوگا اید قرآن مجید سے استدلال ہے مااصل بلغیر اللہ عمل منداللہ نک کی قید شریبون کے کا دونقہا مائے ذکر بوٹ ققد رم الا میر (جوامیر کے آئے کے وقت اس کے قتر ب کے لئے ذریح کیا ہو) کی حرمت میں اس کی تصریح کی ہے وان ذریح علی اسلم اللہ تعالیٰ (اگر چہ اللہ کا نام کے کردنے کیا گیا ہو) اور پیعلت بیان کی ہے لانہ مااھل به لغیر اللّٰہ

نام سے کردن میں اپنے اپنے اور اور میصند بیان ان ہے وہ معافظ یہ تعدید اندہ استخداد کے دوقت تک دو نیت کی دو نیت کلے دو نیت کی دو نیت کلے دو نیت کا دو نیت کی اور نیسرا امریکی اور نیسرا امریکی اور نیسرا دو نیسرا ن

إِنَّ الْكَرِيْنَ يَكِنُتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثُمَنَّا وَلِيلًا

اُولِيكَ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِ اِلَّا النَّارُ وَلاَيْكِلْمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلا

ؠؙڒؘڲۜ<u>ؿ</u>ۏ؞۫ؖٷؘڰڡؙٛؽۘ؏ؽؘٵڰؚٳؽؽۄؖ

و کھنے پڑتا: اس میں کوئی شیرٹیس کر جولگ انشدی جمیعی ہوئی تک باقا خفا دکرتے ہیں ادراس کے معادضہ میں متاع تکالی وصول کرتے ہیں ایسے لوگ اور کیکیس اپنے شم عمل آگ مجررہے ہیں اورانشد تعالیٰ شاقہ قیامت میں کلام کریں گے اور شہ ان کی مصافی کریں گے اوران کومزائے دروہ ک ہوگی۔

# گف**ىيرى ئكات** منشادىين فروشى *ك*تمان حق

اس میں الل ممّاب کی دین فروش اور کتمان من کا ذکر ہے اور اس پر بخت عذاب کی دشمگی ہے اس کے بعد ہے آ یہ ہے اُدیکیاتی آلڈیزی اُلفیڈ ڈالفیللاً کیا آلفاری المنع ہے اس میں ان اعمال سابقہ کا خشاطایا کیا ہے کہ اللّٰ کتاب جود میں فروش اور محتمان من پر دلیر میں اس کا خشا دو باش میں ایک ہیکران لوگوں نے (وینا میں) ہمایت چھوڈ کر مشالت اعتباد کی دوسرے بیکدانہوں نے (آخرت کی چیزوں میں ہے) اسباب مففرت کوچھوڈ کراسیاب عذاب کوانتیار کیااس کے بعد ان دونوں بریخت وعیدارشاد فرماتے ہیں فکھا آفٹ بڑگئے وعلی النّالہ (دوزخ کے لئے س قدر ہاہت ہیں) یہ ایہا ہے جیا ہارے محاورہ میں کہا کرتے ہیں کہ شاباش ہاس کی ہت کوآ کم میں کورنے کے لئے کیما باہت ہے حق تعالی فرماتے ہیں کہ شاباش ہان کی ہمت کودوزخ میں جانے کے لئے کیسے باہت ہیں۔

اسیاب مغفرت کواختیار کرنے کی ضرورت خلاصه بدكمآ يت تزك مدايت اوراختيار مثلالت يراورتزك اسباب منفرت واختيار اسباب عذاب يروعيد بياور میں نے اسباب کالفظ ترجمہ میں اس لئے بڑھادیا کہ عذاب کو بالواسطہ کوئی افقیار نہیں کرسکتا جس ہے بھی یو چھاجائے ہر فض عذاب ہے نفرت وکراہت اورخوف ہی ظاہر کرے گا اور کوئی نہ کے گا کہ جھے عذاب لیما منظور ہے گرحق تعالٰی نے اسباب کے لفظ کواس لئے حذف کر دیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ اسباب کو اختیار کرنا عذاب کو اختیار کرنا ہے دیکھیے جس فخض کو بيمعلوم ہو کہ بغادت وَتَل کی سر ایجانی ہے وہ اگر آئی و بغاوت پر اقد ام کرے قوعام طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ بخت بھانی پر ۔ نگنا جا بتا ہے۔ حالانکہ وہ میانی پرلٹکا نا ہرگزنبیں جا بتا گراس کے اسباب کو جان بو جھ کراختیا رکرناعقلاء کے نز دیک بھانسی بی کوانقتیار کرنا ہے ایسے بی حق تعالی فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اسباب منفرت کوچھوڑ کراسباب عذاب کوانقتیار کر لیا تو یوں کہنا جا ہے کہ گویا منفرت کوچھوڑ کراسباب عذاب کو اختیار کرلیا تو یوں کہنا جا ہے کہ گویا منفرت کوچھوڑ کرخود عذاب بی کوافتیار کیا ہے بیتو ویہ ہوئی جانب عذاب میں اسباب کومقدر کرنے کی بھی ویہ ہے کیونکہ خودعذاب کو بلا واسط کوئی اختیار نہیں کرسکتا اور جانب مغفرت میں لفظ اسباب کے مقدر کرے کی بھی بھی ویہ ہے کہ مغفرت ہوفخص کومطلوب ہےاسکو بھی بلا واسطہ کوئی ترک نہیں کرتا جس ہے بھی ہوچھو گےوہ طالب مغفرت ہی ہوگا پس ترک مغفرت کے بھی یہی معنی ہیں کہ اس کے اسباب کوترک کردیااورا پکے علت مشتر کہ مقدر کرنے کی بیجی ہے کہ ترک واغتیار کا تعلق ان اشیاء ہے ہوا کرتا ہے جو بندہ کی تقدرت میں داخل ہوں اور عذاب ومنفرت انسان کی قدرت سے خارج ہیں اس لئے بلاواسطہ ہمارے ترک واغتیار کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔البتہ دونوں کے اسباب ہمارے قدرت کے تحت میں ہیں۔ان کے س

جهاراترک واختیار متعلق ہوسکتا ہے اور اسباب کے واسطہ سے عذاب دمغفرت کے ساتھ بھی ان کاتعلق ہوتا ہے۔

توبيز جمدتها آيت كاجس معلوم هوكيا كهزك بدايت وافتيار صلالت اورترك اسباب مغفرت وأفقيار اسباب عذاب بڑا تھین جرم ہے جس کے مرتکب کی بابت حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ بیلوگ جہنم میں جانے پر بڑے ہی ولیر میں۔اوراس جرات کو تعب کے میندے بیان فرماتے ہیں کہ شاباش ہان کی ہمت کو پہنم میں جانے کے لئے کیے دلیراور بے باک ہیں اورغور کرنے سے بیجی معلوم ہو گیا ہوگا کہ یکی افعال منشا ہیں تمام جرائم کا جن میں سے دیلی فروشی اور کتمان حن کا ذکرخصوصیت ہےاو پر آنجمی چکا ہے کہ ان کا منشاء یکی ترک ہدایت وافقیار صلالت وغیرہ ہوا ہےاوراس ہے بطور مفہوم کے بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ترک ہدایت وترک مغفرت صدور معاصی و دخول جنبم کا سبب ہے ای طرح

اختیار مدایت وطلب مغفرت صدورطاعات و دخول جنت کاسب ہے۔

اس كمقابل شي يهال واعْمُلُوّا صَالِعًا بي والله عنوال المعاديث كيناير والشكرة الله كانسر واعْمُلُوا صالِعًا ا ہے ہوئی ہے کیونکہ شکر کا طریقہ شرعاعمل ہی ہے جیسا کہ ایک مقام پرارشاد ہے اُغیکٹوَالْ ڈاؤڈ کھکٹرا اے آل داؤڈمل کروشکر پہلے طور پر بہال شکرا مفعول بنہیں بلکہ مفعولہ ہے جس کے بڑھانے میں اس پر تنبیہ ہے کتم سے عمل کو بے وجہ نہیں کہا جاتا بلکتم پرعقلا شکر لا زم ہاوروہ زبان ہی ہے فقائبیں ہوتا بلکہ حقیقت شکر کی ہے ہے کہ بچھ کر کے دکھاؤز بانی شکر پیکا ٹی نہیں بلکھلی شکریہ بجالا و الل بلاغت نے بھی اس راز کو تجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حمد تو زبان کے ساتھ خاص ہے اورشکرزبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ قلب اور لسان اور جوارح سب ہے ادا ہوتا ہے اور گوز بانی شکریہ بیٹ شکر کی تصریح ہوتی ہےاور عملی شکر میں اس کی تصریح نہیں ہوتی گر درجہ علی شکر کا بڑھا ہوا ہے دکھوا گرتم اپنے دوغلاموں کوانعام دوجن میں ے ایک غلام نے تو محض زبان ہے شکر بیادا کر دیا اور ایک غلام رو پیداورخلعت ہاتھ میں لے کر آپ کے پیروں میں گریز ا

اورآ تکھوں ہے آنسو بینے گئے گرزیان ہے کچنہیں کہاتو بٹلاؤ کس کاشکر بڑھا ہوا ہے یقیناً جو پیروں میں گریز ااس کاشکر بوها ہوا ہے معلوم ہوا کشکرعمل ہے بھی ہوتا ہے اور اس میں قدر نے بعث زیادہ طاہر ہوتی ہے اس کومولا نافر ہاتے ہیں۔

اگرچہ تغییر زبان روثن ترست لیک عشق بے زبان روثن گرست

اورا گرزیان ہے بھی شکر مہ مواور پھر پیروں میں گریڑ ہے تو یہ تو نور علی نور ہے (عمل الشکر ) یہاں طبیات کے ساتھ مارز فنا کہ بڑھایا گیا تا کہ لذت مطعوبات میں منہمک ہو کرعطائے تن سے عافل نہ ہو جائس پس ساتھ ساتھ سنبیہ کر دی کہ یہ ہماری دی ہوئی نعتیں ہیں مادر کھنا چونکہ انبیاء میں یہ احتمال نہ تھا اس لئے وہاں كْلُوا فِينْ حَلِيَبِيتِ مطلق فرماه اورنيز ومان وُاغْمَلُوا صَالِعًا في صراحة عمل كامطاليه فرمايا كيونكم ثل ان يركران نبيس اور غیرانمیاء پر چنکه گرانی کااخال ہاں ہے واعملو کے مضمون کو کانشکر ڈاللہے کے عوان سے بیان فرمایا کیونکہ شکر نعت انسان می فطرت نقاضا ہےاس کی طلب گرال نہیں ہوتی اس طرح بیآ بہت ترغیب وتر ہیب دونوں کوجامع ہوگئ۔ أولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلْلَةَ بِالْهُلْي وَالْعُذَابِ بِالْمُغْفِرَةِ ۚ فَمَاۤ أَصْبُرُهُمْ

عَلَى النَّارِ۞

۔ تھے گئن نیوا ہے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر مثلات اختیار کی اور منفرت کو چھوڑ کر مغداب مودوز ٹر کے لئے کسے ماحت ہیں۔

# تفيري كات

گناہوں کاسبب جہالت اور عذاب سے بےخوفی ہے

پس عاصل بیدواجهل اور مقداب سے بیٹونی مماناول کا سب بیاد مظم دو فرت مفضرت ها عامت کا سب ہے آیت کا حاصل مدلول بید ہوا کر تخصیل علم کی بھی حقد ضرورت ہے اور قمل کی بھی۔ اس کے بصر تن تعالی فرباتے ہیں کہ فیکا آضر پر کھنے مکی الفکل ۔ بیٹوت دحمیہ جس بھی تھی تعالی مہید تجب نے باتے ہیں کہ بیوگ جو ہا ہے اور منظرت کو اور منوان دیگر علم قمل کو چھوز کر طفالت و محمیہ ہیں جس تا ہیں جہم میں جانے کے لئے کیے دیراور ہے پاک ہیں۔ لفظ امیر کے احتیاد کرتے بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یو دعمیر و ثبات کی آمصیت پر ہے بھی کتا ہوں پر اسمرار کا اور ان پر ہمار مہاسب پر وجید ہے ورند ایک بار کانا و کر کے بھر بارہ ہم کر اس پر ثبات نیر کرنا اس وقیر کا گل تین بلید قب کر لیلئے ہے آئند و واضی دولوں کی مففرت ہو جاتی ہے۔ بھاں الشرق تعالی کے کلام ٹس کسی بلا اخت اور کئی رعامت ہے کہ لفظ لفظ ہے طوقتھم پیدا ہوتا ہے۔ (المھلدی و المعلقورہ)

كَيْسَ الْيِرَّانَ تُوَكُوا وَجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْيِرَّ مَنْ امْنَ ياللهِ وَالْيَـوْمُ الْمُخِدِ وَالْمَلْلِكَةَ وَالْكِتْبِ وَالْمَلَةِ نَ

من الحسن پالملنو و الدویم الزجرو و المهلیم الو و الدویم ترکیم نزد: کچرمارا کمال ای هم نیس (۳ مل) کرم اینا منه شرق کو کو و اعفرب کو لیکن الملی مال تو یه به کدکونی مختص الله قالی بریقین در محداد تو است که دن برا در (سس) کتب (سادیه کرداد و پخیرون بر -

تفيري نكات

نيكى محض استقبال قبله نهيس

ا کیے شخص ایک تصوف کی کتاب لائے اس میں ایک یا تمی شخیں روز ورکھنا نگل ہے آ خر میں تھا ول کو قاید میں لانا مرووں کا کام ہے۔ فرمایا کتاب اچھی ہے لیکن مجام کے لئے معنر ہے۔ یہ مطلب نیس کدروز وٹیس رکھنا جا ہے بلکہ

قال ميں۔

مطلب یہ بے کراگردل قابی میں شدا یا جائے ہیں اس کے دوزہ نگل کے حتل ہے اور کال جب ی ہوگا جب را کی قابد میں ہو اس کی نظیر قرآن میں ہے لیکس الدیوآن ٹوٹٹوا و کھڑھ کیڈر قبیل المنظوبی و الکنڈو یہ و دکوئ الدیو سکن امری باللغو کا الہنے فوج الخبیر و اللہ کا تعلق کا اللیوی ناما ہو ہے کہ بہاں یہ تصور نیس کر استقبال البنائی کر الفق مقدم یہ ہے کہ لغیر ایمان کے جو کہ اللہ منظون کی سرین اور دولاک سنقل رہنے والے ہوں تھ رقتی میں اور بیاری عمداور قبل میں ہے لوگ کا المیکٹون کی ترور والاک سنقل رہنے والے ہوں تھ رقتی میں اور بیاری عمداور قبل میں ہو سے کمال کے ساتھ موصوف میں اور دیاری کو اس جو رائے ہوئی کا رکھ جائے کا ہیں۔ والطے کہ الطبیع و بین فی المیکٹون کا افزائیل اور والوگ سنقل رہنے والے اور تھی تھی اور بیاری میں اور

كمال اسلام كى شرائط

من المرافق و الطبیع بین فی اندانیک و الفقائل و توین اندانیک می سرا لاط آعت و الطبیع بین فی اندانیک و الفقائل و توین اندانیک می سمان اندانیک ارز می اداره با که اور سال می برخم کے ہیں۔ اسلام سے خرا انداکا بیان جا آتا ہے۔ کہ رافعال میں اندانیک میں اور دیابدہ می حقیقت می کر تفاطف کئی ہرخم کے ہیں۔ کوفعر فیا آزادی پشدیدہ ہے اور جمل قدرا محال شرحیہ ہیں ان عمی تقلید ہے اور تقلید نشس کی فوامش کے خلاف ہے۔ مجرفر بال کر معیب شیں دوافر میں ' قربت' اور' بعدان اند' اگر میرکر سے قربت اگر شکارے کر کے بعد کر انداز الکامام اس

صبركي تثين حالتيس

حق تعالی نے مختر کفتوں میں تین حالوں کے حفاق رستورالعمل بیان فرمادیا ہے چنا نچیاد شاد ہے ان بیخوں حالوں کے خیر کے فیرست میں پھوٹھنو لیں ہے میکن دستورالعمل صرف ایک حکست ہیں ہے وہ کیا ہے والدہ ابدوں لین ان تیزی شمی تعلیم م مبرکی فرمائی ہے مبرکی تحقیقت تیں بعد میں بیان کروں گا اور بداست ہو سواء ، باس ، ان تیزی الفقول کی تعمیر میں کام کرتا بھور ہے نزد کے دوائے ہے دویان کرتا ہوں وہ ہے کہ باساء کے منی شرت کے ہیں اب رہی ہے باک کرون ہی شرد کے ہیں اب رہی ہے باک کرون ہی شرد کے ہیں اب رہی ہے باک کرون ہی شرد کے ہیں امارہ ہے ہو کہ ہی تعالیٰ کرتا ہوں وہ ہے کہ باساء کے منی شرت کے ہیں امارہ ہے اس کرون ہی شروع کے ہیں ہے ہو ہیں کہ ہوری ہی ہوری ہیں کہ ہوری ہے ہیں ہوری ہے وہ ہورائی کی ہے ہیں اور باساء کا دلول مرض ہے وہ ہورائی کی ہے کہ بادا میں کہ اور کرفتر ہے تھی اور باساء کا دلول مرض ہے وہ ہورائی کی ہے کے دائد تعالیٰ نے میاد تعمیری کی ہوری ہے کہ دائد ہوگا ہے۔

نىغۇلۇن فى السَّرُكِمَا و الصَّرِيَّاء (يىنى دولۇكى ئىچى كرتى بىن خۇلى ادرنا خۇلى مىر)

مفهوم آيت

اباس مقام پردیجنا چاہیے کہ خوتی اورنا خوثی ہے کیا مراد ہاوروہ کون کی ناخوتی ہے جوخر چ کرنے کی ہمت کو گھٹا

دیتی ہے۔ سوظاہر ہے کد دہ نا داری اور تھروہ تا ہی ہے ند کہ مرض اس کے کہ مرض کی صالت ہمی ترج کرنے کی ہہتے ہیں مستحق بلکٹرزی کرتا بہت آ سمان ہے دوجیہ ہے اول قواس ویہ ہے کہ آدی کو خیال ہوتا ہے کہ ترج کروں گا تو بیاری ہے تچوٹ جائی گا دو ہر اسے اور جورہ جائے اور کورہ جائے ہیں مسواہ و حسواہ ہے مراد تکلنتی اور بیاری کی توثی وہائے تی مراد تیس ہے بلکہ مسواہ ہے مراد فرائی اور صدراء ہے مراد تک وقتر وفاقہ ہا اس کے کہ تک تری کی حالت میں خرجی کمرا بڑی ہے تک بایت ہے ہیں جب کہ صواء ہے مراد تھر وفاقہ ہواتو ہا سامہ ہے مراداس کا مقانز ہوتا چاہے وہ کیا ہے مرض میس صاصل آ ہے کا بیدوا کہ جبر کرنے والے میں مرض اور تھر وفاقہ میں اور قبل کے دقت تکی جہاں چڑی آ جاوے حاصل اور قبص کیا ہور کہا کہ اور کی حالوں میں جمہر کرنے والے ہیں۔ یہ تی تمیاد رسور انجمل ہوگیا۔

مبر کی تعریف

اب اس کے بعد دیجنا چاہیے کہ مبرکس کو کہتے ہیں شکوہ شکارے کا فدم ہونا تو لفظ مبر دی ہے معلوم ہوگیا ہوگا اس ش تو کوئی شیہ تی بیس را بعض اور امور شی ایشنیا ہاتی ہے اس وقت اس کا زائل کرنا مسروری ہے۔

وایک شریق به وسکا ہے کہ میں نے بساساہ کا مادول مرش با ہے قو مرش میر کرنے کے معی شایع کو تی ہے کہ دوا دارد می دکرے شریع میں کا کرنا مجل میر کے طاف ہے قب اور کھوکر تھ اور اور میں اس کا کرنا یا تھ ہیر کرنا ہے استقال کی کا فرونیس ہے۔ مضور عظاف نے خود تد ہیر اور دوا فر باتی ہے ہے تچے کچید کلوائے میں زخم پر مہندی وکی ہے۔ بارش کی وعا فربائی ہے اور زیادتی بارش میں کی بارش کی وعا فربائی ہے چتا نچے معدے شریف میں تا ہے کہ حضور عظافتے فطہ پڑھوں ہے جے کہا ہے اور کہا فی کا میں میں کے اور کہا ہے کہ اور کہا تھا وہ ملکت الاصوال فادع ماللہ لنا آپ نے دعافر مائی اور کہا ہوا کہ اور کہا ہوا کہ اور کہا ہوا کہ اور کہا تھا کہ اور کہا ہوگئے اور کہا ہوا کہ اور کہا ہوا کہ اور کہا ہوا کہ کہ اور کہا ہوا کہ کہا دور کہا ہو کہا اور کہا ہوا کہ کہ اور کہا ہوا کہ کہ اور کہا ہوا کہ کہا ہوا کہا ہوا کہ کہا ہوا کہ کہا ہوا کہا ہے کہا کہا ہوا کہا کہا کہا ہوا کہا ہو

يار مول الله عظينة كوكر كمين أوركام بنده و كنة عافرها كين كدالله تعالى بارش دوكرد مي تضويق في في وعافر بائي السلهد حوالينا و لا علينا الملهم على الاكام والاوجه و على ال الطراب و على العبال بود كعا قال. يتاني الاوت مجت كيااد بطار ل فسيادل يتحادث عمره المساف تعابش وعالمي اليكسة بير سيادداس قد برسيادك المدير يؤنيس تصحت

اوُلِيكَ الَّذِينَ صَدَعُواْ وُلُولِيكَ هُوُ اللَّنْظُونَ ( مِن يُوك بِي جَبِي اوريه واوك بِي جَتَق بِي) مقبول كون؟

صدق مرف قول کے ساتھ خاص نیس بلک صدق اصل بی قلب کی صفت ہے جس کا اثر قول وفعل و حال سب بیں ظاہر ہوتا ہےا ورتقوی مجمع گوصف قلب کی ہے چائے نیوشنور <del>علیات</del> نے فریا یا الا ان المند قب ہے جسا و انشار اللی صلوہ سُوْرة الْبَسَقَرَة

یعی آگا ورہوکر تقوی بہاں ہے اورائے میدری طرف اشار وفر مایا کین اس کا زیاد وظہور افعال جوارح ہے ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ مقبول دو ہے جما خلا ہر گئی آجے ہاتو ہا من بھی اچھا ابدوان دیگر بھی تھے کہ خاہر و باطحور دوٹوں کو تح کرلو۔

یے ہے المبعول دو ہے جنا طاہر کا انجاب ہوا کہ کا جھانجوان دیگر ایل متحق الطاہر دیا کن دولوں ان کل کراہے۔ کا آنی المنان علی ہجھ دُنوی القرف کی دائستانی دائستانی کا المنانیاتی کا المنانیاتی کا فی الوقائیہ اول فرمایا ہے اس کے بعد افام المصلوۃ و اسمی الرکوۃ لیفن انفاق کا ایک مرتباؤ میٹر کی ایک مال دیا کر قرابت داروں اور تیمیسوں اور سکیٹوں ادر مسافروں ادر موال کرنے والوں کو بھر دومرائل بیٹر مایا کر ذکر اقد دیا کرد۔ اس سے مطلع جوا کرمال دیتے ہے اور مراد

ہاورزکوة رینے سے ادراس کوتجو کرحضور ﷺ نے فرمایان فی المعال لحقا صوی الو کو ۃ. اس لئے بھیں پیچو ق مجھے کرفرائش کے علاوہ اور کھی کچھ کرنا چاہیے۔

# ڷۣۿؙٵڷڒؘؠؽڹؘٳؙڡٮؙٷٛٲػڗؚۘۘؠؘۘۼڶؿؘػؙۄٳڸڝٞؾٳؙڡؙؙڒػؠٲػ۫ڗؚؠۜۼڶؠ۩ڒؠؽڹ؈<u>ڽ</u> ڠؘڬػۿؙؿػٷٛڹؽ

كالمان دائم بردد وفرش كالياجيد كرتم بي بيلوكون برفرش كالميا تفاد اس وق بركرتم تقى بن جاد)

# **تفییری نکات** روز ه ایک عظیم نعمت خداوندی

اس تنجیہ میں اس کی رہا ہت ہے کہ جل ہو جائے کیدکو ایک تو سابقت میں رفیت ہوتی ہے اور ایک مرتبہ ہوتی ہوتا ہے کہ بم محکی کریں گے دو سرے کہ ماری شان محتسم خیو احفاظ تم بھر است ہو ) ہے تو گیرے میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا اُفٹل ہونے کے تو تعالی کا دو کا میڈ کریں جو ہم ہے مفضول کر گئے تو کویا پٹی آتو تھی آئی ہا کی چڑے جہیں اب تک نہیں وفائی آئیں ہم نے آبا یہ اُسینکل دی تھی جس سے دو بہت جلا اینا راستہ قطاع کر تھتے تھے جہیں تھی ۔ دی تا کم تم مثال ہے بچھیندرہ جا تھا کی لئے کہ اُسیال جائے دائی بڑی راحت ہے کہ فرش کر دیا کونکہ جس تھی کہ ہوئی کا کہ تم مثال ہے کہ کوئٹ فیتی باب اپنے جیئے کوزیر تی سمبل چاہتے واقعی بڑی راحت ہے کہ فرش کر دیا کونکہ جائے تھے کہ بغیران کیٹیس کریں گے۔ ہمارے والد صاحب نے بھی تو می تھی مسلم کیا تا چاہا تھی ہے گا اس کے فراہا ہے دیں کے میں جات تھا کہ اب اگر افاد کروں کا تو دیکھی دیے کہا ہے کے مسلم لی تجویز نے بالا اور بھانا ہے گا اس کے فراہا ہے۔

#### ادراك اوامر

شايدكوئي بيشبهكر كرقرآن مجيدنا زل ہوئے سينكلزوں برس ہوگئے جو بچھتم ہونا تھااليک بار ہوچكا روز روز صو مو ا (تم روز ہ رکھو ) کہا جاتا ہے فقہا حقیقت میں بڑے عارف تھے وہ اس کی حقیقت کوخوب سمجھے وہ کہتے ہیں کہ قوم کا سبب د جوب شهود شهر مهینه کا حاضر بونا) بهالهٔ داجب شهود شهر به وگانو تقدیراام بهوگا که صوموه ا (تم روز در کھو) جس طرح جب ظهر کاوتت ہوگا تو تقدیرا ہمیں امر ہوگا صلوا (تم نمازیڑھ) کیونکہ وقت ظهر وجوب ہے ہاں حج کا سبب بیت اللہ ہے اور وہ چونکہ تحرر نہیں اس لئے جج بھی تحر نہیں اور یہاں چونکہ یہ اسباب تحرر ہوتے رہتے ہیں اس لئے ان کے مسببات بھی تحرر

ہوں گے مرتمہیں ادراک نہیں ہوتا۔عارفوں جیسے کان پیدا کر وقتمہیں بھی ہرظہر کے وقت صلو ا (نماز پڑھو)اور مضان کے ہردن میں صومواسنا کی دینے لگے۔ای کوعارف روی قرباتے ہیں۔

ينبه اندر گوش حس دول كنيد تا خطاب ارجعي رابشويد ترجمہ: ان طاہری کانوں میں جوادنی درجہ کے حواس ہے ہیں روئی رکھ کر گوش باطن کو درست کروجہ اس قائل ہ

مجئے کہارجعی کا خطاب سنواور عارف شرازی فر ماتے ہیں۔

الست از ازل بجیال شان بگوش بغریاد قالو یلی در خروش ترجمة الست بوبكم كى نداان عاشقان صادق كے كانوں بيس بنوزولى بى بى بقالوا بلى كى فرياد سے شوركرر بي بيس که جوالست بو مکیم (کیامین تبهارار بنیس بهوں)ازل میں کہا گیا تھاوہ منقطع نہیں ہواای طرو صبلو ا و صوعو ا (نماز

یر عواور روز ورکھو) منقطع نہیں ہوا آج بھی موجود ہاور برابرر ہے گا۔ائل ادراک بی اس کوا دراک کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ محكمه نفع وضرر

الغرض حق تعالی کو ہمارے ساتھ کس قدر شفقت ہے کہ بر بیز کرایا گر تھوڑی ویر کہ ایستان العینیا مر الی الیک (تم

رات کوروز ہ کو بیررا کیا کرو )اس مہولت برطبیعت اس لئے قادرنہیں کہ وہ مظبر نفع د ضرر ہےاور حق تعالیٰ محدث بے نفع وضرر ہ کا کہ جب تک چاہا کیک شے کونافع رکھااور جب جاہا سے ضاربنادیاحق تعالیٰ کو کس قدرتمہاری رعایت منظور ہے کہ ایک تککہ نفع وضرر کا قائم کیا کہ ایک ہی شےرات بحرنا فع رہتی ہے اورضح کو کا ضار ہو جاتی ہے دن بحرمعزر ہتی ہے رات ہے بھر مفيد ہوجاتی ہے۔ایک بیدحمت دوسری پیشفقت کہ جب مصر ہواتواس سے بچنافرض کر دیااور بھی نکتہ ہے محسب علیہ کم میں آ کے فرماتے ہیں کھنگائی تنگون ٹی روزہتم پرفرض کیوں ہوااس امیدیر کہتم متلی ہوجاؤ۔

#### بقصودروزه

اس ترجمہ سے بیاشکال رفع ہوگیا ہوگا کہ لعل تر دووتر بی کے لئے ہے جب باری تعالی کوتمام اشیاء کاعلم ہے تو تر ود کا كلمه كيول استعال كيا ـ مطلب بيه ب كدروزه فرض هوا بيتمهاري اس اميد بركهٌ متَّى هو جا وُ مح يعني روزه ركه كربياميدر وكلو

#### احكام إسرار

لَعَدُّهُ وَيَنَعُونَ أَسَ كَامِنْعُولُ مُحْدُوفَ ہے ياتو المنار اس كامفول موگا يالمعاص محردونوں كا حاصل ايك ہے كيونك نارے بچنے کے لئے اولا معاصی ہے بچنا ضرور کی ہےا کی طرح معاصی ہے ہی کرنار ہے چی سکتے ہیں لیکن یہاں بیسوال ہو سکتا ہے کہ محاصی ہے :یخے میں روزہ کو کیا ڈٹل ہوا۔اطباء جانتے ہیں کہاشیاء کی تاثیر دوطرح پر ہوتی ہے کوئی شے مؤثر بالكيب موتى باوركوكي شيئة وُرُ بالخاصيت بلكه ش بيكها مول كرتما م اشياء وَرُ بالخاصيت بي بين كيونكه أكرمؤ رُ بالكيف ہوتمں۔ توایک بی درجہ کی تمام اشیاء ایک بی اثر کرتمی مینی جواشیاء پہلے درجہ میں گرم ہیں ان سب کا ایک بی کا اثر ہونا حايي تعاادر جود وسرے درجہ پس سردی بی ان سب کا بھی ایک اثر ہونا جا ہے اور جواشیاء تیسرے درجہ پس خشک ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہےاور جو جو تتے درجہ ش تر ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے جب ہم یدد کچد ہے ہیں کہ ایک ہی درجہ کی اشیاءاثر میں مختلف ہوجاتی ہیں تو معلوم ہوا کہان کی تا ثیر ہالخاصیت ہےاور ریکوئی طب کے خلاف نہیں بلکہ بیسسنلیو فلسفہ کا ہےاس میں کوئی امر خلاف لازم نہیں آتا سو ہم سے بیموال کہ معاصی ہے بیجنے میں روز و کوکیا دخل۔اس وقت ہوسکتا ہے جب ہم بیکمیں کہ روز وموثر بالكيفيت باوراكر بهم و ثر بالخاصيت كبين تويدوال بي نين بوسكا\_اس طرح جس قدرعبادات كي آثار بيان کئے گئے ہیں سب ان عباوات کے آٹار ہا کاصر ہیں۔لوگ رمضان سے بہلے کیسے تی فتق وفجو رہیں جتا ہوں محررمضان میں ضرور کی کردیتے ہیں۔ نماز بھی بڑھ لیتے ہیں تلاوت بھی کرنے لگتے ہیں تو جتنی دیران عیادات میں مجھے رہے ہیں معاصی ے بچے رہے ہیں۔ ایک جواب تو اس موال کا یہ ہوا کہ معاصی سے نیخ شی روز و کوکیا دفعل؟ دومرا جواب جس کی ایک تو مشہور تقریر ہے اور ایک حق تعالی نے اپ فضل سے میرے قلب پر وارد کی ہے۔مشہور تقریرتو یہ ہے جے امام عُز الی وغیرہ ب نے لکھا ہے کہ دوز ہے توے بیمیر گھٹ جاتی ہے کیونکہ لذات وشہوات کو تیموڑ نا پڑتا ہے اور بھی چیزیں گناہ کا باعث تعیں۔میرے تلب پر جوتقر پروار دہوتی ہوہ بالکل بے غبار ہاوراس پرایک غبار ہے وہ یہ ہے کہ شہوات اور لذات میں کیا کی ہوئی ہم ہو چیتے ہیں کدرات کو پہیں مجر کھانا ہوئی سے مشغول ہونا جائزے یا جائز ۔ اگر جائز ہے تو قوت بیمیر بچو بھی

جیں عملی کیونکد دات کو بہت سے لوگ اس قد رکھاتے ہیں کہ ایک دن کیا ڈیز ہدن کی فرصت ہو جائے۔ اس آخر پر پر تو روزہ کا نفخ جب ہوتا کہ دن کی طرح دات کو چکی مدیندہ ہوتا اور اگر نا جائز کہوتو نص کے خلاف اندازم آتا ہے۔

سی جب بوتا کردن فی طرح را داده او مین مند بره تاده از امل جا در انوونس سیطاف الدام تا تا می اداره و میدادات کو سوااس پر بیدفهار بسید سمی سید کی سید بر دارد کار این اور بیدندگین ادر اقرب بسیم حرحتیت شد کا ابور به بینی مکم که او بسید که بینی می انور بسید به می که که بینی در در مینی کنید که بینی اندر بسید که کمی که بینی از در بسید که کمی که بینی اندر بسید که کمی که بینی از این که بینی از این که بینی که کمی که بینی که بینی از این که بینی که بینی که بینی که کمی که بینی که کمی که بینی که کمی که بینی که کمی که بینی که بینی که کمی که بینی که ب

ے وہ عام ہے اور دوزہ کے ساتھ اس کی تخصیص فیص ہو گئی ۔ سوال تو یہ کر دوزہ کے اندر تقلیل طعام کی تخصوصیت کے ساتھ کیا دیگ ہے الامحال کہنا پر سے گا کہ تعمی سر قبیب میں دی گئی۔ بیدالبتہ صواب منظوم ہوئی ہے۔ چہانچہ مشاہرہ تھی ہے کہ باوجو دشب کو توسع ہونے کے آخر رمضان عمی سمی تعمید صنعتی ہو جاتا ہے اورای پر عاجز عن الشکاح ( نکارے عائز) کے لئے صوم کا صالح بیجو یونر مایا گیا ہے تھا اس پاس کا قائل ہونا پڑے گا کہ دھفان عمی رات و کم کھا وے دور نفایت صاصل ندہوئی بگدار کا قائل ہونا تھی میں صلوم ہوتا۔

دوسری تقریحی تعالی نے انہیں حضرات کی برکت سے بھر سے قلب پر داود کی ہے اس میں ایک دوسرا بخی ہی ہے۔ کرصوم کو گنا ہوں سے بچنے میں دخل اور طرح ہے بھی ہے وہ سے ہی ہے۔ مذاب کا ذکر ہے گراس شرک و کفرے بچنے میں وہ ع مذاب کو اگل ٹیس میں سورمنداب کو دخل ہے کہ میں موجا کے مغذ اب ایسا ہو گا سب بن جاتا ہے ترک کئر و مشرک کا ای طرح تصور حقیقت صوم کو بھی معاصی سے بچنے میں دخل ہے مشہور تقریم کا حاصل آؤ بیقا کر صوم ایک ہیئت ہے کہ اس کا وقع سعاصی سے دو کتا ہے اور اس تقریم کا صل ہے ہے کہ صوم ایک ایک ایک ہے کہ جس کی جیئت کا تصور معاصی سے دو کتا ہے کہ کو تحقیق سیام ہوتو روزہ کی حقیقت میں فور کر سے کہ کیا ہے۔ دوزہ کی

حقیقت ہے ندکھانا نہ بینا بیوی ہے مشنول نہ ہونا اس سے بیسکھ کا دید چیزیں طال تھیں۔ جب بیرترام کر روک کئی قوج چیزیں پہلے سے ترام بین ان کا کیا دوجہ ہوگا۔ بھر بینے ال کرے گا کہ غیرت کی بات ہے کہ جوچیزیں طال تھیں انہیں چھوڈ دیں اور ترام جی جٹلا ہوں۔ (روح الصیام) کھیکھٹے تنتیکٹونٹ ( شاید تم تقی ہوجا د)

#### شامإنهمحاوره

یہ میں شاہا نشاہ دورہ بہا ہتا ہوں کا قاعدہ ہے کہ دورہ کی اُنظوں کے ساتھ دورہ ان کرتے ہیں کہ امید دارہ ہو اُن ا اور پہلنظان کے نکام میں دورم دل کی تصول ہے: یا دوہ کہ کہ ہے ہیں ایک بات آخرت کی بیر قائل رقبت ہے کہ اس کی طلب کے کارٹیس جانی بکلیٹر و مشرور مرتب ہوتا ہے بخلاف دیا کے کہ ہاں اس کا وعدہ ڈیس چر ہے کہ طالب آخرت کو طلب سے زیادہ ملک ہے بتا نچے ایک کی کار کارٹی والب تو چرفنس کے کا در بعضول کو سات ہوگانا بھی طرکہ اُنسٹانی قالما کے تقر محتمل نیک عالم کر سے گا اس کو اس کے زی حصالیں کے کا در بعضول کو سات ہوگانا مجل کا جیسا کہ اس آجہ سے میں ہے مسکنی شیکہ آئینکٹ کسٹو کہ سنڈالیاں کی ملک شنڈیاکی قیارت کے تیج و (جے ایک والے دانے کا صالت جس سے سات ایک جمین

ہر بالی کے اندر سودانہ ہوں) مجراس پر بس نبیں بلکہ دوسری جگدار شادے فیصلیع فعالی اُکٹ اُٹٹ تعالی اُکٹیٹریک (اس کواس کی افزونی عطا کریں گے کثرت ہے افروز نی عطا کرنا )اب تو کچھ حدی ندرتنی کیونکہ دوسری آیت کا نزول اس وقت ہوا ہے جب بهلي آيت كنزول يرحضورالدس منطقة في وعاما كلي تقى اللهام ذونسي (كذاذكر في التفسير المعظهري من عدة كتب المحديث) (ا الله مجهزياد وعنايت يجيئ اس وتغيير مظهري مي صديث كي متعدد كما بول ان أكركيا ب) تو بھینااس میں پہلی آیت سے زیادہ ہی تضاعف ہاد مضرین نے اس کے مرضعف کوسات سوکہا ہے اوراگر سیجی نہ ہوتو کثرت کثیرہ میں توشیہی نہیں وہ تو منصوص ہادر صدیث میں ہے کہ دِن تعالٰی کے راستے میں ایک تیموارہ کوئی دے توحق تعالی اس کو بہاں تک بڑھاتے ہیں کداحد پہاڑے بڑا ہوجاتا ہاس ہو اور بھی حد بڑھ گئی کیونکہ چھوارہ کے برابراحد بہاڑ کے اجزا کرنے بیٹھوتو اجزا کرنے ہی میں سودوسو برس لگ جا کمیں گے گویا اتناہے حساب ملے گا کہ بعض جالل لوگ تو آئی جزا کوئن کر ہی گھبرا گئے جنا نچہا کیہ جالمل آ ریہ نے لکھا ہے کہ جزا کا جو قاعدہ مسلمانوں میں ہے وہ تھ کیک نہیں کیونکہ ہمارےا عمال تو محدود ہیںان پر جزائے غیرمحدود کا مرتب ہونااییا ہے جیسا کہ یاؤ مجرغذا والے کو پیمای من کھلا دیا جائے تو وہم جائے گا کیں محد ودکو جزائے غیرمحد و د کی طاقت کباں۔اس جبالت کی بات کا جواب طاہرے کہ یا ؤ مجر کی غذا والا پچاس من کھلانے ہے اس وقت مرے گا جب اسکوا یک وقت میں ایک دم سے کھلا دیا جائے اور اگر جزائے غیر محدود کے ساتھ عمر بھی غیرمحدود ہوااور عمر غیرمحدود میں غذا کھلائی جائے تو ہٹلا ہے اس میں کیااشکال ہے اس جاہل نے جز اکوتو غیر محدودر کھااور ممرکومحدود لے لیااورخواہ تو اہ اعتراض کر دیا ہے نہ دیکھا کہ مسلمان ممر دارالجزاء کو بھی غیر محدود کہتے ہیں۔

#### تقوی دواماً مطلوب ہے

أَنَّا هُمَّا مَتَعَدُّ وَهُنيةً كَ عَالَ مِن تُعَلُّوهِ فِي بِكِرِيا بِمَعْمِرِين فِي لِيك صوموا مقدر نكال كراس كامعمول بنايا باور یفر مایا ہے کہ تعقون کے متعلق نہیں ہوسکتا۔اس لئے کتفوی تو دواما مطلوب ہو ایاما کاعال کیے ہوسکتا ہے لیکن اس تقریرے ان کا منصفون مے معمول ہونا تجھے میں آگیا ہوگا مطلب بیہوگا کہ چندروزمتق بن جاؤیتم کودائمی متقی بنادے گا۔ ہاتی بات کہ تغییر کسی نے کنہیں سو بیکوئی بات نہیں قواعد شرعیہ وعربیہ کی موافقت کے بعد فقل خاص کی ضرورت نہیں۔ فَعَرْنَ كَانَ مِنْكُمْ فَعَرْنِصَنَّا أَوْعَلِي سَفَرِفُوزَةً مِنْ أَيَّالِهِ أَخَرُ ترجمہ: کیم جو کوئی تم ہے بیار ہویا سنر میں ہوتو

دوم ہےایا م کا شارر کھنا ہے يعنى مسافراورمريض كے لئے ارشاد ب كرروز وافطار كرليما جائزے وعلى الّذين يُطِيفُون فيذيدة طُعَافه مِسْكِين بیشنخ فانی کاتھم ہے یعنی اس کے لئے روزہ کا فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا دو دقت کاشکم سیرکر کے اوراگر کوئی زیادہ دے وے اپن خوشی ہے تو یہ یادہ اچھا ہے گریعض پر بچھتے ہیں کہ ان تصوموا خیر لکم و علمی الذین یطیقونہ ہے متعلق ہے عمراس کی کوئی دلیل نہیں۔ طاہرا تو تینوں ہی کے متعلق ہے یعنی مسافر سریض اور شیخ فانی ان تینوں کے لئے روز ورکھ لینا بہترے مردوس بولاک کی وجہ ہے اس تھم میں قیدیہ ہے کی تل ہو یعنی اگر تل ہوتو روز ور کھ لینا اچھا ہے تو ان تصوموا ر لک ہے ہے مسافر کے لئے بھی روز ورکھنا افضل ہواورا گرقر آن کواس بار و میں نص نہ کہا جائے کیونکہ بعض کے نزویک س كاتعلق شخ فانى كے ساتھ محتمل ہاور اذاجاء الاحت مال بطل الاستدلال محرحہ شیں تو صرح میں۔ چنا نجے

\$10°2} شؤدة الْبَسَقَرَة اشرف النفاسير جلدا و صحابہ یے حضور علطی کے ہمراہ سفر میں روز ہ رکھا اور حضور علیہ نے انکار نہیں فر مایا اس ہے خودمعلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روز ورکھنا جیسا جائزے ویساہی افضل بھی ہے ہیر حال سفر میں روز ورکھنا ہی افضل ہوا (شرائطالطاعة ) ال زمانے میں ایک قرآن شریف کا ترجمطیع ہوا ہے اس میں: و علمي الذبين يطيو نه فدية . جولوگ روز و كي طاقت ركھتے نه ہوں ان كے ذمه فديہ ہے۔ کی تغییر میں لکھ دیا ہے کہ جوفخص روز و شدر کھے وہ فید یہ دے دے اس سے لوگوں کی جرات بڑھ گئی اور بحائے روز ہ کے فعہ کو کا فی سمجھ لیا۔ یا در کھو کہ کہ تغییراس آبات کی یا لیک غلط ہے اور وجہ یہ ہے کہ بہتر جمہ کرنے والا ہی علوم ہے یا لکل حالل ہے اس لئے كەمولوي تو مولا والا ب اورنفس علم كى وج ايس اگركوئي مولوي موجائة شيطان براعلم ب بلكه معلم الملكوت وفرشتو ل کا استادمشہور ہے۔ خدا جانے یہ کہال کی روایت ہے کسی بز رگ کے کلام میں ہوتو اس کی بہتو جیبیہ ہوسکتی ہے کہ علوم میں فرشتوں ہے زیادہ ہے۔ مەمطلىن ہیں كەفرشتوں كومیاں جى كی طرح پڑ ھاما كرتے تھےاور شیطان كاعلم میں زیادہ ہونااس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ خودمولو پول کو بہکا تا ہےمولوی کو دی فخص ببہکا سکتا ہے جواس ہے زیادہ علم رکھتا ہو' دیکھیتے اگر وکلا ءکو کوئی دھوکا دیتو و ووکالت ذاتی میں اس ہے زیادہ ہوگا۔ جب مولو یوں کوجھی دھوکا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ رہمولو یوں ہے زیاد وعلم رکھتا ہے مگرصا حبو!علم تو اور ہی شے ہے علم وہ ہے جس کی نسبت فرماتے ہیں الم حد بود آنکه بخمیدت زنگ گرانی زول بزو الدت توندانی جنیجوز لا یجوز خود ندانی تو که حوری یا نجوز شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدَّى لِلنَّأْسِ وَبَيِّينَتٍ قِنَ الْهُلْي وَالْفُزْوَانِ فَمَنْ شَهِكَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُّمْ فُوْوَصَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِلَّ ةُ مِنْ آيَامِ أَخَرْ يُرِينُ اللهُ بِكُو النُّهُ مَوَ لَا يُرْيَكُ ؠػٛڡؙٳڵۼٮؙٮڒۜۅڸؿؙۘڬؠڵۅاڵڡۣؾڒۊؘۅڸؿؙػؾڔؙۅٳٳڵۮۼڵؽٳۿڶػؙۮۅٵۼڴڴۿڗؿؿػۅٛۏڗ<sup>؈</sup> تَرْجَيَحِينِ أَنَّ الدرمضان ب جس مين قرآن مجيد بهجا كيا ب جس كادمف بيب كدلوگوں كے لئے ہوايت ب اور واضح الدلالت ہے منجملہ اُن کتب کے جو کہ ہدایت ہیں اور فیصلہ کرنے والی ہیں سو جونخص اس ماہ میں موجود ہوائس کوضروراس میں روز ورکھنا جا ہے اور جومخص بمار ہو باسفر میں ہوتو دوسر ہےایا م کا شار رکھنا جا ہے۔اللہ تعالیٰ کوتمہار ہے ساتھ آ سانی کرنا منظور باورتمبار بساتھ وشوارى منظورتيس اورتا كەتم لوگ تارى تىخىل كرليا كرواورتا كەتم لوگ الله تعالى كى بزرگى بيان کیا کرو۔اس برکہتم کوطر بقہ بتلاد بااورتا کہتم لوگ شکرادا کیا کرو۔

### **تفییری نکات** احکام<sup>عش</sup>ره آخیره رمضان

بیا یک آیت کا گلزا ہے اس آیت میں خداتعالی نے رمضان کی ایک فضیلت کا بیان فرمایا ہے اس آیت سے بظاہر عشره اخیره کے مضمون کوکو کی تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن غور کیا جائے تو عشرہ اخیرہ ہے اس آیت کا تعلق معلوم ہوجاوے گا خدا تعالی نے اس آیت میں رمضان کی جو فنسیلت بیان کی ہےا تی فنسیلت میں غور کرنے ہے معلوم ہو جاوے گا کہ وہ فضیلت عشرہ اخیرہ کے لئے بدرجہاول واتم ٹابت ہے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ایسام بینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ایسا اور ایسا ہے سواس آیت ہے اس قدر معلوم ہوا کہ قر آن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا کیکن طاہر ہے کہ رمضان تمیں دن کے زمانہ کا نام ہےاوراس آپ ہے ہے یہ پیٹمبیں جاتا کہاں طویل زمانہ کے کس جزومیں نزول ہوا ہے کیکن اگر ہم اس کے ساتھ دوسری آیت کوبھی مالیس تو دونوں کے مجموعہ تصمین دقت بھی ہم کومعلوم ہو جاد کے سودوسری آیت فرماتے میں اِٹا آٹنزانٹا فی لینکیقالقڈ یا کیسان دونوں آتیوں کے دیکھنے سے بیات معلوم ہوئی کرقر آن مجید کانزول ماہ رمضان کی شب قدو میں ہوا۔ رہاں شبہ کے ممکن ہے کہ شب قد ررمضان میں نہ ہوتو اس صورت میں دوسری آیہ کاضم مفید نہ ہوگا سواس کا جواب بدکہاول تو شب قدر کارمضان میں ہونا حدیث میں موجود ہےاس نے قطع نظرا گرہم ذرافهم ہے کام کیں ان دونوں آ تیوں ہے ہی معلوم ہوجاوے گا کہ شب قدر رمضان ہی میں ہے اس لئے کلام مجید کا نزول دوطرح ہوا ہے ایک نزول مذریحی جو کہ ۲۳ بریں میں حسب ضرورت نازل ہوتا رہا اور جس کا ثبوت علاوہ کتب سیر کے خود کلام مجید ہے ہوتا ہے۔ لَوْلَانُتِيْلِ عَلَيْهِ الْقُوْالُ جُمِيْلَةً ۚ وَلِيدَةً ۚ كَذَٰ لِكَ ۚ يُنْفَهَتَ بِهِ فَوْلَالَة وَ زَكُنْهُ مَّزِيْلًا ﴿ كَدِيدَ آيتِ مُشْرِكِينَ ونصاري كِي اس اعتراض پر نازل ہو کی تھی کہ اگر میں تالیات نبی ہی تو ان کوکوئی کتاب دفعۃ پوری کی بوری آ سان ہے کیوں نہیں دی گئی جس طرح موی اور عیسی علیماالسلام کودی مجئی تھی خدا تعالیٰ کفار کے اسم انس کا جواب ارشاد فریاتے ہیں کے ذالک لے شبت ہ ف وادک جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے کلام مجید کو بتدرج کو سے کوے کر کے اس لئے نازل کیا اس مدرج کے ذریعے ے آ یہ کے دل کونشبت اوراس کو تحفوظ کرنے اور سجھ لینا آ سان ہو جائے واقعی اگرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جس لند ر شبت فواداورضط وفہم بتدریج نازل کرنے میں ہوسکتا ہے زول ڈفی میں نہیں ہوسکتا (احکام اعشر الاخیرہ)

## قر آن شریف لوگوں کے لئے بہت بڑی ہدایت ہے

اس آیت شن (هدندی للنسنس) شمی تو این تغلیم کی بیشی بزی بدایت ہے توگوں کے لئے اورداؤا کی احتیاجی میں بعطف تغییری ہے من الھیدی عمل من تعیصید اوراف الام تنس کا مطلب یہ توکا کیڈر آن بزی بدایت ہے کوگس کے لئے اورداؤا واقعی جی ان شرائع سادی اور بیٹری سے بہتی ہیں ہے ہیں ہے اور ان سال میں اس کے ایک اور ان بیٹری ہے اس س کا جمعیف بیوان کرنا تعمود سیاور قوان اواز مہدی ہے ہیں او تمام کسب بادیداور آمام ترائع کی شان ہدایت ہیں انتی والی کی افتیات بیان کرنا تعمود سیاور قوان اواز مہدی ہے کہتک یوضوع تھیت کے بعدا تیاز بین انتی والیا گل اواز م سُوْرة السَقرَة élma∳ ا در بیان کی گئی قر آن کی نصلیت اس کی کیاوجہ ہے جواب یہ ہے کہ فضیلت بیان کرنے کی دوصور تیں ہوا کرتی ہیں ایک توبیہ

کے خوداس چز کی نضیلت بیان کرس اورا کی رفضیات تو بیان کرس دومرے شئے کی اوراس کی فضیلت اس ہے لازم آ جاد ہاور بیاحس طریق ہے کیونکہ اس میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے ای کو کہتے ہیں۔

خوشرآل باشد که س دلبرال گفته آید در حدیث دیگرال مثلاً ہم کوحفرت حاجی صاحبؓ کی فضیلت بیان کرنا ہوتو اس کا ایک طریق تو یہ ہے کہ خودان کی فضیلت بیان کریں

اور دوسراطريق بيه ہے كه يوں كہيں كەحفرت حاجى صاحب كے خليفہ حضرت مولانا كنگونئ جيسے مخص ہيں اور بياحسن طريقة ے کس ای طریق رمضان کی فضیلت اس طرح لازم آگئی که ماه رمضان وه ہے جس ش ایسااییا کلام نازل ہواہے جس ماہ کواتنی بزی چیز ہے ملابست ہوگی تو وہ ماہ کتنی فضیلت رکھتا ہوگا خاہر ہے کہ بزی فضیلت والا ماہ ہوگا۔

اہتمام تلاوۃ اب ماہ رمضان میں نز دل قبر آن ہے برکت ہونے کے دومعنی ہو سکتے میں ایک بیر کمیر کت اس کوقر آن کے ناز ل

ہونے سے حاصل ہوئی ایک بیرکہ برکت اس ماہ میں پہلے ہے تھی اور قر آن کے نازل ہونے سے یہ ماہ نورعلی نور ہو گیا ہو۔ ای کےمناسب نعت کارشعرے

نی خود نور اور قرآن ملا نور نه بو پھر ملکے کیوں نور علی نور اى طرح عياں ہوگا كەرمضان خودنور پھرقر آن دوسرا نورملكرنورعلى نوريگويندُ الله يحكو النيائر وَكِيَا يُويْدُ يَكُمُ وَالْعُسْرِ

وَلِتُكْمِدُواالْعِدَّةَ وَلِيَّكَتِمُ وَاللّهُ عَلَى القَدْلِكُو وَلَعَلَّكُوْ تَشَكُّرُونَ وَالبَّرِوآيت) ترجمہ: الله تعالی کوتمہارے ساتھ (احکام میں ) آ سانی کرنا منظر ہے اور تمہارے ساتھ (احکام وقوانین مقرر کرنے

میں ) دشواری منظور میں اور تا کہتم لوگ ایا مرادایا قضا کی تحمیل شار کرلواور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی بزرگ ( ننا) بیان کیا کرواس پر کہ (تم کوایک ایساطریقہ بتلادیا جس سے تم برکات اور تمرات صیام سے محروم ندرہو گے ) اور تا کرتم شکر کرو۔

مجاهده مين آسانيان اورسهولتين بعض مجامدایے میں کہ گوشت 'گھی' میوہ جات نہیں کھاتے اور جب بینعتیں ان کومیسر نہ ہوں گی تو شکر **بھی ت**ق تعالیٰ کا

ان برنہ وگا۔ الله تعالی ان سب کا جواب اور جام ات ارشاد شدہ کی شان اس آیت میں بیان فرماتے میں چنانجہ ارشاد ہے یُرینگاللنگ پکٹوالٹینٹر وَکڈیٹرینڈ ہکٹےالفسٹر' لینی اللہ تعالی تہبارے ساتھ سہولت کا ارادہ فرماتے ہیں اورتم برختی کا ارادہ نہیں کرتے۔ بیابطال اس کوتا ہی کا کدان کے مجاہدات میں دشواری ہی دشواری ہے۔ یہاں توبیہ بات نہیں ہے۔ چنانچہ جن

محامدات کی تعلیم کی گئی ہے وہ سب نہایت لطیف اور ہماری طبیعت اور غداق کے موافق اور نفع میں سب مجاہدوں ہے ہیز ھوکر میں آ گ ارشاد ہے والیکیلید والیوری اورتا کرتم شار کو پورا کرلوبیاس کوتا ہی کا ابطال ہے کدان کے مجاہدہ کا کہیں خاتمہ ہی

خبیں اور نہاس میں اکمال ہے۔ یہاں اختیام بھی ہےاورا کمال بھی۔ایک کو تابی بیٹھی کرمجابدہ کر کے ناز ہوتا تھا اور یہاس طريق عن مخت معزب ال كورفع فرمات عن وكيشكيّروالسُّدَعُل مُذَبّ كذّ لعني تاكمة الشركي بزائي ميان كرواس بركهاس نے تم کوراہ بتائی ولمعلکم تشکوون یعنی اورتا کہتم شکر کرو۔ بیاس کوتا ہی کی تھیل ہے کہ ان مے تھامرہ کے اختیار کرنے

عَنْ هُم اورلذات ہے محرومی تقی تو نعتوں کا شکر بھی ادانہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے الی آسانی فرمانی کہ خوب سب کچھے کا ویواور شکرو کیفض مفسرین نے لیٹکیٹیٹواللہ علی ما مذکر ہے تھیرات عیدین مراد لی ہیں یعنی روزوں کے تارکو پورا کرنے کے بعدالمله اكبو الله اكبو عيدى نمازيس كبويس في اس كواختيار نيس كياس ك كديراووق اس سية بي باس ك يس نے اپنی تغییر میں بھی اس کوافقیارٹیوں کیالیکن اس ہے بھی میرے دعوے کی تائید ہوتی ہے بیتو اجمالا اس آیت کا حاصل ہاب میں تفصیلا اس کی شرح کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری آسانی جائے ہیں مجملہ آسانیوں کے ایک آسانی تو یہ

ہے كەمجابده كوختم فرماديا اورخود عين مجابده كے دقت مهت آسانيال بين چناخيا عتكاف ميں يهمولت فرمائى كەمجدىي اس کوشروع فرمایا تا کہ خلوت درانجمن کامضمون ہو جائے۔اعتکاف ہے آ دمی اس کا خوگر ہو جاتا ہے سب ہے الگ ایک گوشہ میں بیٹھے میں اور سب کے ساتھ شریک بھی ہیں۔

# از برول شو آشاده ازرول بيگارش اين چنين زيباروش كم مي بود اندر جهال

آ گے ارشاد ہے کیلٹ کیٹر والڈیٹلی ماکھ کی کٹر بیابطال ہے اس کی کا جواہل مجاہدہ کو بعض اوقات مجاہدہ سے پیش آ جاتی ت تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ شدت مجاہدہ ہے بعض اہل مجاہدہ کو عجب پیدا ہوجاتا ہے اور مجاہد سے محتاہے کہ میں جو پھی کرتا ہوں یہ بزی شئے ہےاور یہ بہت بزامرض ہےاہیے کو بیخف مستحق ثمرات جھتا ہےاور جب وہ ثمرات نہیں حاصل ہوتے تو دل میں حق تعالیٰ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور جانتا ہے کہ جو پچھ میرے ذمہ ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور جواللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے وہ (نعوذ باللہ) ادائین فرماتے حالانکہ کام مقصود ہے ٹمرات مقصود نیس ہیں۔ یہ کیاتھوڑ انفع ہے کہ تم کومل کرنے کی توفیق عطافر مائی۔ ہمارے حضرت ایسے موقع پر بیشعر پڑھا کرتے تھے

يابم اور ايانيابم جبتوئ ميكنم حاصل آيديا نه آيد آرزوئ ميكنم (میں اسے یا وَل یانہ یا وَل مگراس کی جنبچو کرتار ہتا ہوں مقصود حاصل ہویانہ ہوآ رز وکرتار ہتا ہوں ) مولا نّانے ایک دکایت ملمی ہے کدایک ذاکر تھے بیشررات کواٹھ کرنماز پڑھتے ذکر کرتے ایک مدت گزرگی ایک شیطان نے بہکایا بی میں آیا کہ اتنے دن ہو گئے اللہ کا نام لیتے ہوئے ندادھرے سلام ہے نہ پیام ہے۔ بیرمحنت ہماری ا کارت ہی گئی بیسوج کرسور ہاخواب میں حکم ہوا۔

گفت آل الله تو لبک ماست وس نباز وسوز و دردت لبک ماست

(اس نے کہا کداے اللہ حاری لیک تیرے لئے ہاور پیعا جزی اور سوز ودرو حارے تیرے لئے ہیں)

کہ جب حق تعالیٰ کی بڑائی پیش نظر ہوگی تواپنے اعمال اورخودا پی ذات لاشٹی نظر آ و ےگی اور بجائے عجب کے شکر لرے گا۔ چنا نچیآ گے ارشاد ب وَالْفَكُلْةِ اِنْفُكُونْ اور بیسے دل سے برانی كی تعلیم بے اى طرح زبان سے بھی سکھلائی گئى بكرعيد كراستري الله اكبر الله اكبر زبان يكت جاكين اور نيزيا نجل وقت كى نمازيس عى اى واسط

تعمفر مایا السله اسحبو زبان ہے مہیں اورای کی نظر ہے نماز کی نیت کہ اصل نیت تو ول سے ہے کیکن زبان سے کہنا مجمی فقہاء نے مشروع فرمایا ہے۔الحاصل میہ بزی رحمت ہے کہ مجاہدہ کوختم فرما دیا۔اور و بو کی تھم فرمایا کہ عید کے دن ضرور کھاؤ پو۔ و کھے اس میں حاری فداق طبعی کی س قدر رعایت ہے جعد کے بارہ میں ارشاد فرمایا وَاذَا قَضِيبَ الصَّلَاةُ گانٹنٹیٹر ڈوا فی الڈکٹیٹر کیٹی جب نمازادا کر کی جاء سے تو زشن شرمتخرق ہوجا کا بم اوگ خودا سے بچے کرنماز کے بعدخود ہی بھاگے لیکن مجم محل فرما دیا۔ اس میں مجمی خداق طبعی کی س قدر رہا ہے۔ ہے اور یکی وجہ تشبید سے کو بیچ کم وجو نی ٹیس اور ٹیز ایے دلدادہ مجمی تھے جو مجمودی میں مدر وجاتے ہیں اقول امیر خرر ورزیہ اند علیہ

سیستان ما سال بین مان روید است این کو او اور در است است در و خریان بقری کرد در در خریان بقری (در است است در و خریان بقری (در خریان بقری (در خریان بقری در فریان بقری (در فریان بقری در فریان بقری در فریان بقری در است است می اور خریان بقری در است می در فریان بقری در است می در فریان بقری در است می در فریان بازی می در خریان بازی می در خریان بازی در فریان می در خریان می در خریان می در خریان در فریان می در خریان می در فریان می در فریان می در فریان می در فریان کران می ایک تولی و در این می در فریان کران می این می در فریان کران می این می در فریان کران می ایک تولی و در این کران می در است کران می در فریان کران می در فریان کران کرد استان می کرد استان کرد کرد استان ک

مناسے نی اوازت دی ادراس میں جی سیتیں کیالوں ہوداہ ہو بلداس دن میں ایک خاص مجادت معروفر ہائی ادراس کا طرز تلیرہ در کھا کہ شہر سے باہر صوائیں جا کی ادرات تھے انتھے کپڑے پیٹیں ادروباں تماز پر حیس ادراس نماز کا طریقہ می خدا پر سست کی زبان سے انڈا کم برق لگا کرتا ہے فرش ہاری فرحت بھی اسک ہے کہ اس میں مجی عموادت ہے اور مشقت میں مجمی داحت ہے بخلا ف ادرقو موں کے کہ ان کے بہال فرقی کے دن اپوداعیہ ادر بعض آقو موں میں فیقی و فجو دیک ہے اور اس دن میں ایک طریق اداسے شکر اور انطہار فرقی کے کا بی مقر فرز ما ایک انداز میں مدرقر فر بایاس کے کرتی تعالیٰ نے

جونعت ہم پر فائز فرمائی کردوزے ہم ہے ادا ہو گئے اس کاشکریہ ہے کہ اپنے ہوئے ہوئے ہوئے وار کرنے بیو ہے مسلمان بعائی کی امداد کریں اور کم از کم دووقت کی کفایت کے لئے اس کو کھانا دیدیں اور نیز اس میں اپنی فوقی کی مجیل بھی ہے اس لئے کہ بھی میں اگر ایکے فخص مجھی کہ بعید و بوجا ہے اور کہ اپنے ہوئے ہے اور فیار دور کی کر دل چیت جاتا ہے فوش اس میں بھائی آئن ہیں اور فوق نظر آ ویں اور فوق کی مجیل ہو جائے ورندا ہے بھائی کوافشرود کی کر دل چیت جاتا ہے فوش اس می اوا ہے شکر بھی اور فرحت کی چیمل بھی اور اس کے ساتھ منی صدقہ کی بھی اس لئے کر غیرصائمین اور صیوان کی طرف ہے

مجمی ادا کیا جاتا ہے۔بہرحال رمضان کا تمام مہینہ تو مجاہدہ کا دفت ہےاورعیداس کا اختیام ہےاوراس اختیام یعنی عیداور مقصود یعنی مجامد و رمضان مثل چندامورشترک میں وہ یہ میں کہ رمضان المبارک میں بعض عبادتیں فرض میں بعض نفل میر مثلًا روز ورکھنا فرض ہےاورتر اورج واعتکاف مسنون ہیں عید کے دن میں بھی بعض عیاد تیں واجب ہیں بعض مستحب ہیں۔

عیدی نماز داجب ہےصدقہ فطرواجب ہےاور شل کرنا عطراگا نااورا چھے کیڑے پہننامتحب ہے۔ وُلِتَكْمِينُواالْعِدَّةَ اس جمله من الك جيب بات غوركرني كى بوه بدكداس من واؤعطف كابور لام غايت كا بوادَ عطف معطوف عليه كوچا بها باورلام غايت عاش كوچا بها بيس يهان دونقدرين بين ايك الكيافواللودّة كا عافل ومرااس عافل كا صعطوف عليه يس عافل بيب يسبيو بكم جوبسو يدالمله بكم اليسو سيمفهم بوتا يءاور عطوف عليديب كه خسوع لسكم الاحكام المذكورة جواويركي آيول عي مفهوم بيمشهورة جيديمي برس كا حاصل بہے کہ الشاتعالیٰ نے تمہارے لئے روز وکومشروع کیا اوراس کے احکام میں سہولت کی رعایت کی تا کرتم ایک مہینہ کی شار بوری کرلو کیونکداس شار کے بورا کرنے میں تہارے واسطے منافع ہیں اس سے بیلازم آیا کہ اکمال عدت مقصود ہے کیونکہاس پرلام غایت داخل ہوا ہےاور ہر کام میں غایت زیادہ صفح نظر ہوتی ہے کیونکہ و مقصود ہے گمراس تقدیر مشہور میں صرف اکمال عدت کی مقصودیت ثابت ہوئی۔ یہ و کی مقصودیت ثابت نہ ہوئی حالا نکہ ظاہر آا ثبات یہ ر زیادہ ہتم بالشان معلوم ہوتا ہے اس لئے دوسری توجیہ ہیے ہے گئے پیڈاللہ پکٹھ الٹینٹر کو قوت میں ای جملہ کے کیا حادے کہ يويدبكم اليسسر اوراس كاعال شرعبكم الاحكام كوكها جاوي سيس كلام كاحاصل بيهوكاك شرع المله لكم ماذكر ليويد بكم اليسر وليرفع عنكم العسرو لتكملوالعدة كمالله في دوزه كي احكام لدكور وكواس ليُمشروع كما کہ وہتم کوآ سانی دینااور تنگی رفع کرنا جا ہے ہیں اوراس لئے شروع کیا تا کہتم شعار کو پورا کراد۔اس صورت میں دومتصود ہوئے ایک پسر کہاول نہ کور ہونے کے سبب اصلی مقصودا ور دوسراا کمال عدت کہ تساخیر فسی الذکیر دوسرے درجیش مقصود ہوا کیونکہ عادت یمی ہے کہ اگر کوئی عارض نہ ہوتو اہم کوذ کر پیس مقدم رکھتے ہیں پس آ سانی ای تو جیہ پر غایت ورجہ کی آ یت کی بدلول ہوگی کیونکہ مدخول لام ہونے کے سبب وہ خود بھی مقصود ہوگی اگر چیڈواب وقرب ورضا مقصود ہے مگر آ سانی بھی ٹی نفسہ مقصود ہوگی اس تقدیر پرصرف عامل مقدر ہوگا ہا تی معطوف علیہ ظاہر ہوگا اس لئے یہی اولی ہے اور ہر حال میں و ثابت باب اس ثبات يسسو پرجون كم مرتب موت بين ان كويان كرنا مول اول بيك بدوزول كوشرم كرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو صاف دعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روز وں میں تم کو آسانی دینا چاہتے ہیں تنگی کور فتح کرنا چاہیے ہیں اور بیہ لوگ روز و میں دشواری ظاہر کر کے ناحقیقت شناس ٹالفین کوفر مان خداوندی پر ظاہراً اعتراض کا موقع دیتے ہیں ار ب ظالموتم نے روز ور کھ کرتو ویکھا ہوتا اس کے بعد ہی اس کودشوار کہا ہوتا سب ہے اول تو روز ہیں روحانی بسر آ پ کوعطا ہوتا ہےاس ہے دلچیں ہو جاتی پھرجسمانی پسر بھی حاصل ہوتا غرض اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم روز ہ کوآ سان کر دیں گے ' اورمراد کاارادہ آلہ ہے تخلف ہوئین سکتا تو بیراد علینا تحقق ہوگی چنا نچہ شاہد ہے کا نپور ٹیں ایک فخض نے چالیس سال تک روز و تبین رکھا تھا بھی نے ان ہے کہا کہ یہ قربہت آ سان چیز ہے آمر دکو آو دیکھ و بھر جا ہے رکھنے کے بعد درمیان عمل دشواری مطوم ہوگی او ڈو دیتا۔ انہوں نے دکھا اور دوزہ پورا ہوگیا تو بعد عمل اقر ادکیا کہ دو تھی بہت آ سان چیز ہے بھر رکھنے گئے بید دوزہ کی خاصیت ہے کہا تھی تمریخ کہ طعام و شرب آ سان ہوجاتا ہے آگر کوئی بدون نیت صوم کے دن بھر مجوکا بیاسا رہنا چاہیے تو بہت دشوار ہے گھرنیت کے بعد آ سان ہوجاتا ہے ان دونوں صورتوں عمل وجہ فرق صرف بھی ہے کہ بھی صورت عمل صوبائیں اور دومر کی صورت مثل صوم ہے۔

روزه کومشروع فرمانے کےمصالح

حاصلآ يتكاميهوانسرع المله لكم الصوم لليسبوو اكمال العدة ولتكبرواالله على ماهدكم جمريش متعدد غایات میں اور ایک غایت پر دوسری غایت مرتب چلی آتی ہے۔اس میں خدا تعالٰی کی ایک نعت تو یہ ہے کہ روز ہ کو مشروع کیاورنہ ہم کیے رکھتے دوسرے بیکه اس کوآسان کرویا تیسرے بیکدا حکام میں ایسی رعایت فرمائی جس ہے شار کا پورا کرنا آ سان ہو گیااس کے بعد خداتعالی کی عظمت دل میں آتی ہے تو اس برخدا کی تکمیر کہو گے یہ چوتھی فعت ہے اب اس كاد شوار بونا الياب جبيها بمار يمولانا محمد يعقوب صاحب رحمة الله على فرمات تق كرميال الاالمه الاالله عن ياده كيا چیز آسان ہوگی محرکفار کے لئے بیسب سے زیادہ دشوار ہے تو اس ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو آسان ہے وہ خدا تعالیٰ کافضل ہی ہے ورنہ ہم لوگ! بنی قوت ہے کوئی کا منہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کوآ سان نہ کر دیں۔ عوارف میں ایک پزرگ کا واقعہ کھا ہے کہ کسی زبان میں ان کی زبان ہے کوئی کلمہ نا گوار خلاف شرع نکل کیا تھا اس کے بعد ووولی ہوئے صاحب معرفت شیخ ہوئے مگراس کلے کو کہنایاد بھی ندر ہااس سے خاص تو بٹیس کی ایک دن لااللہ الا الله سکہنے كااراده كياتو زبان سے كلمه ندلكا اورسب باتيس كر سكتے تقے كمر لاالمسه الا الملسه ندكهه سكتے تقے بيرحالت ديكھ كرلرز مكتے جناب ہاری میں دعا کی بیمیرے س گناہ کی سزا ہے جمجھے بتلایا جائے الہام ہوا کہ فلاں زیانہ میں تم نے فلاں کلمہ کہا تھااور اب تکاس سے استنفار نہیں کیا اس لئے آج اتنے برس کے بعد ہم نے اس کی سزادی پیفورا تجدو میں گریزے اور تو بہ کی تو فورا زبان کھل گئے۔ای واقعہ ہے بچھنا جا ہے کہ مجھی طاعت کی دشواری کا سبب دوسر ہے معاصی بھی ہو جاتے ہیں اس کا علاج تو یہ واستغفار ہے بھی دشوار کا سبب وحشت بھی ہوتی ہے کہ ذکر اللہ سے دحشت ہو وحشت کی وجہ سے اللہ نہ کہہ سکے آ پ بہت لوگول کودیکھیں گے کہ وہ بہت وقت برکا رضا کئے کرتے ہیں گمر ذکر اللہ کے لئے ان کی زبان نہیں اٹھتی اسکا سیب مجى وبى معصيت بكراس كى وجه سان كرد كرالله سوحشت باى كوايك شاعركها ب احب مناجاة الحبيب باوجه ولكن أسان المذنين كليل اس واسطے بےضرورت گنا ہوں کو یا د کرنا اپنے ہاتھوں وحشت کا سامان کرنا ہے اس کے متعلق شیخ ابن عربی نے لکھا ب كركنا ومعاف موجاني كي اليك علامت بيجي ب كدوه كناه دل سے مث جائے اور جب تك وو منے كانبين قلب ير وحشت سواررہے گی جواس گناہ کی سز اہے اس شرح میں سشائخ طریق کا ارشاد ہے کہ گناہ کے بعد ہی مجر کے تو بہ کر کے بھر

اس کوجان جان کریا دندگر سال سے بندہ اور خدا کے درمیان ایک قباب سامعلوم ہونے لگا ہے جو تجت اور آئی ہے مائی سے ہی تو جان کو جان کے درکھ کے انسان کو جان کے انسان کو جان کے جان کو جان کو جان کو جان کے جان کو جان کو جان کو جان کو جان کو جان کا جان کو جان کے جان کو جان کا کو جان کو جان

#### ہمارے جذبات کی رعایت

ل عدة و غيره بم نوعطا ليا ليا-**رلط آيات** 

پر چذکه شعم کی خاصیت بید ہے کہ اس نعتوں کا انتخاب انوار شعم کی جمہت دل بھی پیدا ہوتی ہے اور جب سے بعد مجوب سے قرب کا قناضا ہوتا ہے آگی آ بیت بھی النہ تعالیٰ اپنے قرب کو بیان فرماتے ہیں وکڈا کسالک چیکڑی بھی تی آئی فیٹ تقریر سے تمام آیا ہے اور اور اسالک وابط بخو کی خارج وکیا اور جس طرح ان آیا ہے کی تعبرا بن فری میں آئی ہے اس سے پہلے بھی نیس آئی آ بیت (واڈ اسالک عمادی) کا روجا ہیکی آ بیت سے شہور یہ ہے کہ جب الشرف الی نے ایم کوصوم اور مجبروشکر وغیرہ کا امرکیا ہے تو ممکن ہے کسی کو بیشبہ پیدا ہو کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ کو ہمارے ان افعال کی خبر بھی ہوتی ہے پانہیں خصوصاً شکر قلب کی کیونکہ افعال قلبیہ مستور ہوتے ہیں جن کی اطلاع دنیا میں تو کسی کونبیں ہوتی ادر چونکہ طبیعت انسانیہ قیاس الغائب على الشابدي عادي بياس ليت بعض لوكور نے سوال بھي كيا اقديب دبنا فتساجيه ام بعيد فتاديه كما جمارا پروردگارہم ہے قریب ہے کہ ہم اس سے خفیہ طور پر مناجات کرلیا کریں یا بعید ہے کہ پکارا کریں اس کے جواب میں بیہ آیت نازل ہوئی بید بطبھی عمدہ ہے محرر بطاول احسن ہے اور دیلامشہور براس آیت کا پہلی آیت ہے متصل آنامام ابوصنیفہ " کے اس آول کی تا ئید کرتا ہے کہ تیمبرعیدالفطر راستہ میں سرا ہونی جا ہیے جمر کی ضرورت نہیں' رہی تھبیر صلوۃ تو وہ چونکہ قراءت ك متصل ب اور قراءت جرى باس لئ السال جرى كى وجد اس ش بحى جربوكم او دسر اس من جرك يدجى وجد ے کہ مقد یوں کواعلام کی ضرورت ہے کہ اس وقت تحبیر کہدرہا ہے تو وہ مجی اس کی اقتدا کریں اور تحبیر طریق میں ہر خص مستقل عومال اعلام كاخرورت نيس اور عمير تشريل كاجبر خلاف قياس نص عابت ب. لقوله صلى الله عليه وسلم الحج العج واثج و في تكبير التشريق تشبيه تلبية الحاج فافهم اور اذا سالك عبادي عن فاني قريب كا بلاغت عجيب قائل ويدب كد فقل انبي قريب يافانه قريب إي فرمايا بلكه بلاواسطه فانبي قريب فرمايا ب بیابیا ہے جیسے کو کی شخص کس ہے سوال کرے کہ فلا افتحض کہاں ہے اور وہ بول پڑے کہ میں تو موجود ہوں اور پیر جب بیہوگا جبکہ مجیب کوسائل کے ساتھ خاص تعلق ہوا وراگر خاص تعلق نہ ہوتو ووقریب ہوتے ہوئے بھی خود نہ بولے گا بلکہ جن ہے سوال کمیا گیاہےان ہے کہے گا کہاس ہے کہدووہ یہاں موجود ہےاورتعلق کی صورت میں ایسانہ کرے گا خود بول پڑے گا کہ میں تو موجود ہوں ای طرح بیباں حق تعالیٰ نے خود بلاواسطہ جواب دیا کہ میں تو قریب ہوں حضور علیت سے نبیس فرمایا کہ ان ے کہدد بیجئے کہ میں قریب ہول اس میں جس خاص تعلق کوظا ہر کیا گیا ہےاوروہ تعلق الی نعمت ہے کہ اس پر ہزار جا نیس قربان کردی جا کیں تو تھوڑ اہے پھراس جواب کا حضور کی زبان ہے ادا ہونا بتلا تا ہے کہ رسول عظیمتے کا بولنا خدائی کا بولنا ہے۔ گرچه قرآن از لب چغبر است برکه موید حق مگفت او کافر است گرچه ازحلتوم عبداللہ بود گفت او گفته الله بود حضور علی میں ایک شان تو ملنے ہونے کی ہاور دوسری شان اسان حق ہونے کی ہے کہ حضور علیہ اللہ تعالی کے لئے بمنز لہلسان لینیٰ تر جمان کے ہیں اس عنوان ہے گھبرا کیں نہیں کیونکہ جب شجرہ طورلسان حق ہوگیا اوراس ہے ندا آئی إِنَّوْنَ ٱلْأَالِقَةُ لَا لِلْهُ إِلَّا أَلْنَا فَأَعْبُدُ فِي \* تُو حضور عَلِيَّكُ كالسان فِي مواتجب فيزيون ب يحرهد يث من اللقرب ك لئة آيا ب كنت بصره الذي يبصربه وسمعة الذي يسمع به ورجله التي يمشى بها اورطام بكرحضور عليه زیا دہ مقرب کون ہوگا تو آ ہے کی بیشان سب ہے زیادہ ہے جواس حدیث میں نہ کور ہے خلاصہان اجزاء مرتبہ کا یہ ہوا کہ الله بقعالیٰ کی ان نعبتوں کو دکچه کرخود بخو د آپ کے دل پرشکر کا تقاضا ہوگا کہ آپ کی ہی مصلحت ونفع کے لئے صوم کومشر وع خر مایا بھراس میں تشریعا و تکویٹا بسر وعدم عمر کی رعایت فر مائی تا که روز و کی بخیل ہوجائے اور پخیل کے بعداس نعت پر بخبیر کہواور شکر و کرو پچرشکر ہے بحبت پیدا ہوگی اور محبت ہے قریب حق کا تقاضا ہوگا تو اس آیت بیں تسلی فرمادی کہ بیس تم ہے قریب ہوں

بھے تبارے سب اعمال واقوال کی خبر ہاورای پر بس نہیں بلکہ اُچیٹ دیموّۃ الدّایاءِ اِذَا دیمانی میں ہروعا کرنے وال كى دعاكوتول كرليما بون يهان دعا مر ورمارت بوه دعائ طاهرى مراديس جيها آية الدعوي أشتيعب لك في من بقوينه إِنَّ الكَيْنَ يَسْتَكُمُونُ عَنْ عِبَادَتِيْ بِي مراوع إدت باورع إدت وعات تعير كر ع ش تكتيب كريتا دیا گیا کرتمهاری عبادت کی حقیقت بحض دعادالتجا ہے جیسے کوئی مخص ڈویتا ہوتو وود مروں کو یکارتا ہے ہی آ پ کی عبادت کا صرف بیدر دیہ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے جن تعالیٰ کی عطافضل ہے اگر ہم اٹی عمادت پر ناز کرنے لگیس تو اس کی ایسی مثال ہوگ ڈو بے والے کی پکارس کر کسی نے اس کو بچالیا ہوا وروہ ڈ و ہے والا اس کے بعد فخر کرنے گئے کہ مٹ شناور ہوں ارے تخیے خبر بھی ہے کہ دوسرے نے تھوکو بیمالیا ور شیخش یکار نے سے تو کہاں نج سکن تھااور حقیقت ہیں ہمارا تو یکارنا بھی ان ہی کی عطا ہے اگر وہ طلب

دل میں پیدائے کریں و ہم سے ایکارنا بھی نہ ہوسکا مواد نافر اتے ہیں ایمنی از تو مهابت بم زتو ہم دعا از تو اجابت ہم زتو اس كے بعد فرماتے من فلين يُحيينو إلى والونوالى كرجب بمتمارا كام كرديے بي ابتم بھي بماراكها مانوك میری باتوں کی تصدیق کرداور عملااس کی هیل کرو لمعلکم یو شدون کرتم کورشدوفلات ماصل بردادر مدایت میں ترتی برد (بیتر جمہ لفظی نہیں حاصل مطلب ہوا)اس میں بتلا دیا کہ ہم جوتم ہے بہ کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا ما نوتو اس میں ہمارا کوئی فا کہ ونہیں بلکہ اس کا نفع بھی تمہارے بی لئے ہے۔اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرا کہنا مانواںیا ہے جیسا ہم بجدے کہا کرتے ہیں کہ میاں جاری ایک بات مان لواور و میہ ہے کہ کھانا کھالواس عنوان ہے اس پڑگر انی نہ ہوگی اور وہ اپنا کا مقبماری خاطرے کرے گا اس طرح یہاں اللہ تعالی نے جوکام بٹایا ہے وہ ہمارا ہے ہمارے ہی فائدہ کا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا ٹھکا نہ ہے کہ اس کوا پنا کام قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمار اکہنا مان لویہ تو مختصر طور ہے آیت کی تغییر تھی اور اصل مقصد اکمال کا بیان کرنا تھااب میں اصل مقصود کو تضرطور پر بیان کرتا ہوں پس شنئے کہ اللہ تعالی نے اکمال عدت کی مقصودیت کو بیان فرمایا ہے کہ بم نے احکام صوم میں آسانی کی رعایت اس لئے کی ہے تا کہ اس مدت کو جوروز و کے لئے مقرر کی گئی ہے پورا کرلو ہر چند کہ اس عنوان ہے بہ معلوم ہوتا ہے کہ ا کمال عدت خود مقسود ہے مگر در حقیقت خودای مقصود ہے بھی مقصود دوسری چیز ہے جس کے لئے اکمال عدت ذریعہ ہے محراللہ تعالیٰ کی تعلیم کا طریقہ ہیے ہے کہ ذرائع کو بھی مقصود بنا کر سکھاتے ہیں تاکہ نخاطب ذربعه كايوراا ہتمام كريتو نتيجه اس برخود مرتب ہوجائے گا ادريمي اصول صوفيہ نے قر آن ہے سيكھا ہے چنانجيدوه طالبین کو بھی تعلیم کرتے ہیں کہ متصود عمل ہے وصول مطلوب نہیں کیونکہ عمل افتیاری ہے اور وصول غیرا فتیاری ہے تم عمل کے مکلّف ہوای کومتھمود بجھ کر بجالاتے رہواں پر دصول خود مرتب ہو جائے گا اب بیجھے کدو متصود کیا ہے جس کے لئے ا کمال عدت کا تھم ہے اکمال عدت اصل میں ذرایعہ ہے تقوی کا جس کوانٹد تعالی نے صوم کے ذکر میں ابتدا ہی بیان فرمایا۔ يَاتِّهُ الدِّنِينَ امَنُوْ الدِّبَ عَلَيْلُو الصِيامُ كَمَا تُدْتِبَ عَلَى الدِّنِينَ مِنْ فَبْلِلْمَ لَمَكَنَّ تَتُوْنُ أَيْامًا مَعْدُ وَدْتِ اور

تقوی کی حقیقت ہے دنیا میں گناہوں ہے بچنااورآ خرت میں عذاب ہے نجات پانا بینفع ہے اکمال کااس کے بعد ریجی

تھے کہ اکمال عدت کے دورد سے ہیں ایک اکمال ظاہر کی کر مضان کا پورا مہینہ دو ڈو یش تمام ہوجائے ایک اکمال معنوی کمال پر بیغا ہت مرتب ہو ہوا کمال مطلوب ہے ہی روڈ و کا مختلی پورا کرنا ہے کہ ہم ہرون ہود کیچنے دیں۔ کہ گئتر آ اکمال طاحل منہ ہوگا ہی گئے حدیث بھی ہے من لہے بدہ عقول الوور والعمل بعد فلیس لله حاجمة ان پیدع شوابعہ و طعامہ بیخش روز ہیں ہے ہورو ہاتی اور ہے ہودہ کا مزیجوٹر ہے آو اندہ قائی کاس کے مواکا بیاس اربخہ کی محمد پر انہیں اس سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالی عدت کا مزیجوٹر ہے آو اندہ تعالی کاس کے مواکا بیاس اربخہ اپنی صاف کا مطالعہ کرتا جا ہے کہ ہم رمضان بھی گنا ہوں ہے کس قد ریخ اور کتا اس کا انسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم اوکوں کو روز ہیں گنا ہوں ہے بینے کا فرا م بھی اجتمام کیا ہو ہے۔ جو پہلے تھی بلکہ یعنوں کے تو مضان میں گنا چیئے ہے گئی ہو ہے کا در مواکل ہیں بین کا خدات ہیں۔ جو پہلے تھی بلکہ یعنوں کے تو

ہر گاہ ہے کہ گی در شب ادید کن ان کا کہ از صدر تغیبان جہم بائی یدہ پیاک لوگ میں کو کوئی کر در شب ادید کن ان کا کہ از صدر تغیبان جہم بائی اور دنوں ہے نیادہ ہے قامدہ تو بیا ہے تھا کہ من کو گوں نے ان جبرک دنول کو پول پر بادگیا ہے ان کے لئے ان ایام کی مکا فات کا کو کی طریقت نہ جائم خدا تعلق کی رحمت ہے انتہا ہے وہ اب مجی رحمت کرتے کو موجو ہیں اگران بقید فوق کی دری کر کی چاہے ادراب بحک کے کتا جو بدکر کی جائے ۔ صاحبوا بھی اس رحمت کی بدونا ذرگ جائے ورند تھر بیدوقت شاید نے ہے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تا آیک اورا ندیشہ ہے کہ ہدر مواس کی الشاعل وسلم کی بدونا ذرگ جائے کو تکور دول الشاعلی الشائد علے دور اگر ایسانہ کیا گیا تا آیک اورا ندیشہ ہے کہ ہدر مواس کی الشاعل وسلم کی بدونا ذرگ جائے کو تکور دول الشاعلی الشائد

#### جملها حكام شريعت آسان ہيں

یُویْدُ اللهٔ پِکُوْ اللّهِ بِکُورُیْدِ پِکُو اللّهُ کُورُ اللّهُ کَا اِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ شہید ہے کہ بہت دشواریاں کی چیش آئی میں اگریم سربا اراد و (دشواری) میں ہے قف ند کورہ کے خلاف ہے کہ حثل وکا تقویل المنابی این کا ایک خالمہ میں ایک کی ایک کام کی نبست یوں ندکہا تھے کہ میں اس کوکل کروں گاگر خدا کے جائے کو ادا یا تھے کہ

چند تجیمر میں بڑھادیں کہ امتیاز علامت ہے امہتمام شان کی اورای لفظ سے قرآن میں مجی ارشادے و کیڈنگریڈوالڈنگ عُلی کا فائد اس کس ایک لطیف اشار واس طرف ہوگیا کہ ایکٹیڈوالڈویڈ قسمن مجیل رمضان مرا دیواور لشکیرو واسے عمید اور ایک حکمت و کیکھے مسلمان میں ود چزیں میں ایک دن اور ایک طبیعت اور جس طرح اس کی طبیعت میں بعض امور کا جش مور اتعالیٰ جاری میں کا تو بیا تظام فر ایا کہ کارامتر رفر مائی اور جوش طبیعت کا بیا تظام فر مایا کہ اس ون اعتص

پ صداعال ہے یوں اون و عربیار ملام کا معام کرمایا کہ معام کرمانی اور یون سیکٹ و بیار مطام کرمایا کہ ان اون ایسے سے اچھا کیرا ایپنے کی اجازت دی۔ سجان النشر لیت کا کیایا کیروازنظام ہے۔

#### مجامدات میں انسانی مزاج کی رعایت

يُونِيدُ اللهُ يَكُوُّ النِّيْسُ وَكَدْمِنِينَ مِكُوْ الْفُسُو \_ "تِن الله تعالى تهمار ب ساتھ سولت كا اراده فرماتے ميں اور تم پرختی كا اراده نیس كرتے \_

اراد و تمار کرے۔ یہ ایشار ہے اس کوتا ہی کا کہ ان کے مجاہدات میں وشاری ہی وشواری ہے یہاں تو یہ بات ٹینیں ہے چنا نچے تن عاہدات کی تعلیم کی تی جدہ سب نہایت اطیف اور ایماری طبیعت اور مذاق سے موافق موں سب مجاہدوں ہیں مات تھے۔ بین اور شداس میں اتعال ہے۔ یہاں افتقام بھی ہے اور اکمال بھی۔ ایک کوتا ہی قابطال ہے کہ ان سے جاہدہ کا کمیں مات م طریق میں خت معز ہے اس کود فع جواب یہ ہے کہ اس آ ہے شمار پر یہ سے مرادار دو تقریعیے ہے میں تعالی تیس میں جائے۔ کرشکل ادکا م شروع کریں بلکہ اسان اسان احکام شروع کرنا جا جے بین چنا تیج کمیس کوئی تھم شریعت کا مشکل بھا ان تو

# جوش دین اور جوش طبیعت کا نتظام

صاحبواغور بیجئے کہ خدا تعالیٰ ہماری خوٹی کو بھی کس انداز پر دیکھنا چاہیے ہیں کہ اس میں نماز کا تکم فرمایا اکثار صدقتہ کا تھم فرمایا کریے کو تک مضابہ ہے اور نماز کی بھی ایک خاص ہیئے مقر فرمانی کہ اس ش فرمائے ہیں کہ لیکٹو کھا الشکافی کا کھانکٹو (میسی اکم الشد کی ہوائی بیان کرواس پر کساس نے کم کوراویتا کی کا ملکھ ہشکرون سابقتی

نا کرتم شکر کرو۔ یہ اس کوتا ہی منجیل ہے کدان کے جاہدہ کے افتیار کرنے میں تھم اور لذات سے جمر دی تھی تو نعتوں کا شکر بھی ادا

نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی فربائی کے فوب ب کچھ کھا 5 بیواد شکر کرو۔ بعض منسرین نے لینککٹر کا اللہ کھا کی کھانی کٹر ہے تھیرات عمیر نسم ادلی ہیں یعنی روز وں کے شار کو یورا کرنے کے بعد

بعض منسرین نے بینگریڈوالڈنگو کالف مکٹر ہے عمیرات عبدین مرادی ہیں مینی روز وں سے ٹارکو پورا کرنے سے بعد اللہ انکبر اللہ انکبر عمیدی نماز میں کہدیمی نے اس کواختیا ڈنٹس کیاس لئے کمیراو وق اس سے آبی ہے اس کے عمی نے اپٹے تغییر من می اس کواختیا ڈنٹس کی کیا کی میرے وقو سے کہا تامیدہ وقتی ہے بیڈ اجمالا اس آبے سے کا حاصل ہے۔ بڑیڈوالڈنٹر کیا کہ الڈنٹر کو کڑ کہ بڑنا کی کھٹر کا کہ کیا کہا والڈنٹر کوالڈنٹر کیل ماکٹر کا کٹر کٹر کا کرنٹر کو

ترجمہ:اللہ تعالیٰ کوتہارے ساتھ (احکام میں ) آ سائی کرنامنفور ہےاورتہارے ساتھ احکام وقوا نین مقرر کرنے ہے۔دشواری منظورٹین تا کے لوگ ایام(ایام قطا) کی بھیل کرلیا کروادرتا کہتم لوگ اللہ کی بزرگی اور نٹاییان کیا کرواس پڑتم کو

ے دشواری منظومتین تا کدلاگ ایا مرا ایا م قضا ) کی تعمیل کرلیا کروادرتا کہتم گوگ انشد کی ہز رکی اور نٹابیان کیا کرواس پہتم کو ایساطریقتہ تلاویا (جس سے تم برکات و ترمات اور مضان سے محروم شدر ہوگے ) اور تا کہتم شکو کرو۔

### تفسيررحمة للعالمين

اب میں آیت کی تفصیل کیلئے دو مدیثیں پڑھتا ہوں جن میں ایک کوئو اٹٹکیٹ کوالگویڈ ہا ہے مناسبت ہے یعنی ختم رمضان سے اور ایک کو ایشکریگر کالٹند سے تفسیر اول پر بعنی عمید کی زماز سے سات ہے۔

ر مان کا سراجید کر میشورید سال برای با برای و رسی الله عند می که رسول الله مطالعة می میشود به برومها می میشود مهلی حدیث توسیم که سرک که راوی ها کها البر بری و رسی الله عند می که که میشود مطالعة می میشود به میشود به میشود به که ان کی ناک رکزی جائے و ذکیل وخوار جو جا میں۔اب مجمع کیج کے مضور مطالعة کی بدعا کسی جوگی شاید اس پر کوئی

ہے کہ ان کا تا سار کر کا جائے۔ دیمان و مواراتہ و با ایس اب بھی مجھے کہ استفور میفیطند کی بدعا ہے ہوئی ۔ تاریداس طالب علم بیہ کئیکر ہم مضور میفیلیکٹ کی بدعا ہے نہیں ڈرتے کیونکد آپ رفتہ اللعالمین میں دوسرے آپ نے میں تعالیٰ ہے بیر مجمع عمر کم کیا ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَآيُمَا مُؤْمِنٌ أَزَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فَافْعَلُهَا لَهُ صَلَّوْةٌ وَزَكُوهٌ وَقُرْبَةٌ تُقَرَّبُهُ الَّيْكَ.

ا سے اللہ اٹن بیٹر میں ہوں (اس لئے عوارش بیٹر یہ بھے بھی الاق ہوتے ہیں) تو جس بھی کو میں اپنے اووں یا ہما ہملا کھوں یا سزاووں یا کس پر گھنٹ (بدوعا ) کروں تو اس کواس سے تق شیں رحمت اور کنا ہوں سے پائیز واور قربت کا سب بنا دیئیج کہ اس کے ذریعے ہے آب اس کوا نیا مقرب بنالیں۔ تو جب آپ نے اپنی بدوعا سے جھاتی خود ہدوعا کی ہے کہ دو

سب وحت وقرب بن جایا کرے تو مجرآ پ کی بدوعا سے کیا ور؟ اس کا جواب یہ ہے و مگا آؤکسٹنگ لیا کو کھٹے گا فیلیٹریٹن عمی تو بھی امرکل موال ہے کہ عالمین سے مراد کیا ہے اور عالمین کے لئے دحت ہونے کا کیا مطلب ہے مشہور یہ ہے کہ عالمین ایسے عموم پر ہے اور اس عموم عمر) کفار بھی داخل

اور عاشین کے لئے رخت ہوئے کا کیا مطلب ہے۔ متعبوریہ ہے کہ عاشین ایچ عموم پر ہےاوراس محوم میں کفار جمی واحل ہمول گے اور چڑنگھ آیت مش کو کی تحدید و تقلید کیس ہے تو لازم آھے گا کہ کفار کے لئے دنیاو آخرے ووٹوں میں سبب رحت میں اب وریافت طلب بیام ہے کہ کفاریم آخرے میں آپ کی رحت کس طرح کا باہر ہوگی۔

بعض علاء نے جواب دیا ہے کہ اگر ہوارے مضور مقاطعہ کا وجود نہ ہوتا تو کفا رکو آخرت میں اب سے زیاد و عذاب ہوتا۔ حضور مقاطعہ کی برکت ہے اس میں کچھ کی تجویز کی گئی ہے گرمیرے دل کو یہ جواب نیمن لگنا کیونکہ اس دبو ہے پرکوئی دلیل قائم نیمن کی کئی کرمضور مقاطعہ نہ دوسے تو عذاب زیادہ تجویز کیا جاتا۔ دومرے بہنم کا عذاب قبل بھی ایسا شدید ہے کہ

دسل قائم ٹیس کی کئی محضور میکننگ دیمور نے قد عذاب زیادہ تجویز کیا جاتا۔ دوسرے جہنم کا مذاب قبل بھی ایسا شدید ہے کہ ہرشن اول سیجھے کا کسب سے زیادہ عذاب میں ہول قر اس اقت سے ان کونٹی کیا ہوا۔ میرسے ذہمن میں جواس کا جواب آیا ہے وویہ ہے کہ عالمین سے مراوقر عملی عام ہی ہیں گروہت سے مراوف میں دو

میرے ذکن میں جواس کا جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ عاشین ہے مواد قومتنی عام ہی ہیں گر رحمت ہے مواد خاص و و رحمت ہے جس کا تعلق ارسال ہے ہے بعنی رحمت فی الدینا کے تکدکدارسال دیا جی کے ساتھ خاص ہے آخرے ہے اس کو کوئی علاقہ نمیں اور دینا میں جو آپ کی رحمت موشین و اتفار سب کو عام ہے وہ ورحمت جاہیہ والیشارج حق ہے چنا نجی آرید مقام ای پردلالے کر دہا ہے اس کے کہ پہلیا تھا تھا کہ کر اس میں آپ کی تخصیص کیا ہے۔ ہوا ہے الیشارج حق میں تو تمام اپنے اگول کے لئے جو بندگی کرتے ہیں۔ دہا ہے والی کر بچراس میں آپ کی تخصیص کیا ہے۔ ہوا ہے الیشارج حق میں تو تمام انہا وائر آپ کے شرکی اور اس اور اس بھر ہے کہ یہاں تخصیص محض رحمت کے اعتمار اے ٹیمن کا بھر بھرور جد العظمین کے۔ ا هبارے ہے۔مطلب یہ ہے کہ تمام عالمین سے مرادتما م محفین کے لئے ہادی میں کرآ ہا ہی مبعوث ہوئے ہیں ادر عالمین سے مرادتما متحلفین ہیں جن میں جن وانس عرب جم سب وائل ہیں حاصل یہ ہوا کہ بعث عامدآ پ کے ساتھ مخصوص ہے۔ بخل ف ادام بھا مے کہ ان کی وقوت خاص خاص اقوام کے لئے تھی۔ اس پر پیشریڈ کیا جائے کہ دیم کہ انہا دکی وقوت خاص تھی تو توج علیہ اسلام کی تحد ذریب سے تمام عالم کے کھار کیوں غرق کے لئے گئے گئے جائے تھا کہ عذاب موف ان انگر رز تروز کی طبیہ اسلام کے تحد دریں ہے۔

دورت خاص نجی آو نوع علیہ السلام کی تلذیب سے تمام عالم کے کفار کیوں غرق کئے گئے۔ چاہتے تھا کہ عذاب سرف ان لوگوں پہ آئی جن کی طرف خاص طور پر مبعوث ہوئے ہے۔ اس شبر کا جواب سے بحک مضور مقابطت کے ساتھ جودوہت عاسر نفسوس ہیں اور فرح علیہ السلام کے زمان میں آمام عالم کے اصول میں تو ہمری کا دورت عام ہودق ہے کیچک اصول اتمام انہا ہ کے کیساں میں اور فرح علیہ السلام کے زمان میں آمام عالم کے کفاراصول میں تو ہمری کا کرون ہے ہو میں مجھا جب تو اس میں مرف محوم وہوت کا بیان ہے ہیں ہے۔ اس سے بیاجت میں مبر حال اس آئے ہے کہ تھر کردی ہے جو میں مجھا جب تو اس میں مرف محوم وہوت کا بیان ہے۔ اس سے بیاجت میں بہر حال اس آئے ہے گئے اور اس سے ہے کہ آپ کی بود خواست اس بددعا کے ساتھ تھر میں ہے جو غلبہ خضب میں بیائم مدار ہوا در ہید دعا تو تھر آئے کہ ایک میں تو آپ کی بود دیا مطابق تھر انہیں ہو تی تو المصنبھ میں بود مکر دعا کے عام ہوگا تہ تھراس مدین کا کیا سطلب ہوگا۔ اگر آپ کی بدد عام طابق تھر انہیں ہوتی تو المصنبھ کے بعد کل

نی سخیاب سے تاکید کیوں کی جاری ہے۔

بہرحال بیشہ بقد رقی ہوگیا۔ اس لئے آپ کی بدد عاسے بیٹکری ٹیس ہوگئی گر حضور میٹائیٹے نے اس صدیت میں بدد عا

ایسلنظوں سے کی ہیئی سے دعامجی لگل گئی ہے۔ کیونکہ آپ د غیم انسفہ فرمار ہے ہیں۔ اور غیم انسفہ فراز میں ہی

ہوتا ہے تو ہیٹی ہی جو کتے ہیں کرا سے انشدان کوفران کا بناد بیٹنے کیونا وہ میں ہوئی میں میں میں انسان ہو سے گر لفظ ہے بنا برائنے۔

منطب کے جیس اور کی حضور میٹائیٹ نے بھی ایسا کیا ہے کہ برائ سے میں موافق کو میں ہوئی سے میں اسان انسین کے جازہ کی نماز

کیا ہے تو ہم کئی کر سکتے ہیں۔ صدیت میں آتا ہے کر جس وقت حضور میٹائیٹ عبد اللہ میں المبنا نقشین کے جازہ کی نماز

بڑھا نے کے لئے آگر بڑھنے گئی تو حضور شرم میں فلائی میں کہ سے اس کے اور کی نماز کیوں پڑھا تے ہیں جس کے

است فلائی تفایقر کو للٹہ لگھٹیڈ ان کے لئے و ماکر ہی بار کیا گرم سے میں کی ہی کر ہی ہے۔

میں میں میں کہ بھی کر ہے ہو اس کے لئے و ماکر ہی بار کر سے ہی کر ہی ہے میں مولوم ہو جائے کر سے سے دیارہ

مضور میٹائیٹ نے نو فرایا کرائے جر اس تو تو تی گئی نے بیا ہے اور اگر کی تھے میں مولوم ہو جائے کہ حزے سے زیادہ

مضور میٹائیٹ نے فرایل کرائے جر اس تو تو تی گئی ہے بیا مولوم ہو جائے کر سے کی اور سے کہ سے سے کر بیادہ کی کر سے کھور کے کہ سے کر سے کہ تو بات کر سے سے زیادہ

مضور میٹائیٹ نے فرد فرایل کرائے جر اس تو تو تی گئی نے بیار اور اگر کیکھ کے معلوم ہو جائے کر سے سے زیادہ

مضور میٹائیٹ نے فرد فرایل کرائے جر اس تو تو تی گئی کر ہے ہے موافق ہو جائے کر سے سے زیادہ

رنے سے ان کی مغفرت ہوجائے گی قبی اس سے زیادہ کرلوں گا۔

فلفى مزاج مصنفين تواگر حديث كوئ ليتي بين تو موضوع بى كهدوية كيوتكداس ساشكال موتاب كدكيانعوذ بالله

حضور ﷺ کوم لی کاوره کی مجی خبرند تھی کہ اس تسم کی تر دید تے خیر مراد نیس ہوتی بلکہ نسو ہ فی عدم النفع مراد ہوتا ہے اورذ کرسبعین ہے تحدید کا قصد نہیں ہوتا بلکہ تحشیر مرا دہوتی ہے مگر حدیث تھیج ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اس کوموضوع نہیں کہاجا سکا۔باقی علاءنے اس اشکال کے متعدد جوابات دیتے ہیں تکریش نے ان جوابوں کو یا ذہیں رکھا بلکہ پینے استاد

رحمة الله عليه كاجواب مجصے بهت يسندآ باوي بادر كھا۔ ہارے استاد علیہ الرحمة کا جواب یہ ہے کہ حضور علیقہ نے عابت رحمت مے محض الفاظ ہے تمسک فرمایا۔ اس جواب كا حاصل وای بے كه آپ نے متنى عرفى سے عدول كر كے متنى لغوى ير كلام كومحول فرماليا اس كارير مطلب نہيں كەمتى عرفی ک آپ نے نفی فر مادی بلک نفظی احمال کے طور پر فر مایا کہ فی نفسہ اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا۔ ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ گوعرفا دغمہ انف بدوعا کے لئے ہے مگر لغۃ اس ہے دعامجی نکل عتی ہے کہ اے اللہ! ان کوٹمازی بنادے تا کہ ان کے بیہ

عیوب سب مث جائیں۔ بیالی تا دیل ہے جیسے مثنوی کے اس شعری شرح میں

آتش ست ایں بانگ نای ونیت باد ہر کہ ایں آتش ندارد نیت باد شراح کا اختلاف ہوا ہے۔بعض نےمصرع ثانی میں نیست باد کو بددعامحمول کیا ہے جس پریہ آتش عشق نہ ہو ُ خدا

کرے وہ ملیامیٹ ہوجائے اوربعض نے اس کو دعا پرمحمول کیا ہے کہ مولا ناان کے لئے مقام فٹا کی دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان کومعی فناعطا فر مادے۔ایسے ہی رغم انفہ میں دعا اور بددعا دونوں مراد ہوسکتے ہیں۔

اہمت ذکررسول

اب سننے وہ تیں فحف کون ہیں ایک تو وہ تنف ہے جو حضور علیقہ کا نام سنے اور علیقہ نہ کیے۔حضور علیقہ کا بواحق ب كرجب آيكا نام مبارك لياجائ باسناجائ توصلى الله عليه وسلم كم بناواجب سي الرز كير كاتو كنام وكالب على حق تعالى کے نام پاک کے ساتھ جل جلالہ پاکوئی اور لفظ تعبیر کرنامشر ہے کہ تنظیم کرنا واجب ہے ورنہ گناہ ہوگا۔لیکن اگر ایک مجلس میں چند بارنام لیا جائے تو حضور علیقہ کے نام کے ساتھ علیقہ کہنا اور حق تعالیٰ کے نام کے ساتھ جل جلالہ یا تعالیٰ ایک بار کہناتو واجب ہےاور ہر بار کہنامتحب ہے۔

## وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّ قَرِيْتُ أُجِيْتُ مَعْوَةً الدَّاجِ إِذَا دَعَالِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ إِلَى وَلَيْوَنِّوْ إِنْ لَكُمُّهُمْ يَرْشُكُونَ۞

سی می اور جب آپ می بیم اسی کند بین کتاب کا اور جب آپ کی می اور است فراد بین کار ف سے فراد بین کار می اور بین ک فریب می موں (اور باستثنا تاساب درخواست کے) منطور کرلیتا ہوں (ہر) موشی درخواست کرنے والے کی جکہ وہ میرے حضور می درخواست و سیموان کو چاہیے کہ میر اکہا انے اور میر سیماتھ ایجان انا کمی تا کرد وہ دایت پالیس۔

# تفيرئ لكات

#### شان نزول

صديث عن آتاب كوكول فرمول عَلَيْق عوض كيا الحريب ربنا فتناجيه ام بعيد فناديه كياالله تعالى ہم سے زویک ہیں تو آ ہتہ سے عرض معروض کرلیا کریں یادور ہیں کہ ذور سے یکارا کریں اس بربیآیت نازل ہوئی۔ سلاطین ونیا تک ہر مخص کی بات نہیں بیٹنی ہے مگران سوال کرنے والوں کو بیشبہ ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ زور کی آ واز کو سنتے ہوں آ ہتہ کونہ سنتے ہوں یا تواس لئے کہ وہ ہم ہے دور ہیں اور بعد کا خیال بوج نظمت کے ہو (و ابیضاف ان فو له تعالمی فوق العرش منصوص واثبات العوله لازم شرعا كما هوا عقيدة للسف من غير بيان كيفيته علوه و فیو قیقسه بااس لئے کددہ بہت ہے کا موں میں مشغول ہیں اور شغل کی حالت میں آ ہت ،آ وازمسموع نہیں ہوتی گوسا مع قريب بن ہوآ گے اس موال کا جواب ہے فانی قریب طاہر حال کا منتضار یتھا کہ پہاں فیصل انسی قریب ہوتا کیونکہ او پر اذ اسالک میں سوال واسطہ حضور علیہ کے ہے تو جواب بھی حضور علیہ کے واسطہ ہے دیا جاتا کہ آپ علیہ اس سوال کے جواب میں فرماد ہے کہ اللہ تعالی قریب ہیں دورنہیں گر اللہ تعالیٰ نے جواب بلا واسطہ دیا ہے کہ یہاں قل کوحذ ف کر دیا کو یہ جواب پنیچ کا بواسط رسول ہی کے مگر حذف قل میں اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ ہم تمہارے سوال کا جواب باا واسطہ و یتے ہیں گویہ سوال ہماری شان وعظمت کے خلاف ہے محر ہم اس خطا کوعفو کر کے بلاوا سطہ جواب دیتے ہیں اس طرز وعنوان میں جو چھوعنایت وکرم مزید ہے ظاہر ہے آ گے جواب کے بعدارشاد ہے اُ**جیب دُعُودًا الَّ اِج اِذَا دُع**ان ۔ اس میں ایک دوسری عنایت کا اظہار ہے کیونکہ سوال کا جواب تو اس ہے ہو گیا کہ فانی قریب اس کے بعد سائل کو کسی اور بات كالتظارنة قام كركلام على اللوب الكيم كے طور پرارشاد فرماتے ميں أيونيب ديموة الك اع جس ميں اس پر تنبيب كه قرب کی دو قسمیں میں ایک قرب علمی میتو فیانی تا پینے ہے معلوم ہو چکا دوسرے قرب تعلق خصوصیت جیسار دو میں ہم بھی تو یوں کہتے ہیں کہ میں یاس بی ہوں کہوکیا کہتے ہولینٹی من رہا ہوں اس میں تو یاس ہونے سے قرب علمی وقر بساع

سُوْدة السُفَّة ة

کا بیان مقصود ہاور بھی ہم یوں کیج ہیں کہ فلاں تو ہا دا آریب ہے بعنی اس کوہم ہے خاص تعلق ہے نیز کہتے ہیں کو تم تق دور دو اگر بھی پاس ہی ہوسینی تم ہے ہمارے دل کو خاص تعلق ہے۔ یس کیٹھیڈ یہ دعموقاً الدکا باج میں دوسرے قرب کو بعنی قرب تعلق کواد داب اس تر آب کی خصوصیت بیان کیا گیا کہ میں با مقرار علم کے قریب تر یب ہوں کہ سب کی بات مثنا ہوں اور با متبار شفیفت دوصت وقید و دعمایت کے بھی قریب ہوں کہ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یس اجیب کے

ادر ہا مبار مصلت درمت و دوجہ متابعت ہے میں رہی ہوں سر ہرو عامرے دائے بن وعا بدل رحم ہوں۔ میں اجیب کے معنی میں بیر روعا کرنے دائے ہی درخواست کو لیے تیں اس پر قبیدی جاتی ہے ہے جمی نمیں ہوتی ہے۔ اس کے عشاق کو دعا قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر مگل النقات نمیس ہوتا کیونکہ عاشق کے لئے میں بری بارے ہے کہ محبوب اس کی بات بن کے عاشق کے لئے میں ابت بہت کافی ہے اس کے بعد اگر اجابت کی دوسری شم کا مھی ظہور ہو

ای نے عظال دو عالیوں ہوئے یا نہ ہوئے ہوئی الفات ہیں ہوتا کیوٹر عائی کے لئے بھی ہوئی ہائی ہے کہ مجھ پر ہی ہات ہے کہ محبوب اس کی بات میں کے عاشق کے لئے بھی بات بہت کائی ہے اس کے بعد اگر اجابت کی دوسری تھم کا محکم طبور ہو جائے تو تر بیر عمامت ہے تو جائے کہ تو تو تا تھا تھا ہے اور مورکیا جائے تو حق تعالیٰ ہے بہت بعد نظر آتا ہے صاحبوا چار ہے تین دو تو تر بیب میں میں میں مور ہو در ہے ہیں ای کئے تھن اگر شرک ایک جوئن جگیل الوکر ڈیو افرا ہا اس معاد ہور ہے تیں دو تو تر بیب میں میں میں مور ہو در ہے ہیں ای کئے تھن اگر شرک ایک جوئن جگیل الوکر ڈیو افرا با

ہورے ہیں وہ تو ترب بن بڑی کس ہم ووہ ہورے ہیں ای کئے تھٹنا گھڑٹ ایڈیک چین شبٹیل الڈوکیٹ افرائی خرابا ، انتہا اقو المیسنا فہیں فرمایا کیوکٹ بہال آئر سیانگی ممراوہ ہے اور ترب ملی شراطرفین سے ترب از دمہیں ہے بخلاف قرب می سے کر پہال طرفین سے ترب الازم ہے ہی اس وقت ہماری حالت سعدی کے شعری مصداق ہے دوست نزد کید تر از میں ممن ست ایس عجب محرہ من ازوے دورم

میں بسید کو میں کرویوں کا میں ہوئی ہیں ہے۔ اس مقام پر اسطرادا میں ایک شبر کو می مل جانبا ہوں دہ پر ایس کو میں کو بدری آ ہے تکن اقر ب الیہ سے بید شبہ ہو گیا ہے کہ دساس پر مجسی مواحد و ہوتا ہے کیدی کیوری آ ہے ہے لفک شکافٹانا کو نسائل کا تفکیل میں انسان کا ت

وُغُمُّنُ اَکُوْرِیْ اِلیَّا کِورِیْ اِ اَوْرِیْ اِ اَوْرِیْ نِے اَسْانُ کُو ہِیرا کیا اُوریم اِن ہاتو لِکُوجات میں جواس کے دل میں بطور وسرسرکے آتی میں ) ان اوگوں نے نشائے کا توسیوس یہ نشسانہ کو دعیہ پڑھول کیا ہے اور مشاشبہ کا بیرہ کو کہرہت کی آئیس میں چھے وہا المللہ بغافل عما تعملون و هو علیہ بذات الصدور . انه خبیر بما تعملون عظم محید کے لئے

شن بھے وہا السلمہ بعافل عدما تعدلون، وہو علیہ بذات الصدور، اند حبیر بھا تعدلون عظم والارس کے وارد ہے۔ انہوں نے کھناکھ کانوٹیٹوٹ کیا کہ نظامات کو کھی آئ پر تیاس کیا حالانکہ یہاں بیاق وسہاق میں نظر کرنے سے بیات واقع جو جاتی ہے کہ اس کو وعید سے کچھ طاقت ٹیس بلکدورا مسل یہاں اور سے سی تعالی میعا وکو جارت فر مار ہے

میں جس کے لئے کمال قدرت کمال خام کی شروت ہے۔ لیس اداؤ کمال قدرت کو تا ہے۔ قبل اُ اُکَانِی مُنظَوَّ اِلْدِی اُل خَوْقِیْ اُلِیْکُ بِیکِنِیکُمَا الاب میں ادراس کے بعد و لکٹان شاکنا الاِلان کیان کے کال خام کو تاہد فرمات میں اصادی کا طبیع موجول کی مصر تیم نہیں کیرا جا ان مقارد واجز اراح اسام کا عمر کر تھا کہ میں ورجہ افسان الدیش

وساور) کاملم ہوجول میں جتے بمی ٹیس گھراعیان خادجہ واج امہام کاملی کیؤنکہ شدہ وگاس کے بعد و نصن افو ب البدہ میں قرب علمی کو بیان فر ملاہے کہ ہم انسان کی شہرگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور بیدم الند ٹیس بلکہ حقیقت ہے کیونک تعالی کو اداواد رواری حالت کا جس قد رہلم ہے ہم کوئی تعالیٰ کا اس قد رخلم ٹیس بلکہ یوں کئیے کہ ہم کو بجراسا ہے سے تعالیٰ کا ہے می خامیس بلکہ بم کوخود اپنی حالت کا بھی اور المخمیش کہ معارے مرتقی دلیس میں اور ان سے کیا کیا کا م لئے جارے بیں اور بیا و پر معلوم ہو چکا کہ آ ہے شدی قرب علمی مرادے ہیں بیٹیغ می نوانی کو بھی ہے ترب علمی اس درجہ ہے کہ بم کوگل اپنے ماتھ میس اس کو اس طرح تھیے فرما ہی کہ دو مصاوری شروک ہے تھی ذیا وہ حارے قریب بیں ( دومرے ہے کہتی توانی خالق بیں تمام اعتدا اور تمام تو کہ انجم ہے ہے ہیں ہیں میٹیغ میں قالی کوئیم ہے تھارے اعتصارے زیا و قرب ہے )

#### اجابت كاوعده

لی اجارت کا دعدہ ہے اس کے شن درخواست لے لینا اور درخواست پر قبد کرنا ہے بیاجا بت لیتنی ہے اس شریکی میں اس شریکی تعلقہ بندی ہوتا ہے اس کا دورخواست پر قبد کرنا ہے بیاجا بت تعلق ہے اس شریکی تعلقہ بندی ہوتا ہے وہ بندی ہوتا ہے جو بیالی جائے اس کا دورخوں ہوتا ہے وہ بندی ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا دورخوں ہوتا ہے ہوتا ہے

كەللەنغانى بىم كواس كى توفق عطافر مائىس\_

نیمیں کا بلکدائی سے آیت کوسائٹ منا ہے بھر تم نفی تمل کی زیادت کیسے کرتے ہو۔ دوسر سے آپیدیٹ دیموقا الگا اپنج می تو سکوت عن عطاء الصواد کی ایک ویہ ہے۔ دو پر کتم باری درخواست بھی دفیت مناسب نفا ف صلحت ہوتی ہے اور اشد تعالیٰ کے ادکام مرایا تجراور مرایا مصلحت ہیں ان کو اپنے کے سعی بھی ہیں ہیں کہ ان کے حوافق عمل کیا جائے۔ اس کے بعدار شاور سے انعام میں ہونی گوٹ نظاہر سے سامور خاور سے متعلق ہے مطلب بیدود کر بھر سے تو تع ہے کہ ماں کا قریب تعلق ہے اس کا کروں میں ہے تا کہ دو اس کو معلوم کر کے جربے ادکام کو مائیں اور اس جموعہ سے تو تع ہے کہ ان کو قراب ورشد عاصل اور جائے گا۔ یہ جلداس پر دلاات کر رہا ہے کہ صواب ورشد کیں ہے کرتی تعالیٰ سے اس طرح معالم

#### اجابت كامفهوم

کیا جائے کہاعتقادان کواپیزے ہے قریب سمجھے اورعمو مااللہ تعالیٰ ہے مائکتے اور دعا کرنے کی عادت کی جائے اب دعا سیجئے

اُ اُورِیْتِ دُعُودَةً اللَّدَاجِ إِذَا دَعَانِ فَلْمِیْتُ عِبْدِهِ اللَّهِ وَلَٰوَنُواْلِیْ کُمِیْ وَمَا کرنے والے کی دعا قول کرتا ہوں اس سے تبادر بید علوم ہوتا ہے کہ جو تش دعا کرتا ہے وہ شروری سخیاب ہوتی ہے تو ایک جواب و وی ہے جو فہ کور ہوا کہ مطلوب سے زیادہ آئچی چرل جانا ہے کی مطلوب ہی کا ملائا ہے۔

دومرا جواب یہ ہے کہ اجابت کے متی منظور کردن میں عطا کردن ٹیس میں عطا کرنا تھوں کے بعد کا ددیدہے اس کی ایک مثال ہے کہ کی گلکٹر کو درخواست دے کہ بھے تحصیلداد کر دوائل کا جواب آ جائے کہ تہاری درخواست منظور کر کی گل ہے آواگر بیض دد جارم میں کے بعد کمیسی تحصیلداری پر بہجا جائے فورا نہ بیجا جائے تو کیا اس کے یسمی ہوئے کہ دو درخواست مردد دوگری جمیس و منظور ہوگئے۔ تو مجراللہ کے فعل کیوں انتظار ٹیس کرتے کیا خدا سے فعل کو اتی تھی قدر ر

چائیس کرتیول کرتے ہی فورا کھانا کھالوشام کا اٹھار نہ کرداگرا جاہت کے بیم مٹنی ہیں کہ فورانی اس کا دقوع ہوتو تم نے اس صورت میں کھانا تو کھایا ہی ٹیس مجراس پرتیول وگوت کیے صادق آیا۔

#### قبوليت دعا كامفهوم

اں طرح مجموکہ الیدیشی تنظوقاً الگرایز کے متنی بدین کہ میں منظور آو فوا کرلیتا ہوں بجرموقع پر وے دیتا ہوں مجمی آوای تکل میں جیسا کہ مانکا ہے اور محکوشل بدل کر اور محکوفو آم بھی آف تف سے بھی دنیا میں بھی آخرت میں۔ ویکمو موکا وہا رون ملیجا السلام نے فرمون سے حق میں بدوعا کی تھی جس پر ارشا وہوا۔ فلدا جیست دعو تک حداقہار کی وعامندور کر لئ محمی مجرای سے متعلق فرمائے ہیں فداست فیصدا اس کی آخریم میں کھاہے الاست معجد اللہ وکاری کرانا تھا کہ کا بجرای گے پوراکردیں گے تو دیکھتے بیرموی علیہ السلام کی دعا ہے اور بیرے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس برس کے بعداس کی تو ایست کا ظہور ہوا۔ بھر آپ تو ان کے مقابلہ میں موٹیش تو آپ کی اتنی جلت کیوں ہے۔

#### اجابت دعا کی تین صورتیں

فر مایا۔ امہات دعا کی تمن صورتی ہیں۔ کہا صورت ہیہ ہے دہ جند دہ شے مطلوب ٹی جائے۔ دوسری صورت یہ کرکئی بلاآ نے والی ٹل جائے۔ دوسری صورت یہ کرکئی بلاآ نے والی ٹل جائے۔ گرانسان کو چونکہ جریجی ہوئی کر کیا ہوا۔ کون ی بائی گئی کہ ائے۔ والے اور شکوک انسان کو تجد کر ایس کے بائی اور شکوک انسان کو تجد کر اور شکل کی افترات کے کہ دعا متعمل کی تجد کرتے اور شکل ممن افت ہے تو وقت امہات کا گئیں رکھ دیا ہے تھو اور گئی ممن تعمل کہ تجد کرتے اور شکل ممن افت ہے کہ دعا متعمل کی تحقیق اور گئی ممن تعمل کے تحقیق الدی تعمل کو تجد کرتے ہوئی ہیں تعمل کے تحقیق ہے کہ بدب ہوئی اور گئی میں تعمل کے الدی تعمل کے تو ایس کے تام کی کوئی میں تعمل کرتے ہوئی ہیں تعمل کے تاریخ کی کوئی میں تعمل کر دیا جاتا ہے ہیں کہ اس کے تام کے کوئی اس کے کہ رہے کہ کہا ہے کہ بدب ہوئی اور ایس کے مارے کہا کہا کہ سے کہا ہے کہ گئی ہی اپنے بندے کے ساتھ ایسان کرتے ہیں کہ اس مسئول ہے آچی افت کہ ترت میں دیا ہے۔

# هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

# **تفیری نکات** لباس کامفہوم

(اس آبیت مبارک ) میں زومین کواہا سے تشوید دے کرایک اشارہ تو اس طرف فر مایا کرہم نے ادائے حقق تی کی تسبیل کے لئے زومین میں ایسا قو کی تعلق پیدا کیا ہے کہ حس کی وجہ ہے گویا دونوں حقد بیں کدایک دومرے کو خشس بیں دومر کے لفظوں میں ایس کیئے کدود قالب یک جان ہیں۔

اوردومرا اشارہ اس تھییہ شیں اس طرف فر مایا کرچیے لیاس عمی سترکی شان ہے ای طرح مورت مرد کی ساتر ہے اور مرد مورت کے لئے ساتر ہے اور میستر کی طرح پر ہے ایک اس طرح کہ برائیک دوسرے سے عیوب کے لئے ساتہ ہے کیونکٹ شمیں جو قفا نے پیدا ہوتے ہیں اگران کے پورا ہونے کے لئے ایک طل مجمی تجویز دکیا جائے تھ بھر انسان تفاضے کو ہر جگہ پورا کر سکھا اور اس طرح اس کی ہے جائی کا عیب نمایاں ہوجائے گا اس کے شریعت نے قاد تجویز کیا ہے اس ا کے گل شمر آگ میں کا بدیا نجام ہوگاہ دوسرے مواقع میں میاوشت تحفوظ رہے گی چمر معاصی کا فقاضا شدید نہ ہوگا جش کر سکون ہو ھا رنجمائی آر گر کو ال مداسم انکاری کر کہ دوں معاصی کا مدید بھی رہ آئے کہ ذرائج ماقتاشان مدفعہ نہیں مسک

سکون ہوجائے گاباقی آرکونی ہوجائے کہ نکار کے بعد معاصی کا دموسہ ٹی نہ آئے ذراہمی قنا منا نہ ہوتو پیزیں ہوسکتا۔ لیس تنجیب بلکیا سے ایک اشارہ اس طرف ہوا کیشو ہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی ساتر دیا فقا ہے لینی آ ایک دوسرے کی حیاد مفت کوشخوط رفتا اور بچاتا ہے بشر طیکہ کوئی خوبھی بچنا جا ہے اور جو کوبی کھانا چاہے واس کے لئے کوئی قدیر محی

نا فی ٹیم پیدد دوبرتشیاتہ علماء محکام میں منٹول ہیں۔ ایک دبیرشریمرے ذہن میں بیآ گی ہے کہ چیسے بدوں کپڑے کے انسان سے مردم بین میں اس طرح بدوران فائل کے مردموں تصویم ٹیمن آسکا کوئی خانسا چانس ہی کی وجہ ہے تین بلکہ امان در مصرف میں میں سال منازم کو گائے جماع اس وروز میں اور میں بالڈ میں مردمی میں تکاری کے

اعانت وغمرہ مل گورت اپنے فاوند کی تماج ہے اور خدمت وراحت رسانی شن مرو گورت کا تماج ہے۔ ایک دور تشیید میرے ذہن عمل اور آئی کہ جس طرح لباس زینت ہے ای اطرح آر دجین عمل گورت مرد کے لئے اور

مروگورت کے لئے زینت ہےلباس کا زینت ہونا خوبفس سے ثابت ہے پینی بابنی ادم حدلوا زینتکم و قبل من حوم زیسدہ المللہ النبی اخوج لعبادہ ماری بالانفاق زینت سے مرادلہاس ہے پتانچہاس سے پہلےارشاد ہے بیئوی اُدیکری گا اُکٹِٹاکاکٹِٹر لِیٹاکٹاکٹِکاری سٹوائٹٹر کو پریشگا مردکی زینت سے ہم رویوں پڑی والان کی انظر میں معزز ہوتا ہے وہ اُکرکی سے قرش مانٹے قواس کو قرش مجمل جاتا ہے کیوکٹرس جانتے ہیں کدس کی اسکی جان ٹیس بلکہ آگے بیجے اور مجم

آ دی میں بیکہاں جاسکتا ہے اور اسکیے آ دی کواد هر قرض ( آسانی ہے ) نمیں ملتا۔ قر آن میں جہاں تک میں نے خور کیا لہاس کا لفظ عذاب وضرر کے داسطے مستعمل نمیں ہوا سوائے ایک مجگہ کے

ر این میں بیوں میں میں اور جو ہو ہوں ملا مقد عداب و رسے واسطے ان میں اور مواجد ہوئے ، بیدے فاکڈ افکا النامی الیکٹونیز کا انفونو پیٹا کا لڑا ایکٹریٹھوں کا ادر اس کے ساتھ میں بطور مملز متر خدے ایک فائد م موں کہ لفظ وَ وَقَ مِرْ آن مِن نے اور آن خالب میں کے واسطے آیا ہے تو اس آیت میں مجیب صنعت ہے کہ خذاب کے لئے لفظ وَ وَقِ مِنِی اور لِاس مِی ہِ تَوْ وَقَ کے لفظ ہے تو عذاب کو مطعوم کے ساتھ تھید دی گئی ہے صنعت احساس میں کم اس کا ایس

ا حساس اودگا جیدا حدیث رنگی بعد فی چز کا بود باس کے لفظ سے عذاب کرتھیے۔ دی گئی ہے بلیوس کے ساتھ اشتمال واصاط بھی نے قورتوں کولیاس کینے میں اس طرف مجل اشاہ ہوسکتا ہے کہ عورتوں میں اضرار کی شان مجی ہے کولیس میں ہے۔ عورت میں جہاں بہت سے منافع میں کچھ ضروعی ہے جنا کچھاں شان شرر کی طرف اس طرح حدیث میں اشارہ ہے

مااتان ف فتنة اصد على امنى من النساء كرش افي امت كرك مورون يزياده خطرناك تذكوني ميس مجتلاء المساعدة والمرون كالم ميس مجتلاء المساعدة المورون كالمحتلاء المواجعة المرون كالمحتلاء المواجعة المرون كالمحتلاء المواجعة المرون كالمحتلان المراجعة المرون كالمحتلان كالمحتلان المرون كالمحتلان كا

لباسیت نساء کاز کرمقدم کیا گیا تو معلم ہواکہ بتا ہیں۔ میں مورتش مقدم میں۔ یہاں بیرموال ہوگا کہآ محماقو مردول کو مجودول کا لہاں کہا گیا تو کیا دو مجلی کارور کے تالع میں اس کا جراب یہ ہے کہ ہال ایک درجہ شدی دو مجلی تالع میں کمران کی تابیعیت موتر ہے متوجیعت مقدم ہے، دو موروں کی تابیعیت مقدم ہے متوجیت موتر ہے اس اجمال کی تفصیل میں ہے کھورتمی او فعار خالورہ قالو فامرووں

سبوچیت معدم ہےاور توروں کی تابیعیت معدم ہے مبوچیت موتر ہے اس اجرال کی سیس میدہے کہ توریک کو فقر خالورقا تو اور کی تائع میں اور مرد کرجہ کی دوبرے تائع موجاتے میں اور میدا بھیت مجرب کی بقا تک ہے اور مجرب کا بقاردہ کی بقا تک

# وُلاتُبَاشِرُوْهُنَ وَانتُمْ عَالِفُونَ فِي الْسَلِيمِينُ تِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

## كَذَٰلِكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْيَّهِ لِلتَّالِسِ لَعَكَّهُ مُ يَتَعُونَ ٥٠

ر ادران بیروں (کے بدن ہے) اپنابدان می مت ملے دوجس ز ماند شرقم کر لوگ اعتکاف والے ہو مجدوں عمل میں خداد ندی ضابطے ہیں موان سے نظفے کے زویک مجمعی مت جونا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ اپنے اوراد کام مجمی کو گوں ک اصلاح کے واسطے بیان فر بلیا کرتے ہیں اس امید پر کدو واوگ مطلع جو کرظاف کرنے نے بر پر دھیں۔

# تفییری نکات دوای وطی علم وطی میں ہے

الحیال آلکٹر لیکٹر الظیمیار الزکھ الل نیسکر کٹر اکم لوگوں کو بیگان ہوا کر آر آن شریف کی اس آ ہے۔ اور کہل آ ہے شمن رہا تھیں ہے کیونکہ اور کی آ ہے۔ شمن آو احکام روزہ کے بیان ہو دیے ہیں اور اس آ ہے۔ شمن فرماتے ہیں وُلاَ تَالِّلُوْ اَلْفَائِلُوْ اَلْمُعْلَمِی ہِلَیْ اِللَّہِ اِللَّہِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

#### حدودمعاملات

ای طرح مطاطعات کو دکھ لیا جائے ان ٹس مجی صدود میں نکاح کی بھی ایک صدے کہ چار میہوں ہے زیادہ کی اجازت نیس ای طرح برگادت سے نکاح جائز میں بلا یعنس طال میں بعض حرام میں بہت کا حرثمی نہب کی دجہ سے حرا م میں بعض رضاع کی دجہ سے بعض مصابرت کی دجہ ہے تق وشراء کے لئے بھی صدود میں بعض صورتمی ریوائیں داخل میں بعض صورتمی بیرخ فاسرہ میں بعض صورتمی ہیں مجالطالہ ہیں۔

حن تعالی نے قرآن مجید عمی جابجا احکام کوؤ کرفر ما کراکٹر موقد پر تلک حدود الله (بیاللہ کے مقرر کردوصدود میں )فرمایا ہے جس سے معلوم ہوؤ کرتمام احکام شرحیرصدودی میں چنانچ ارشادفر مایا ہے تلک حدود الله فلاتقد ہو ھا۔ (بیاللہ کے شرر کردوصدود میں ان کے پاس مجلی تہ جاؤ کا طاق کے مسائل کے بعد فرمایاتلک حدود الله فلاتعدو ھا۔ (بیاللہ کے شرر کردوصدود میں میں ان سے تجاوز ندگرو)

ن شریعت میں رعایت حدود کا حکم

کویا تمام شریعت عمی صدودی صدور بین ان وکہمل جمتنا تنی بز کظ سے محرآ بحک اس میں ابتا اوعام ہور ہا ہے لوگ عام طور برکا موں میں صدود کی روایت جمیس کرتے اس لئے ضرورت ہے کہ اس بحث پر تعدالی نے بعض اورا حام کی صدورے کوکون کو مطلع کیا جائے چہانچ اس آے شدہ کل بھی جمہ کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے جن تعالی نے بعض اورکا مرا ک تعدل صدود الله (بیافتہ کے حقوم کر کردوصدود بیس) فریا ہے بھے اس آ بیت عمل انے پاک حصد مقصود ہے۔ پہلا حصد مقصود فیمن شابقاً ہے کہ بودی آ بے اس کر تجب ہوا ہوگا کہ طلاق کے ذکر کو اس مقام سے کیا منا سبت بھر میں نے بوری آ ہے۔ لیے صدیا ہے تقصودا تحریکا حصد ہے کہ بڑھاں میں رعایت صدود کیا تاکی تفصول طور پر فورے جدود ہر سے مقام مرتبس۔

#### احكام طلاق كے حدود میں حکمت

حن تعالى في اس جكداول طلاق كادكام بيان فرمائ بين اس كے بعدار شاد بر۔ تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

یداللہ کے مقرد کردہ صدود ہیں اور چوقعی اللہ کی مقرد کردہ صدود ہے تجاوز کرے گا اس نے اپنے تعسی پر عظم کیا ۔ ظلم اثر دی تو خاہر ہے کہ تعدی صدود ہے گناہ ہوتا ہے جس کا تتیجہ آخرت شی بہت خت ہے تو پی تحق اپنے ہاتھوں مصیب آخرت کوئر بینا ہے جمر تعدی صدود شی اپنے تعسی پڑھام ذخری ہی ہے کیونکہ اور معلوم ہو چکا ہے کہ ان صدود کے مقرد کر ہے بیٹی مخصود ہے کہ لوگ واحث ہے ذخری ہم کریں تو ان سے تعدی کرنے شی دنچوی پر بیٹانی مجی مفرود لائن ہوتی ہے لیڈان میں اپنے لئس وظم دنچوی ہی ہے۔ آئے ہاتے ہیں

بالغذائ شمائي من مرحم وغول على المراقع في المستون المراقع في المستون الماء المراء.

تم نہیں جانے ممکن ہے حق تعالیٰ اس کے بعد کوئی ٹی بات پیدا کردیں۔ بید عکست ہے ان حدود کی جوطلاق کے حصلت اس جگہ ذکر کئے گئے ہیں اور بھی وہ مضمون ہے جو اس مقام میں خاص طور پر ندکور ہے۔ دوسرے مقام پر ندکور نہیں لاتعد دی (تم نہیں جانے) میں قطاب بظاہر حضورا کو ہے میں حقیقت میں قطاب است کو ہے۔

ِنُونَا كُلُوْاَ اَمُوالِكُهُ بِيُنْكُوْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْعُكَامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا

# مِّنْ أَمْوَالِ التَّاسِ بِالْإِثْمِهِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۗ

ٹوٹیٹٹٹنڈ: اورآ پس میں ایک دوسرے کے مال ناش طور پرمت کھا ڈاوران (جھوٹے مقدمہ ) کو دکام کے بہاں اس خرض سے درجو ع) مت کرد کہ ( اس کے ذریعہ سے ) لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق حمناہ (لیٹی نظم ) کے کھا جا ڈاور تم کو ( اے نظم اور چھوٹ کا) علم بھی ہو۔

# تفيري لكات

# شفقت كى رعايت

خداتعاتی نے امو الکم اس واسط فر ما یک انسان کوانیا ال زیادہ مجدب ہوتا ہے دومرے کے مال ہے۔ اگرانیا مال زیادہ مجدب شہوتا تو پراے مال کوانیا ال بنانے کی کیوں کوشش کرتا۔ تو چنکدانسان کو غیر مال ہے چندال مجب ندشی اس کے ضرورت اس امری تھی کدا ہے حوالات کہا جاوے جودا تی ہوتھا تھت کا اوراس کی تھا تھت کا وا تی بجواس کے اور کوئی لفظ من الكراس والمدو المنكم يستيس فرم كال مجمي الياق مجموعيد ابنات بيات بالكراس والماس والماس والماس

چیے اپنے مال کی کیا کرتے ہو۔ اگر کوئی احتراض کرے کہ بیر قرشاعری ہے کہ فیر کے مال کواپنا مجھو فیر کے مال کوتر فیر ہی مجھا جادے گا اس کواپنا کسے بچھ سکتے ہیں۔

#### مكافات عمل

جواب سے بحرفیر کا مال قرفیر دی کا ہے واقعی اپنائیس کمر کا تاکیکناآلئوالگائی فرمانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب کسی کا مال تلف کر و گئے قرقبرا ما مال آلف ہوگا۔ فواود نیاش یا آخرت میں۔ اس مٹن سے مجسی دوسرے کا مال کلف کرتا ہا ویا میں انہ دالو آخرت میں قو ضروری ہوگا۔ حضرت بیتجربہ دائے کہ جولوگ مال وجوہ بلطلہ سے حاصل کرتے ہیں و نیا بھی مجی ان کا بھائیس ہوتا۔

#### سودي مال اورمحق كي حقيقت

اب وجرہ باطلا کی مجھوشا لیں سینے مواس میں سے ایک مودی متعالمہ ہے جس کے بارہ میں میں تعقیقُ اللّٰہُ الوّبِها سودی مال بِنَّ ہوتا ہے اورا کیک دن مسٹ کررہتا ہے اور حقیقاتو شاملی ہے مجر صورۃ ہمی شاملے ہاکیے دن سے طرح مارے جاتے ہیں اورا کرا افقا تا بھی دیگی مشتبہ ہمی اس سے کاما اُن پراحمۃ اس نیسی آتا ہے کیا کہ سینٹھی اُرٹیڈ الوّبِھا تھے ہمی میں جر سیسے مواجع ہے ہمار کی تعدید تھی مسٹ جاسے قو وصادتی آ جائے گامٹن یہ ہیں کہ مودوا نے اکثر مشت ہیں اوراس کے بہت سے واقعیات ہیں۔ جن سے اس کی تعدید تی ہوتی ہے کہ کریسی فاہرانہ شاخی اور طریقہ سے شاہدے۔

عن کی تسمیں جلف ہیں۔ ایک ہے ہے کہ مال جا تا رہے چور کی وقیرہ وہ جائے۔ یوقو طاہری کی ہے اور ایک بخل ہے معنوی دہ یہ کسرودوالا مال سے خود منتشخ میں ہوتا فاقہ مجر مجر کر حرفتم ہو جاتی ہے۔ مود لینے کا سب بکل ہے جننا سود لیتا ہے اتنائ کل بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسپیتاتی رمجی خرج مجس کرتا۔ (احکام المال) (ILY)

يُهِلَةُ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبَرُّ يُأْتُهُ اللَّهُيْوْتَ مِنْ ظُهُوْ بِهَا وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنِ الْكُتِّي ۚ وَإِنَّهُ اللَّهُوْتِ مِنْ

## أَبُوابِهِمَا وَاتَّقَوُّا اللهَ لَعَكَّمُ تُفْلِحُنِيَ ۖ

ہ لئے اور ج کے لئے اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں اُن کی پشت کی طرف ہے آیا کروہال لیکن فضیلت سے کہ لونی شخص حرام سے سیجے اور کھروں میں اُن کے دروازوں سے آواور ضداتعالی سے ڈرتے رہوامید ہے کہتم کامیاب ہو۔

### غبيري لكات حا ند گھٹنےاور بڑھنے میں حکمت

اس کے آگے ندکورے کیس الیڈ باٹ متاثواللبیون ۔ (یکوئی نیک کامنیس ہے گھروں میں تم چھواڑوں سے آئ) كولواس كوكيار بطب سوده ربطيب كم اقبل عن جائد كم معلق بدواقد بكرايك مرتبه محاب خ حضور علي ال دریافت کیاتھا کہ چاند کے مخفنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے اس پر بیآیت نازل ہوئی جس ٹیں وجہ اورعلت نہیں بیان کی گئی بلکہ حکمت بتلا دی گئی۔اس سے سائنس دانی کا نضول ہونا یقیناً ثابت ہو گیا۔فرماتے ہیں کہ لوگ جاند کے تکھٹنے بڑھنے کے متعلق آب ہے سوال کرتے ہیں کداس کی علت کیا ہے تو آب ان سے کہدو یحتے کداس میں بہت کا محتسیں ہیں۔ چنانچہ اس سےلوگوں کواپنے کاربار کے لئے وقت کا اندازہ ہوتا ہے (بیتو دینوی نفع ہے) اور تج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں بید پنی نفع ہے تو علت کوچھوڑ کر حکمت بتلانے میں اس پر تنبید کر دی گئی کے علت کا دریافت کرنافضول ہے حکمت کومعلوم كرنا عابياس كے بعدادشاد ب وكيس اليد يأن يتاثه النيون مِن ظَهُورِها اور كمروں من بشت كى طرف سي آنا کچھ نیک کامنیں بلکہ نیک کام تقوی کا افتیار کرنا ہے۔ پس اس کاتعلق سابق سے بیہوا کیسوال بڑمل اور بے کل کی مثال ا کی ہے جیسے کھر میں درواز ہ سے داخل ہونا اور پشت کی طرف سے داخل ہونا۔ پس جس طرح کھر میں بغیر درواز ہ کے آنا براب اى طرح سوال بحل بھى برائي آ محفر ماتے ہيں۔ وَ أَتُّوا الْبِيوْتُ مِنْ أَبُولِيهَا أَ اور كُمروں مِن ورواز وے آيا كرو\_يعنى سوالات بمى بركل كيا كروب محل سوال نه كيا كرو\_ بس اس صورت ميں وُأَنُوا الْبِيوْتُ مِنْ أَبُولِيها اور گھروں ٹیں درواز ہے آیا کرویتھم عام ہوگا اس کوخاص اس داقعہ بی سے تعلق نہیں ہو گا جوامل جا ہلیت میں رائج تھا کہ دہ حالت احرام میں دروازے ہے گھر میں آتا ہرا بچھتے تھے بلکہ ایک عام قاعدہ کا بیان ہوگا کہ ہر کام کواس کے طریقہ ہے کیا كروجس شي وه واقتد بعي داخل موكيا اور بيعا اس كاتفم محي معلوم موكيا كدا حرام بل غير دروازه سي آنا نيك كام بيس بس

اثرف التفاسير جلدا

کہا تغییر برتو و اُنٹوا اللہ میونت مِنْ اَبْوابِها ، اور کھروں میں درواز وے داخل ہوا کرو۔ میں اہل جاہلیت کے خاص فعل کا تکم ندکورتھا اور دوسری تفسیر پر میتکم عام ہوگا اور میرامتصود جس کواس وقت بیان کرنامنظور ہےاس دوسری تفسیر پرتو آیت کا مدلول

باواسط بيد وكيش اليد يأن تانتوالليفوت من طَهُورها ولكن اليدَمن اتَّقَى واتَّوا البُيون من أبوايها والكوا

اللهُ مُعَكِّدُهُ وَعُولِمُونَ ﴿ (اوراس مِس)و في فضيلت نبيس كد همرول هي الناكي بيثت كي طرف سية يا كرو بال كين فضيلت بير بي كه

کور فحض (حرام چیزوں سے ) یجے اور محمروں ش ان کے دروازوں سے آؤاور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ تا کرتم کامیاب ہوجاؤ) شریعت کو ہر شئے میں تصرف کا اختیار ہے

غرض بیٹابت ہوگیا کہ مباحات میں بھی شریعت کوتصرف کا اختیار ہے چنا نچہای بناء پرارشاد ہے وَاثُوا الْبُرمُونِتُ مِنْ أَبُوْ إِيهِا كَرُهُم شِين ورواز وسيراً بإكرو- ظاهر بكريهام عبادات كے متعلق نبيل بلكه عادات كے متعلق ب اوراس مي بیقعرف کیا کہ بدد ن حکم شرع کے کسی عادت کو ناجائز اور کسی کو باعث تو اب نہ مجھو۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انظام بھی مطلوب شری ہے ہر کام میں خواہ دین کام ہویا دنیوی۔ چنانچے گھر میں پیچیے ہے ، تا خلاف انتظام ہے اس سے

منع کیا گیااور دروازے ہے آنے کاامرفر مایا گیا۔اس میں رعایت انتظام کی تاکید ہے تگرایک تاویل برتو قاعدہ کلیہ کےطور یر بیغلیم کی گئی ہے وہ تاویل ہیکہ و اُنٹواالبیٹیونت مِنْ اُنواپھا ( گھروں میں دروازوں سے آیا کرو) میں بیوت عام ہو

مقاصد کواور ابواب عام ہوان طرق کو جو ہرعام کے لئے مقرر ہیں۔مطلب میہ ہوا کہ سب کامول کوان کے طریقوں سے کیا

كرو\_اس مي كمرول مي دروازول سي آنامجي وافل ب\_اورايك تاويل پر بطور قياس كےاس پر دالات ہوگى كديس طرح بیت میں باب سے داخل ہونا ایک انتظام ہے ای طرح ہر مقصود میں اس کے طریق ہے داخل ہونا ایک انتظام ہے۔

آيت کاځل

اس آیت کے دومحل ہو یکتے ہیں ایک بیکراس کا تعلق خاص رہم جالمیت ہے ہوجو حج کے متعلق تھی اوراس صورت میں ماقبل ہے اس کا ارتباط ظاہر ہے دوسرامحل ریر کہ بطریق استعارہ کے اس میں مطلقاً بڑھل کو پیچ طریق ہے کرنے کی تعلیم ہواوراس کا ربط ماقبل میں جاند ہے متعلق اس طرح کہ لوگوں کواپنے کاروبار کے لئے وقت کا اندازہ ہوتا ہے (بیتو د نیوی نفع ہاور ج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے ہیں بید نی نفع ہے ) تو علت کوچھوڑ کر حکمت بتلانے میں اس بر عب کردی مگی ك علت كادريافت كرنافضول ب عكمت كومعلوم كرنا جا بياس كے بعدار شاد ب وكيس اليول بائن تا أَتُواالْبُيُوت مِن ظُهُ ذِيعًا اورگھروں میں پشت کی طرف ہے آیا کچھ نیک کا منہیں بلکہ نیک کام تقویٰ کا اختیار کرنا ہے ) پس اس کا تعلق ساتی ہے بیہوا کہ سوال برمحل اور بیمحل کی مثال ایس ہے جیسے گھر میں درواز و سے داخل ہونا ادر پشت کی طرف سے داخل ہونا۔ پس جس المرح كريس بغيردروزه كة نابرا باى المرح سوال محل بهى برارب آس فرمات بي وانتوا البيوت من أبوايها اور گھروں میں دروازہ ہے آیا کرو۔ بعنی سوالات بھی برکل کیا کرو بے کل سوال نہ کیا کرد۔ پس اس صورت میں و اتنوا اللہ میونت میں آبنے ایھا ( گھروں شدندوں نے آپاری بھم ہما ہوگا اس کو خاص اس واقعہ دی سے تعلق تبیں ہوگا جوائل جاہئے ہیں رائ تھا کہ وہ حالت احرام میں دروازہ سے گھر شرک آنا ہما تیجھتے تھے بلکہ ایک عام قاعدہ کا بیان اوگا کہ برکام کواس سے طور بیتھ نے پاکر و جس شدہ وہ اقعہ کی وافحل ہوگیا اور جوائل کا حجم تھی معلوم ہوگیا کہ احرام میں غیر دروازہ سے آپائے کا میٹیں ہیں مہلی تعمیر پراتھ و آٹھ الڈیٹیوٹ میٹ آبھا ایکھا ( کھرول میں دروازہ سے دافل ہواکرو) میں اہل جالیت کے خاص فعل کا حکم نے کورتھا اور دو مرکز تعمیر

، واتوا البدخون عمرت ابوایهکا ( هرول شاردنداز حدیدال بین از ماهی الی جالیت سکواس شکام خادر ها ادود مریاس بر نه بینهم عام وظاور برانشود حرکواس وقت بران کرنا منظور سیاس وحرکی تغییر پرتو آیت کا حالی اواسط سیاور پیمیاتشیر ر چنگر بواصطریات است سنتیا به تناسباس کشد اول بواسط سیاده بر تیاس اس خابر سیکد ایسسان بدوت من السطاع و د ( مکانول شروشت سنة ما کایک سیسوق فیطن سیادداس کشده م سیدی برقش به موقع خدم به دیگا

## اصل تقوى

اوراس سرح مولی اودا کرنا می معرود و اسباس کے سر بعید میں ہورے برج کیا بلہ صفیر مردری ہے۔ محسورت ابوالدرواد رضی الشرفان کی کہا کی اور دورات کو بہتر جائے تھے۔ حضرت سلمان رضی الشرفانی عند نے ان کودوکا آئر مقدمہ جناب نبوی میں انشدا پر ملم میں کہا۔ حضور مسلطات نے کیا کہ سامان کا کہتے ہیں اور بیار شا فرمایا ان لمدخصہ سک علمہ میں حضو المبنے خوش ایام جاہلے میں اوک جملہ اور کا ایک کیا تھا ہے گھر کو یہ میں کہ سے بنے خدا تعالی اس کو فرمائے کرامش چیز تقوی ہے اس کو احتمال کرواد رکھر میں کین بیشت سے آنا کو کی فواس کا کام جیس ہے ہے۔ حاصل ہے اس آئے سے کا اور میر کو فقطاً خاص ہے ۔ ایک میں امر کو کر معنا عام ہے ایسے اسام دو کو جواس کی نظر جواس و معنی مشترک یہ ٹیں کہ جس کام کاجوطریقہ ہے ای طریقے ہے اس کام کو کرو بے طریقے نہ کرواور میضمون عام ہے لبذا آیت جم معنی تعميم وكاور جملة ني واتقو الله الغ عبدالت مطابق بحى تعميم مورى بكونكداس كا حاصل يبك جوبات تقوی پڑی نہ ہوگی کو ظاہراً وہ موجب قربت نظراً ئے گی وہ موجب کامیابی نہ ہوگی اور تبہار نے ظہور ابواب ہے ميوت على داخل بونا تقوى يرمنى نيس بالبغامية على اس كامياني كاسب نيس جوتبهار القصود بركر دضاء حق حاصل بواب آ یت کامضمون پیش نظرد کھرائی حالت کود کھیے کہ ہم اکثر کام ایسے ہی طریقے ہے کرتے ہیں جس بیس کامیا پی نیس ہوتی اور مراداس وقت دنیا کے کام میں کونکدا کی کامیانی کے طریقہ کا تعلیم کرنا جارا کام نیس ہم ہے یہی بہت نفیمت ہے کہ ہم د نیا کے کام کی اجازت دے دیتے ہیں اس وقت مجھے میشعر یاد آتا ہے جس شی الل دنیا کے اس انظار کا جو کہ علما ہے

كامياني ونيا كاطريقه بتلان كمتعلق ان كور بتاب جواب ب كيتم بين نشم ندشب يستم كدهديث خواب كويم جول غلام آفآيم بمدز آفآب كويم

نەتو مىں شب ہوں اور نەشب پرست ہوں جوخواب كى كہانى كہوں جب ميں آفتاب كاغلام ہوں تو سارى باتىر آ فآب کی کہوں گا۔

مابر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم الاحدیث یار که بحرار می کنیم جو کچے ہم نے پڑھا ہے سب بحول محتے ہیں علاد وحدیث یار کے کہ بار باراس کود ہراتے ہیں۔

لیخی ہم کوخدا تعالیٰ کی باتوں کے سوا کچھ یا دئیس رہااور ہم دنیا کی باتھی کچیٹیس جاننے اورا گراب تک جانئے تقیق اب بھول مکے غرض اس وقت گفتگودین کے کامول کے متعلق ہے کہان میں بھی وہ طریقہ افتیار کرتے ہیں جوشریعت کے

خلاف ہونے کے سبب اخروی کامیا بی سبب نہ ہو۔ **قاعدہ کلب** 

وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَكَّلُتُمْ تِلْفُونَانِ جَسِ كَا خلاصه بيه بِ كه جو كام كرواس شي بيد كيونهم خلاف شرع تونهيس كرتے بعني دین کا جو کام کرواسکا طریقه کامیانی بھی دیکھ لواور دنیا کا جو کام کرواس میں بھی بید دیکھ لوکہ بیرجائز ہے یانہیں\_

وَلا تُلقُواْ بِإِنَّا بِهِ يَكُولُ لِلَّهَ اللَّهَ لَكُنَّة وَكَنْ مِنْوَا أَ (اورائِ آبِ كو)ائِ باتحول سة إى ش مت ذالو

مجامدين في العبادات

فرمایا که وَلاَ تُلقُوْا بِانْدِیدِ <u>کِنُوْ اِلَى التَّهٰ ل</u>ُکَةَ عَبْ ير دليل ہے جاہدين في العبادات کی کيونکه ان کو تقليل عبادت سے تکلیف و پریشانی ہوتی ہے۔

عشاق كاحال

ایک سلسله گفتگویش فرمایا کداین بزرگول کی تحقیقات اورعلوم ومعارف کود کچوکرمعلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجہ کے لوگ تھائے زبانہ کے رازی اورغزالی تفخصوصاً حضرت عاتی صاحب رحمة الله علياتو فن نصوف کے امام اور ججتم تھے۔ ايک صاحب نے جھ سے کہا تھا کہا ہے اس اند کے مطاب میں داز کی اور فرائی ٹیمن پیدا ہو سے آنو میں نے کہا ان سے پڑھ کرموجود ہو سکتے ہیں۔ سب بزر کول کے افغوطات اور تحقیقات کو دکھانے جائے معلوم ہوجائے گا کہ بھر حضرت جائی صاحب کی آیک تجیب حقیق کو آنو کر بایا وہ در کی میں کہ طاب کر شرح عبارت برکٹیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سے دکو کا کھٹا کے اللہ انتہا ہائی لکٹرڈ کا رکھنا اور سے حضر میں رکھنے کہ اس کا بالکہ مال کا رسائی اور شاق کہ سے کہتے ہیں کہ کہ جو اور میں میں کہ اس فران

کے خطاف ہے حضرت نے جواب ہمی فر مایا کہ اٹل ہا طما اور صفاق کہتے ہیں کہ قلت عمادت ہمارے لئے انساندہ اللی التصلیحید ہے ہم کواس سے تکلیف شدید یہ ہوتی ہے۔ ہم اس آئی آیت ہے اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں میرمون ہے حضرت کے علوم اور معارف کا ہمان الانسر (الا فاضات الیوسر جلد شخص)

وَمَنْ يُؤْتُ الْمِكْمَةَ فَقَدُ أَوْقَى مَنْ الْمُؤْمِدُ الْورِصِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدِينَ فَهِي يزلُكُي )

لم کازیادہ حصہ غیرمکنسب ہے برزور پر زور زور دھی دہ میں

فرمایا و مَنْ نُغُوْتَ الْحِکْمَةَ فَقَلْ أَوْقَ نَخَيْراً كُوْمِيَّا \* (بقروآ بــ ۲۲۹) اور حسراور ین کانجم ل جائے اس کو بری خیری چیزل کئی۔

صید جمول سے مغموم ہوتا ہے کرزیادہ حصد علم کا غیر مکتب اور وہی ہے ادر حکمت سے مراددین کی سجھے۔ ( ملفوظات سیم الام

كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَنْبَتِغُوْ افضُلَّا مِّنْ تُكِيُّكُمْ ۚ فَإِذَا ٱفْضُتُمْ مِّنْ

عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَالْمُشْعِرِ الْحَرَافِرُ وَاذْكُرُوهُ كَمَاهَلَ كُمْ وَإِنْ

# كُنْتُمُونِ قَبُلِهِ لَمِنَ الضَّآلِيْنَ<sup>®</sup>

شریجی گٹرٹ نے کواں ٹیں ( ذرایجی) گانٹیس کہ ( تج ہیں ) معاش کی تلاش کرد جوتبرارے پروردگار کی طرف ہے ہے جب تم لوگ عرفات ہے ایس آنے لگوتو مشوعرام کے پاس حروانسے ٹی قیام کر کے خدا کو یا کر داوراں طرح یا دکر دجس طرح تم کوتلا رکھا ہے اور حقیقت شرح آئاں خالف فاق تھے۔

## تف*یری نکات* حجاورتجارت

شبہ میہ بسک سال صدیث سے تو زیادت مال کے حرش کی فدمت معلوم ہوتی ہے اور نص قرآ ٹی ہے اجازت معلوم ہوتی ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں کیٹس عکائیکڈ ہے گنا گڑائ قبائیکڈ وافضا لگڑٹ ٹی گڑگڈ میآ ہے۔ احکام نگ کے متعلق ہے۔ جالمیت شمالوگ نج کوالیک میلیز بھتے تھے۔ اس لئے نتج کے زمانہ شمر باہر کے وکسا تجارت کی نبیت ہے مکہ آیا کرتے تھے جب اسلام آیا اور مسلمانوں کوخلوس کی تعلیم دن گئی تہ صحابہ کوشیہ ہوا کہ شاید سنز قی شمی مال تجارت کو ساتھ لے جاتا خلاف خلوص ہے۔ اس پر میآ ہت نازل ہوئی کہ اس میں بھرکنا ناوٹیس ہے کئے اپنے پروردگا دکا رزق ہوتھیر لےفضل کی طلب کر دجس شریحجارت کی علاقت تج کی اجازت دی گئی۔ حق تعالیٰ کی بھی تقی بڑی رحمت ہے کہ خاص اپنے دریار کی نیار سرکتا ترجم پر بھی جھانے کے مادارات ہوں میں کہ

زیارت کوآتے ہوئے ' محی جوارت کیا جازت دیدوں۔ بھلا اگر حمک یا دشاہ یا ادنی حاکم سے لئے جا کا ادر ساتھ ملی تجارتی بال محی لے جا کو آس کو یہ بات معلوم کر کے کتا نا گوار ہوگا اس کے دل معی تجاری آس ملا قات کی بھی وقت نہ ہوگی۔ بلکان پکڑ کے در بارے نکال دیے جا ہوگئے کہ تم ہم سے طفیمین آئے تھے بلکہ مواکری کوآئے تھے گو حق تعالیٰ نے اجازت دے دی کر سوزج میں تجارت کرنا گانا ہ مختب میں اس قواج میں بھر تھی اعد قدر ایک معاورت میں بیر تجارت شخب بھی ہے جب کر بیزیت ہوکہ اس سے رقم بر ھے گی قوسزے میں مجدل ہوگی فقرا می اعداد کریں ہے۔

یہ سے ہو جس کے بیات ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ رہا پہ کہ اس صورت میں طوس ہوگا یائیں اس کے جواب میں تنسیل ہے۔ وہ پہ کہ اگر اصل مقصود تی ہواور تجارت عالی ہوئس کی علامت سے بہ کہ تجارت کا سامان نہ ہوتا ہے۔ بھی ضرور تن کو جاتا ۔ قواس صورت میں طوص محتوظ ہے اور قواب تی بھی کم نہ ہوگا اور ہجارتی اور تجارت دونوں کی نہتے ہما کہ دونی ہے تھا ہوں صاحب میں تجارت جائز تو ہے مجر اظلامی کم ہوگا۔ اور جواز کی وجہ سے کہ اس نے تی کے ساتھ ایک فل مباح ہی کو تنظم کیا ہے فل حرام کو و شخص نہیں کیا اور اگر تجارت اصل مقصود ہے اور ما ہم کراتا ہے کہ بھی تی کو جارہا ہوں۔ ہے کہ جاتا تجارت کے لئے سے اور ماہ ہم کرتا ہے کہ بھی تی کو جارہا ہوں۔

رہا ہے کہ اگر اسل مقصور تے ہوا ورتجارت تاخی ہوتو اس صورت میں مال تھارت کے جانا اُفضل ہے یا نہ کے جانا اُفضل ہے تو اگر زاد راہ بقدر کھا ہے موجود ہی ہے بقدر کھا ہے نہیں اور نہیۃ تجارت تا بل ہے تو اس نہیت سے کہ سفر میس سمولت واعانت ہوکی مال تجارت کے جانا موجب قراب ہے۔

اب اسل سوال کا جواب میہ ہے کہ مدیث میں اور اس آیت میں تعارض کچوٹیس۔ کیونکہ مدیث میں طلب معاش سے منع ٹیس کیا گیا جو دلول ہے آیت کا بکدا نہا ک اور نے اوت حرص سے منع کیا گیا۔

سے میں اپنا یا جدوں ہے ، یہ ت و جدمہ ہو سازر یون اس سے رہیں ہو۔ دوسرا جراب یہ ہے کہ آ ہے شی طلب مال کی مطلقا اجازت ٹیم بلکداس قید ہے اجازت ہے کہ دو اجتما اُضل کا صعداق بھی موادراجنا و معاش اینفا فیضل میں اس وقت داش موسکلہ جب سرکداس میں اجتماد رضا بھی ہو جس کا اُنتکفا اُوس فیقشلی کوچن تعالیٰ نے اجتماد فیضل کے ساتھ بھی مجد ذکر انڈکوئئی بر معالم ہے سورہ جد میں فرماتے ہیں کا اُنتکفا اُوس فیقشلی ساتھ ذکر اللہ موورڈ دواجنا فیضل میں بلکہ اجتماد ہے کہ طلب مقدان ہے اور چرتھنی طلب معاش میں ابتنا ورضا کر رہا ہے دو کرانا مواجد جیس بلکہ قوار کے اور اس کے اور عرب موادر مدون ہے کہ ساتھ اور میں کہ اس کے

# سفرحج میں مال تجارت ہمراہ لے جانے کا تھم

فرما یا کسفرنج عمل مال تجارت ساتھ نہ لے جانا بھتر ہے کین اگر ذا دادام موادریہا نہ بیٹ وکہ بیرا دل پر بیٹان ہوگ اورنیت ڈکھا جادے کی قرت قوکل نہ ہونے ہے خدا تعالیٰ ک فٹایت دل میں پیدا ہو کی تو مال تجارت ساتھ لینے میں معاد کذشی ادار تران مجید میں کینس تمالیکڈ کے تاکیا گؤٹ کٹینٹیڈ افٹینڈ کٹون ٹوکیکٹر ہے اذن تدجارت فی العج میں سیکٹر سے کا اس

٥٥٥ من ٢٤٢ - . كَيْنَا الْتِنَا فِي الدُّنِي السُّنَةِ عَلَى الْمُرْدِي وَ حَسَنَةً وَقِمَا عَنَ الْبَ النَّالِ ﴿ وَهَيْنَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# تفبيري نكات

#### لفظ حسنه كالمفهوم

والتلقوابايديكم الى التهلكة (اورائة آبكوائ إتحون تابى مرمت (الو)

#### حضرات صوفيا كااستدلال

ا یک سلسلہ گفتگر میں فرمایا کر معزات چشنیہ کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان معزات کوسب فیرا اللہ ہے ذ ہول ہوگیا تھوالیک کے مواسب کوفا کر دیا تھا اس فات کے خلبہ میں بعض ادقات بعض الل خاہر کوان معنزات پرشر ہوگیا ہے

خلاف شریعة عمل کرنے کا طالا کا بدائی شان اگی الکل آئی صداق ہے۔ واصطلعت کیف یہ یعنی اللہ نے تم کو اپنالیا اس ۵ کا بائ مطال سے شد و سفرق مع جماع مرکز میں اللہ علیہ کے خطاب کا مرکز کا اللہ میں میں کہ اللہ اللہ کا اللہ می

شبر کی ایک مثال ہے کہ شدت ثوق عمل آمام شب جا گے اسکوال ظاہر نے خلاف سنت عمل واٹل کیا اور بدعت کہا حالا اگد حقیق عشاق پرامتر اس کرنا تی بدعت ہے کو بعض اہل ظاہر نے کثر ت عجارت کو بدعت کہا ہے اور اس ہے استدال ل

سن سان کی برسون کا میں بیٹ ہے و ساب کی چیزے عرف کواٹ و بدت بہائے اور اس ہے۔ کرتے میں وَاکْ نَکُلْقُدُا اِلِیَّائِیکِیْکِرُ اِلْ اَلْتَقَالِکُرُوْءَ مُروہ حضرات میں اس کے لئے اسکا مالول اسکا عمل ہے آیت وق ہے وواستوال میں ایس کیتے میں کدار میم کڑے ہے۔ عمارت شکر میں و ہلاک ہو

اسطاعاتون اسط کا ہے ایت دفع ہے دو استعمال تک یول ہے ہیں کیا انام طرحت سے عمارت شد کریں کو بلاک ہو جا کیں تو تنظیل عمارت مہلکہ ہے کیا جیب اور لطیف استعمال ہے جہا معترض کے پاس کوئی معقول جواب فیش یہ یہ استعمال حضرت حاتی صاحب رحمۃ الفد علید کا ہے۔ ہمان اللہ ہ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُغِيدُكَ قَوْلُهُ فِي النِّيوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْمَهُ وَهُوَ الدُّلِيْ النِّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا تَوَلِّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهُا وَيُهْلِكَ تَعْلَمُ وَهُوَ الدُّلِيْ النِّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا تَوَلِّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ

قليه وهو الدّالخِصاءِ ورَدَا تولى سعى في الارض لِيفْسِد فِيها ويهاكُ الْحُرْفَ وَالنَّمُنُلُ وَاللّهُ لا يُوبُ الْفُسَادُ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ أَنِّيَ اللّهَ إِخَذَ تُمُ الْفِرَّةُ

**ۑٲڵٟڷؿٚۅڞٞٮٛ؋ۼڿڰڎۜۉٷڮڽۺؙٵڋۑػٲۉ** ؿڿڲؖ؆ؙ: اوريمن آديابيا مي بحداً پکوس کانتڪري مُثن دين نوش ۽ سول جويدار معلوم بوتی جاوروه

سے میں اور میں اندازی کے لیا ہوئی اور اندازی کا سوریوں کا سوریوں کی اندازی کرائے اور انداز سوریوں کو انداز میں امٹر اندازی کا مامٹر در ناظر بھاتا ہوئی ہاں کہ میں جا اندازی کا اندازی کا اندازی کا اندازی کا میں میں اندازی ک امٹر اندازی نے دروز نوحت اس کوس کا در کرتے ہوئی ہے تھی کی کانی سرزاجتم ہے اور دو بری ہی آن مام کا ہے۔

# **تغیری نکات** حق تعالی کی رحمت عظیمہ

آ کے بیٹی تم بیان فرماتے ہیں جس کا معدال موس کال ہادراس کواس لئے الگ بیان فرمایا تاکر پیلی مورت عمل من اَیکٹونل کریٹٹا انونا فی الڈیٹراکسٹنڈ کا فیالز نور و سسکنیڈ کو کی موس کال ضعوص در سے مہس می اندا کی بدی رصت ہے کہ موم کال کو منتقل بیان فرمادیا جی ارشاد ہے کہ میٹ الکالیس من فیڈیوی نذشہ ایشیڈا کہ منتقبات اللہ 

# ایک آیت پرمنطقی اشکال اوراسکا جواب

ارشاوٹر مایا قرآن کرئے بھی ہے و لمو علم اللّٰہ فیھم خیر الاسمعھم ولو اسمعھم لیولوا وھم معرضون۔ منطق قاعدے سے بیرتیاس کی شکل اول ہے جسکا تیجہ پیکھائے و لوعلم اللہ فیھم خیرا انولوا. کنی اللہ تعالیٰ اوان شی کوئی جلائی معلوم ہوتی تو بیسند پیمبر کر جمائے طائکہ الماضم جائے ہیں کہ بیٹیجہ کی طرح سحی تمیں ہوسکا۔

اراده بے پنجی اند تعالیٰ کا آلرارادہ بیادتا کیونگر شرکہ نیار میں آؤگوشکر کرنے کی قدرت ہی نہ ہوتی کیونکہ انڈ کے ارادہ پر کسی میں میں سال منبعہ میں کا سال فیام کے میں کی بیان میں کہ کی انتہا کہ میں کا میں میں میں اور انتہا ہوتا کی معتبر

کا اداوہ خالب خیس ہوسکتا۔ اور بغیر اللہ کے اداوہ کے دیا تیس نیکوئی اچھا کام ہوسکتا ہے نہ برا۔ البنتہ رضا اللہ تعالیٰ کیا جصے کاموں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ برے کاموں سے رضا تعلق تیس ہوتی بلکہ بیسے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ کومن النائیس مٹن بیٹھیلیک قولیکہ فی الشیکہ قر الدائیڈیا کہ کیٹھیٹ ادائہ علی صافحہ قائل ہے وکھو اُلڈ الیوسکاو

د ترین الشاہری سی پیچیدے موللہ ہی اسپیو او لدی و دیسی سی سی مدی طبیعہ دست رسی مصدور۔ ( ترجمہ ) (اورلومنس) آ رفی البیا گئی ہے کر آ پ کوال کی گفتگو بڑھن و نیون غرض سے ہوتی ہے مزے دار معلوم ہوتی

ہاوروہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بتا تا ہے وہ آپ کی مخالف میں نہایت شدید ہے ) ایکٹ ایکٹر مصل ایسان و

اعتنبارغموم الفاظ

اس پرنظر کر کے قتیر آیے کی میرہ ہوئی کرفتن تعالی نے بہاں تشیم کی ہے کہ لوگوں کی دوشمیں میں ایک دو جو معجب بالحجود الله نیا ہے۔ دوسرے دو جوجات دینا کو ابتفار مضالتی عمر ناتج کر چکا ہے۔ اس کا بیان کو شون النگائیں مُن نِکِشْرِی نَفْسَهُ ابْنِیْفُنَا آوا نیم عمرہ اللہ اللہ میں النظامی میں بعجب کے قولہ المنح ہے۔ موجود عدد المحرک میں معافلات کے بعد عدد السائل مرجم کا عدد از اناتھ میں میں کھی تھی میں کی کھیسے

سمان میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہے۔ یہ آیت تم اپنے قوالی کے ایک سمانی کے باروش مازل ہوئی ہے من کا نام خالیا ہمنی قالے گوئم ذکور میں اس کی تخصیص نمیں بلکہ جو گل دیساہوں کا دی تھے ہے جہ پہلال بیان ہوا ہے۔ جو اگر استر سال نئس کے لئے بھاند تو میڑ تھے ہیں دہ تخصیص شمان زول سے بیٹر کر ہوجا تے ہیں کہ جہاں کی فلن شنع استر استر سال نئس کے لئے بھاند تو میڑ تھے ہیں دہ تخصیص شمان زول سے بیٹر کر ہوجا تے ہیں کہ جہاں کی فلن شنع

پر ومیزنظر آئی انہوں نے فورا کہد دیا کہ میہ قال احض یا فلال جماعت کے بارہ میں نازل ہوئی ہے ہم ہے اس کا کیکونطق کہیں۔ گر ضائز اے نےرد سامولیین کو کہ نہوں نے قاعدہ مقر رکردیا ہے۔ البعدہ فالعدہ مللفظ لاالمنصوص السبب کرامتراؤموم الفافاکا ہے خصوص سب زول کا امیرائیس کی میں بہاں کی فل پرکوئی ویوجم الفاف کے ساتھ داردہ وگی یا کوئی حکم مرتب ہوگا اس کو عام ہی کہا جائے گا۔ مورد کے ساتھ خاص نے کہا جائے ورنہ جا ہے کہ لوان کا حکم حضور سے بھائے کے بعد ندہوتا۔ ہوگا اس کو عام ہی کہا جائے گا۔

1969 ال وعام مل اہاجائے 8- سوردے موصول میں ہوا جائے ورند ہوا ہے داموان 6 م سور عصف ہے جو نہ ہوں۔ کیونکداس کا خزول ایک خاص واقعہ ملی ہوا ہے گرخود خضور عطیقت نے تھی اس واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ میں اس حکم کو جاری کیا ہے اور خلفا و نے بھی ہمیشہ اس کو جاری رکھا ہے ای طور ن بہاں رکھا جائے کا کرکوزول آ ہے کا ایک خاص منافق کے باب میں ہے گرتھم اس کے ساتھ خاص ٹیمیں۔ ٹمان مزول جرف محرکہ زول بوجا تا ہے تصورا میلی وی ٹیمیں ہوتا۔

لسانی کاطبعی اثر

خرش وہ منافق بڑالسان تھا ایسا کر بھی بھی حضور ﷺ پر بھی طبغا اس کی لسانی کا اثر ہو جاتا تھا۔ اس لئے تو پیعجب سے قولہ حق تعالی نے فرمایا ہے۔ یا دجور پیر موسورﷺ ایسے عاقل تھے۔ کہ بس آ پ ﷺ کے عاقل ہونے پر ایک لیف بیان کیا کرتا ہوں وہ پیرکسلمان قرآ پ ﷺ کوعاقل انتہ ہی میں ووقہ غلام میں اپنے آ قالوا چھا کہیں ہی گ

بیت بید بین از جمار می دونید سان دا پیشند و مان سیسی او دوند این بید و او دوند بین می او دوند بین می سیسی اور جنز پرگزش تروز اسم مرافظه بید به که کنار میکار از می بین بید در مرافق کردان کا افراد کنار کرد مجی بے مصور میکانی نے تعود کی کار مدت میں است بڑے بڑے کا میکار میں جو دور مرافق کر سیسکر سمک عرب کے جاملوں کو

ت مبات مراجعات کے دون واقعات مان کے بدائے ایک است میں است کا است کا میں است میں ہم اس کے ساتھ کے مساتھ اور میذ تھوڑ نے بنی دنوں میں ایسا شاکنتہ اور مہذب بنا دیا کہ تمام تعلیم یا فتہ تو میں ان کے ساتھ بہت ہو گئیں گھراس کے ساتھ قواعد معاقد معاش و صعادا ہے جمہد کے جمن کی نظر ٹیس ل سکتی ہیں سب یا تمس کفار کوشلیم ہیں گر بم تو صنور کوشل سلطان ٹیس کم کی منگلے کو ٹی ٹیس مائے وہ صنور کے ان سب کا رنا مول کو آپ کی تقل ہے تا گی تھیے ہیں اور کھار کہتے ہیں کہ جمر عمر لی منگلے تھیے بہت یہ سے معاقل انسان تھے ۔ کہ موڑی کی ہدت میں آپ نے ایسے ایسے کام انجام دیے تو وہ آپ سیکھٹا کو ہم سے نیا وہ عاقل بائے کی کہ دو کام ہمارے زو یک شعار کے کرنے کا تقاران کے زو کہدو وضنور منطقے کی مختل کا تجہدے خوش صنورا لیے عاقل تھے کہ موائق و مخالف سب کو آپ کا عاقل کال ہونا مسلم ہے جمروہ منافق ایسالسان تھا کہ صنور منظی چھے عاقل برمجی اس کی لسانی کا طبرخالڑ ہو جاتا تھا۔ طبرخال کے کہا کہ منتقل آپ کو دموکر نہ دوتا تھا کہ برکھکے عاقل دموکر کہ

؞ ‹‹حَدِينَ بِهُ مُرْنِينَ فِي قَلْيُونُهُ مُرْضُ أَنْ يَغْرِجُ لِفَدَامَتْنَا لَهُ رِهِ وَلَوْنَكَا ۚ لَآرَيْنَا كَمْ مُوقَلَّمَا لِمُعْلَمُ مُرْحَدِبُ لَوْنِينَ فِي قَلْيُونُهُ مُرْضُ أَنْ أَنْ يَغْرِجُ لِفَدَامَتْنَا لَهُ رِهِ وَلَوْنَكَا ۚ لَا رَبْنَا كُمْ مُؤْفِّلُهُمْ وَ يِسِيمُهُ مُرِّدُونُكُمْ وَكُلُمْ فِي فِي مُنْ الْقَوْلِ \*

ترجہ: جن لوگوں کے دوں میں مرض (خلاق) ہے کیا پیدگوک یہ خیال کرتے ہیں کہ الشد تعافی ان کی دلی عدود توں کو فلا ہرنہ کرے گا اور بہم تو آ کہ چاہتے ہے آ ہے کو ان کا پورا چہ خلا دیتے۔ سو آ پ ان کو حلیہ سے پیچان لیتے اور آپ ان کو طرز کلام ہے(اب مجکی) ضرور پیچان لیس گے۔

# عقلأ آپ علی کو ہر گز دھو کہ ہیں ہوسکتا

#### آ ثارطبعه

اور یہ می تن قبائی کی بزی رحت ہے کہ اللہ تعالی نے صفور ملکا کے ان آ ٹار طبیعہ ولوازم بشر بیر کو کھا ہر کر دیا تا کہ آپ پر الوہیت کا شہر نہ ہور کو بعض جہال نے اس پر آپ کو الوہیت تک پھٹاویا ہے بکہ اب قر جہا ہے

حغرت فوث اعظم كوبعي الوهيت پرېنچار كھاہے۔

يُعِينُكَ قَوْلُهُ فِي الْهَيْوة الدُّنْيَا (آپ واس كالتَّقو وَحَض د نيون فرض ، بوتى بعر بدارمعلوم بوتى ب)

آ رام ده اشیاء

آ جکل کی با تعل نوگوں کی چکنی چیڑی تو ضرور ہوتی ہیں گران میں نورنیس ہوتا اوران حضرات کے کلام میں ایسا نور ہوتا ہے کو پاید معلوم موتا ہے کہ جیسے آفاب نکل آیا تر مقبولین اور غیر مقبولین میں کوئی فرق آو مونای جا ہے محراس اور کے ادراک کے لے بصیرت کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات خابراباطل ش آب دتاب ہوتی ہےاور حق شی ظاہرا کم رفقی اس کی بالکل الی مثال بے جیسے بھی بیٹاب صاف ہوتا ہاور یانی بمقائل اس کے کدلا ہوتا ہاتی طرح متبولین اور غیر متبولین کے اقوال و افعال على جوفرق بوتا بيده صورت كانبيس بوتا بكر بعض مرتبه صورة فيرمغولين كاكلام احجعامعلوم ووتا بالفاظ فهايت يزب

بر اور چست موتے ہیں۔ يُعِيمُكَ قَوْلُهُ في النيوة الدُنيًا اس كى دليل ب بكدان عمر فرق جومونا بور حقيقت كامونا

بجيم فيثابادر باني كمثال بيان ك- پيثاب بماف كرينا ياك باني كدلا بركر بياك. وَمِنَ التَّأْسِ مَنْ يَثْثِرِي نَفْسَهُ الْبَيْغَآءِ مَرْضَاتِ الله وَ اللَّهُ

رَءُوْفَ بِالْعِيَادِ ١

لَرِّيْجِينِهُمْ: اوربعض آدى اليامجى بركمالله تعالى كى رضاجوكى عن إلى جان تك مرف كردُ الله باورالله تعالى ايج بندول کے حال پرنہا بت مہریان ہے۔

# لغبيرئ لكات

حق سجانه تعالى كى اينے بندوں سے شدت محبت

وَصِنَ التَّأْمِسِ مَنْ يَكْشِي نَفْسَهُ إنْفِيغَا وَمَرْضَالِتِ اللَّهِ - لِينَ لوك بخلف بين ادرِكُنْ م كابيان موجِكا المَي عَس ا کیستم بہ ہے کہ بیسے دی دیے ہیں اپنے آپ کوئل تعالی کی مرضی کی المائل عمل کا ایک امر ہے جس کا تحقق بدلین ے موتا ہے جب ایک طرف سے اے لئس کوئ کی ودور ک طرف ہے محی وض موگا جس کا بیان اس جملے والله دوف بالعباد لین حق تعالی بزےمبریان بیں بجائے تقریح عض کے مضمون لایا کیا جس سے بیمفہوم ہوتا ہوگا ہوگا جو ت تعالی کے شان رافت کے مناسب ہوگا جس کا ترجمہ بشدت رحمت حل تعالی کی رحمت اگر خفیف کی موتو بھی بہت ہے چہ جائیکہ شدید ہوادر الف لام العباد میں یا تو عہدی ہے اس کے معنی بیدہو تھے کہ فن تعالی ایسے بندوں کے ساتھ شدت رحت سے عبت کرنے والے ہیں اور اگر جنس کا مجی لیس تب مجی ظاہر ہے کونکد ترجمہ یہ او گا کہ تن تعالی عام طور سے بندول كے ساتھ مهر بان ميں اس سے التر المالکا ہے كہ ایسے خاص بندوں كے ساتھ تو اولى رافت كا برتا ؤكريں مح معلوم ہوا کداوہر سے موش وہ چیز بیر عطا ہو کی جس سے اس بدل کو پٹھ منا سبت ہی ٹیس بگر بیڈیس کی عوش کی نہ معلوم کیا عطا ہوگا پلکہ بید کہنا متح ہے کہ عدم کی جد بیر ہے کہ دو موش بچھ میں آنے کی چیز میس کداس کا بیان کیا جادے پس بدلین میں بچ مشاہرت اور مناسب ہی تیس ہوگی جن کی نسبت کہا ہے شعر

چند وادم جال فریدم چند چیوں بھی جان فریدی ہے بنام ایزد مجب ارزال فریدم ضعا کی تھم پزی ستی فریدی ہے بھی سفالمدتی تعالیٰ کا ہے اس وقت کے مال کے لیٹن المذات کے مشتری بنتے ہیں گر جنتا کیں کے اس کا محق مجبر

ہیں معاملہ میں لعانی کا ہے اس وقت کے مال ہے۔ کی اندات کے سنتر کی بینے بیل معربینا میں ہے اس کا موس میں کہا مکنہ اصفاقا مضاعف اور ہزاروں گنازیا دو دیں مسیحیت میں خااہم ہیں۔

برگزنمیر د آنکدرنش زنده شد بعض شبت است برجریده عالم دوا ما معنی حس کوشش حقق به دوحانی زندگی حاصل بودکی ده آر مربحی جائی واقته بیش اس کوزنده کها جائے۔

شم جاں بستانہ صد جاں دہہ آ نکہ دردہت نیایہ آں دہہ فائی اور حقیقت جان لیتے ہیں اور اسک بد کے باقی جان عطا کرتے ہیں جودہ م گمان میں مجمع عمایت کرتے ہیں۔ غرض بہریج مجمع فرض ہے اور در حقیقت عطانی عطا ہے۔ ہم حال فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دو ہیں جو پیچے ہیں اپنی

جان کو ابتطاع عروضا فہ اوراں کے دام اوجر سے کیا ہیں۔ و اللّٰہ وُکُو کُٹی کا اُلْکِیاتی اینے بنروں کے مائی مہتری می ان جی ستر جمداً پ نے فر بایا شی بتا تا ہول وہ ہیہ کہ وہ انجانی مرتبہ کیا ہے جس کا ان آب یہ دسی قدر سے نفسیل کے ماتھ بیان کروں گا ہیں جان او کھسٹوک جس کا بیر مسئلہ ہے اس کے باہری اور محققین نے اکثر طامات اعمال یا طبہ شمی ترمیپ

بیان کروں گا ہیں جان کو کسٹوک جس کا مید سنگر ہے امیر میں اور منطقین نے اکثر طامات اعمال باطنہ عمی ترتیب کا تھم کیا ہے اور ان مقامات کی مثال در میات کے سی کی ی ہے کوئی سی تو ایسا ہے کہ اس میں اور اسباق عمی ترتیب ضروری ہے چیے افسے ہے اور میل اور میں اس ہے کہ الف ہے کو سیارہ ورحد مرتبا جا وے ادر بعضے میں اس ہے ہیں ہوگئی ا کی اور سکتے ہیں جیسے کا فیدا وقطی لوگ اس فرن سے چونکہ یا لکل ناتا شاہو گئے ہیں اس واسطے قاعدہ اور طریقہ جانے فیس جو

ں ہوسے ہیں اور میں کا میں اس میں جائے ہیں۔ اور کو گئی کا ساتھ ہے ہیں اوالے طور اور اپنے طال ہوں۔ چال بچھ شمن آ جاتی ہے افتقار کر لیتے ہیں اور مدتوں پر بیٹان رہتے ہیں اور کچو گئی نیسی بھیے کوئی سید جانا باورک کامیاب نہ ہوگا جگیاں کو ایک فیض ترتیب سے پڑھے تھاں کو ان نی شدت کر ٹی پڑے گی نہ اتنا وقت صرف ہوگا اور کا میاب بھی ہوجا و سے گا دوسرے کے زدیک سیارہ اس قدر دشکل چر ہے کہ اس کے پڑھنے بھی وقت کی بہت زیادہ صرف ہوگیا

اور دیاغ مجی خالی ہو گیااور پہلو می نیس آرام ہے پڑھااور دقت نیاد والااور کا سیالی می خاطر خواہ ہو تی بیطریقها مجساب مجمع سمار مقدم ہے۔ مجمع سمار مقدم ہے۔

اس میں دوقول بیں ایک شراء سے بہاں کیا مراد ہے بھش نے بطری کو تعقی بطوری کہ بنا ہے بین و قرمی التاکیوں من یکٹیری نَفْسَهُ من المصهالک و المصحاوف ادر بیایا وقامیے اس تغیر پر ترجہ بیروہ کا کم بعض آدی وو میں جو (اعمال سالمرکے) اپنے آپ کو خطرات اور خوفاک امورے خربے لیتا ہے بعنی بچالی لیتا ہے محراس تغیر میں اتنا بعد ہے کہ اشتراء اس جزرا بھوتا ہے جواجے پاس نہ بوادر جان او اس بے پاس

کواس جگه کلام میں مجاز ہے مگر مجاز میں بھی قرب ہوتہ بہتر ہے اور کو بچے کے معنی مراد لینے میں مجی مجاز ہے مگر وہ بعید نہیر کیونکہ بچ کے معنی مراد لینے میں مجاز بیہ ہوگا کہ بچ میں طرفین سے مالیت ہوتی ہے اور یہاں نفس مال نہیں سویہ چاز تو دوٹو ں صورتوں میں مشترک ہے باتی ہے بات بھے حقیق کی ہاتی رہے گی کہ بچے الی چیز ہوتی ہے جو بائع کے پاس تھی اور وہ بعد بج کے ٹمن کا متحق ہوجا تا ہے۔ یہ بات یہال تحقق ہے کیونکہ جان اپنے پاس تھی اب اس کوخدا تعالیٰ کے ہاتھو تھ کر دیا ہے تو ووجنت كاستحق بوجاتا يا اوراس كى جان حق تعالى كى ملك بوجاتى يه كدوداس من جس طرح جابين تصرف كريس ر ہا یہ کہ پہال تو بچ کے بعد بھی ہماری جان ہمارے ماس ہی رہتی ہے سویہ دیہ بعد نہیں کیونکہ تمام بچے کے لئے بیضروری نہیں کہتی بائع کے قبضہ سے نکال دی جائے بلکہ بیٹی بالسلیم بھی ہوجاتی ہے۔ دوسرے یہاں و تسلیم بھی تعق ہے کیونکہ تسلیم کے لئے دومرے کے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو قا در کردینا کافی ہے جس کوفقہا تخلیہ ہے تعبیر کرتے ہیں پس موس کامل آخی جان کوخدانعالی کے سپر دکر دیتا ہےاور دواس پر ہرطرح قادر میں اب بیان کی عنایت ہے کہ دو چیچے کو ہمارے ہی پاس امانت چھوڑ دیں غرض بیشوی نفسہ میں تیج کے معنی بعیر نہیں ہیں البت مالیت کے متمارے مجاز صرور مانٹا پڑے گا۔ ہاں ایک اشکال بدہوگا کہ جیسے اشتو اء میں مشتوی وہ شی ہوتی ہے جو پہلے سے اپنے ہا*س ندہوا لیسے ہی جو*ہ شی ہوتی ہے جو پہلے ہے مشتری کی ملک نہ ہواور ہماری جان تو پہلے ہی ہے حق تعالیٰ کی ملک ہے جواب یہ ہے کہ میسجے ہے گر چونکہ ہم اس کوا بی ملک بیجھتے ہیں اس لئے ہمارے زعم کے موافق تھے کا اطلاق صیح ہے اور جولوگ اپنی جان کوخدا کی ملک بچھتے ہیں ان کو بینلم کرنٹا طبین جان کواپی ملک بچھتے ہیں بعد ساح لفظ تنج کے حاصل ہوا ہے پہلے حاصل نہیں ہوا۔ ابن عطاء كا قول ب إنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ فَي مِنْ المُؤْمِنِينَ ٱلشُّكُ فَدُو الْهُمْ مِنْ أَنْ لَهُ مُالْجِنَة ، كُونَ كُرعوام توخش مو كن كد الله تعالیٰ نے جنت کے بدلہ میں ہماری جانیں خرید لی ہیں ہم کواس کے عیض جنت ملے گی مگر خواص شرم کے مارے زمین میں گڑ مجے کہ ہمارے اندردعوی مالکیت تعاجیبی تو اشتری فر مایا اس سے میرے جواب کی تا ئید ہوگئی کہ پہاں ہمارے **ن**داق کی رعایت کی گئی ہے ہیں رائے یمی ہے کہ یشری نفسہ میں تنے مراد ہے میں نے اپنی تغییر شی اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ بعض وہ لوگ جوطلب رضا الٰبی کے لئے اپنی جان ( تک ) ﴿ ویتے ہیں بیتک میں نے اس لئے بڑھایا ہے کہ شان نزول اس آیت کا حفرت صهیب رضی الله عند کا قصد ہے کدہ مکدے جمرت کر کے مدینہ کو آرہے تھے راستہ میں کفار نے گیرلیا توانہوں نے کہاتم جانتے ہوکہ ش کیسا تیرانداز ہوں( تیراندازی کے فن میں بہبت مشہور تھے)اگر مقابلہ کرو گے تو میں تیروں ہے سب کو مارڈ الوں گا ہاتی اگرتم کو مال کی ضرورت ہوتو کمہ میں میرا مال بہت ہے لاؤ میں تم کورقعہ لکھ دول تم حا کرمیرے وکیل ہے مال لےلو کفار نے ای کوغیمت سمجھا کیونکہ مقابلہ میں ان کواپی جان کا خطرہ تھا چنا نچے انہوں نے رقعہ کھے دیا اور وہ سب واپس چلے مجتے ۔ سو بہال تو حضرت صهیب نے جان بچائی تھی اور جان بچانے کو مال دیا تھا جان دی

فیمی تخی سونمان زول کودکیر کمنتی بی براشکال ہوتا ہے کہ واقد زول شی جان کی بی کہاں ہوئی تھی بکارہ ہاں تو جان کو تجایا 'گیا تھا (اس ویرے بھی مشمر این نے بیشوی نفسہ کو تعضیو بیشتوی نفسہ من العبھالک والعبخاوف کی ہے ؟ 'گریش نے لفظ تک بڑھا کر افکال کورفع کر دیا ہے کہ گوحفرت صہیب نے اس واقد یش بظاہر مال ہی ویا تھا گرحقیقت عمل وہ اپنی جان تک کوانشرکا رضا کے لئے تکا کر بچکے تھے جس کی دلیل یہ ہے کروہ تن تنہا بجرت کے لئے علی کھڑے
ہوئے اور بیدوی کرسکتا ہے جوائی جان کو ضدا تعالی کے حوالہ کر چکا ہو کیونکہ کفار کے زخہ میں سے تن تنہا بجرت کر کے لگاتا
جان کو تصلی پر رکھ کر چانا ہے بھوائی باتھ تھا گہ کہ کا مار اس کے لئے تار ہو کردی لگلے تھے شاید کرتا ہے کہ کہ دھورے تو حضرت معمیب اللہ کے لئے جائی وید بی میں تار ہے تھا اور اس کے لئے تار ہو کردی لگلے تھے شاید کرتا ہے کہ کہ دھورے صعیب شاید کرتے تو آئی کمال تھا بال کو معدد قدار سے تو این میں ایک کمال تھا باتی جان بچانے کو سال دے دیا گا بازاکال ہے میں جو جرفش کیا کرتا ہے اس کا تھا ہے ہے کہ کہ دھرے تو جان بچاتے ہیں اپنی جان کی جب سے اور حضرت معمیب شاہد شائی کا رضا ہے۔ نے اللہ عن معرف کے جان بچائی تھی جیسا کہ اجتفاد عرضاتہ اللہ سے معلوم ہور ہا ہے۔

را الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظم

وَلَا تَتَّبُّهُ وَاخْطُوتِ الْفَيْظِنِ إِنَّا لَكُوْعَلُ وَتُمِّينَ ٩

## مكلّف كي دوتتميں ہيں

مؤن اور کافرادران علی سے ہرا کید دود قسم بر ہجاتی پارتسیس ہوئیں۔ خاصہ پر کہ ایمان اور کفر کے ہفترار سے مکلف کی پارتسیس ہیں بیسٹمون ان آئا ہے کے بعض اجزاء مل ہے کہ بری جہاں جہاں اعظامی انتقاد کی جہاں ہے۔ شمل تمن میک من ہے دور ایک بیکھ سنچھ ہے ہاں کا حاصل کی گئیا ہے۔ شعم بین من حظم پر دافل ہے اور کہیں مضر پر اور متی من المسانس اور صنچھ کے کیک تین فرق بارتسیس کی گئی ہیں۔ شعم موں مکلف ہے با قبرا ایمان اور کم سے تعمیم کی المسان کو کر مکلف بار موسان ہے کہ اور دولوں کی دوروقسیس ہیں۔ تو کل تعمیم سے موسک مطاق موادر موس کا لی اور کا کر شعر بدادل مطاق ہوئی اور مطاق کا فرکا بدیان ہے اور مان دولوں عمل سے مقدم ہے کا فرکا بدیان اور اس کے بعد بلور مقابلہ موسک کی بیان مطاق کا فرکا بدیان ہے ہوئی المقابل میں آئی تھی انگری آئے ہی اگری کی کے ممان عمل کی کھی تصریم نے ہار کی موسک ہے۔ دنیا کے طالب ہیں ان کی آبست ارشاد ہے میں۔ ذرائعی حسران کے داسلے آخرت عمل ان کا کچھ تھی حصریمان بھال کر ہا ہے۔

# مطلق مومن كاشان

محراتی بات بیش سے معلوم ہو کتی ہے کہ جب موس کا فر کا مقابل ہے تو اس کی دنیادی حالت اس کی دنیادی حالت کے مقابل ہوگی اور افر دی اور اس کی افر دی کے مقابل ہوگی گئین مطلق موس کی شان سے ہوگی خواووہ قاسق وقاجر می کیوں نے ہوکہ نیڈووووز بائلم محض ونیا کا طالب ہوگا اور شآخرت شمس اس کے واسطے مثال کا فیلی الڈخر کا قبیان خلاق ہوگا۔

# مومن کے لئے خلود فی النازہیں

یسی برسوس کی جائے میں در ہے گا تیے ہم ہواد داولا آج الاور مزا انقمال کی میمتانی پڑے چیا نچے بعد ہے شمی اس متنی کی آخری موجود ہے لائے بھی در بھی اور میں کا میں اس متنی کی آخری سوجود ہے لائے بھی اور میں کان فی قالمیہ معنال خدوۃ من ایدمان (میمی الی سیے کا دور فی سیک ہے کا مطابق کی اس کے میسے کا مطابق کی اس کے میمیت کا مطابق کی اس کے اس کے اس کے اس کی اجتراف کی اجتراف کی اجتراف کی ایک اخرار کی اور کی اس کی اجتراف کی ایک اخرار کی اور کی اس کی اس کے اس کی اجتراف کی اس کی اجتراف کی اس کی احداث کی اس کی احداث کی اس کی اور شدید کی اور کی اس کی اور کی اس کی اس کی اس کی اور کی اس کی کا اور کی اس کی کا اس کی اس کی کا در کی اور کی اس کی کا اور کی کا اس کی اور کی کی کا اس کی اس کی کا اس کی کا کی کا اس کی کا کی کا اس کی کا کی کا اس کی کا اس کی کا کی کا اس کی کا کی کا کی کا کی کا سے کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کاروز کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کی کا کا کا کا کی کا کائی کا کا کا کا کی کا کا کائی کا ک

# مديث شفاعت مين ايك لطيف تحقيق

اورجس جس کوشفاعت کاتی قداب کے پیانت یہ میں ایک بیٹ بیٹ کی اور حیم المواحدین کئی اب شفاعت جن اورجس جس کوشفاعت کی ایک بیٹی اورجس جس کوشفاعت کی ایک باتی رہی اس کوشفاعت کا قدار کے بار اس کوشفاعت کا ذائر کیا۔ دراصمل اورجس جس کیک میں تعالیٰ کو کی دحر سے سنار گر کرائیں ہے۔
میر کم کر کرائی کے بھر کر دوز نجول کی جن میں داخل کر دی گے۔ یہ لیے جم کا میات ہوں کہ اس صدیت میں فور کر ایسے کہ کو اور کی کا میات ہوں کے بھی اور امان کر کو کی کا امیات ہوتا ہے کہ بھی اور کو کا میات ہوتے ہوئی نہ بھی کا اور امان کو کی کا امیات ہوتا ہے کہ بھی کو گور کی ہے بھی کا اور امان کو کی کا امیات ہوتا ہے کہ بھی کو اور امان کو کی خوالے کی شفاعت کرنے والے کوئی کر انہیا وادر طائد کو کئی ہے بھی کا اور امان کو کئی ہے کہ بھی میں جوز و بھی ہوئی ہوتے کہ اور کی گور کی ہوتے دوز و کی گئی گئی گئی گئی ہوتے کہ اس کی کہ بھی کہ کہ بھی کہ ک

كافركي دوحالتيس

تو کافری حالتین دو دو کور دنیاش بید که وه فقط طالب دنیا مواد رآخرت شم بید که حالکهٔ فی الْخُورُوثِین حَدَّاقِی کا صداق ہوا سیجھ شراق کم ایوگا۔

کفرذ راسا بھی موجب خلود فی النارہے

اں جروآ یہ میں مین فیوں المنابس من یکٹوال نکٹالیٹا فی الک ٹیا کا مالیا فی الفوڈ قومن خکاتی میں مطلق کافر کاذکر ہادہ اس کے درجات کا بیان میں کیکٹ شیف سے شیف کمرکائی تیم ششرک ہے کہ مالکہ فی الفوڈ تومن خکاتی لینی آخرے میں اس کا کوئی ھسٹیس ہرگز اس کی تجاب نیس ہو کئی اور داز اس میں بیسے کے تفرا کی ھیقت کے احتراب سے اس درجی بچے ہے کہ اس کے ہوئے ہوئی خوبی موڈ بیس کہ اس پر کوئی ھسلا خرے میں اس کو بھا اور وہ حقیقت بناوے ہے جس کا بیا فرسلم ہے۔ غرض پیشر بخش ہا اس ہے کد کافری کی خوبی کا اختیار کفر ہے ہوئے ہوسکتا ہے افرے داسطے جائے وہ تمام ادساف کا جموعہ وہ مقانی کی جوہ جائے کہ اس کی جوہاں ہے ہوہ ہیں اور نیجے بیٹی ہے کہ ما اُلڈ فی الْکوئر قوش شکا تی بعض اوگ اڈکار قومید پر تو اس سرزا کے قرب کو موافق عنس کے جھتے ہیں محرا انکار رسالت پر شہر کرتے ہیں کہ مقصودہ مقاند رسالت سے بھی اہتحاق حیدتا ہے کہ اپنے جائی اس کے ایس ہیں جب مقصودہ ماس ہے قو مگر ایس کے انکار سے کیا ضرر کی اس اس ویں میٹی تو حید اس میں موجود ہے تھی ایک رسالت سے حصلی اس کا خیال غلط ہے ہو بقلمی ایسے تھی کو معاف نہو ہے ہو ہم دوگوئی کرتے ہیں کہ دو خوس مکر رسالت کے بارے عمل شد ہے ہو ہم دوگوئی کرتے ہیں کہ دو خوس مکر رسالت بھی انگر ہے دیو بھی ہوگا ہی اب سکر رسالت کے ابارے شہد ندر با خوش ہید روا ہے سے بھی مال گائے فی الڈیؤی الڈیؤی قوش شکاری ہی اس کے ساتھ ان ہے تھی۔

# ملکّفین کی دوسری تتم

دوسری هم مکلف کی اس دوسرے جملہ عمل ہے وہیڈھٹوٹٹن یکٹھٹاٹی کیٹٹاٹینکاٹینکاٹی الڈکٹیا کسئنگڈی فی الافیئر تو حَسَنَةٌ وَقِیْنَا عَدُّالِہُ الدَّالِیہِ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہا کیہ گروہ آدمیوں کا وہ ہے جو کہتا ہے اے الشم نیکی ویتیے اور آخرے میں مجی سرجمہ ہی سعوم ہوگیا ہوگا کہ یہ موس مطلق کی شان میں ہے کیونکہ اعتقاد آخرے ہر موس میں شرخرک ہے۔

# آيت في الدنيا حسنة سرق ونيام ارتبين

# ترقی دین کی دعا

قرآن شریف علی فی الدینا کانظ ہے ندکر الدینا کا توسیع کے مین کیسکام کے ہوئے تو متنی یہ ہوئے کدا ہے الشہ کو دیا تک کا بھی کا الدیم کو دیا تا میں کا تربیت کا الدیم کو دیا تا کی اللہ کا کہ کا اللہ کا ا

مكلفين كي تيسري فتم

ليزا آسكن آخل سيد التالم الموان كما من المن كرا ما الموان تركم ميه من الحالين من الجهد الله النوا آسكن آخل المن المن المجلسة المؤلفة المؤلفة

مین خدانقائی کو بیدا عمال پیندئین اس بھی ثابت ہوتا ہے کہآ ہے۔ مطلق کافر کے بارہ میں ٹیس بلکہ شدید کافر کے بارہ میں ہے شدید ہوتا نو تقریر ندگوں مسلوم ہوا باتی ہیر کہ میٹنس کافر ہے سواس کا چید مال ہے چیٹا ہے وہ مال میہ ہے۔ میں مرتب بریم میں میں اور اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ ہے ہوا ہوتا ہے۔

ب سید ادار کر کروروں کے دوران کا دران کا دران کا دران کا بھید کا داران کا دران کا دران کا دران کا دران کا دران میراندا بھی کارڈوکیکٹر الدیکٹر کے بعض اس کے لئے جہم کائی ہے دوران جگرے بیٹے کا دران کا دران کا دران کیا ہے میر آیت سے اس کلام بھی کا فرشد ید کا ذکر ہے میڈھلل کا فرکا جیسا کیا در کیا فرمطلق کا ذکران چکا ہے بیٹی تشمیس ہوگئی۔

كلفين كي چوتھي فتم

من کی جو آیت ہے و کون المذابس من یکنوی نفک می کو کی کم

دورے چلاآ رہا ہے اور یہ جل اس المشابس من یکنوی نفک آنجیڈا ترخی کیا دیں ہے وحن المناس کا سلسلہ جلاآ رہا ہے اور یہ وحن المناس کا سلسلہ جلاآ رہا ہے ہے اور یہ وحن المناس کا سلسلہ جلاآ رہا ہے ہے اور یہ وحسن المناس کا سلسلہ جلاآ رہا ہے ہے اور یہ وہ سال کی اخر کی بھی ہونے ہیں سلسلہ جلاآ رہا ہے کہ اول یہ وہ سسل کی احتمال کا علق بعید ہا وہ یہ وہ المساب ہونا ہے کہ اللہ وہ کہ اور یہ اللہ میں موجد ہیں۔ اور یہ وہ مسل جلام ساتھ معلوم ہوئی ہیں کہ کہ کہ ان کا علق بعید ہا وہ ایک وہ ہونا ہے کہ اللہ میں کو اللہ وہ اللہ کی موجد ہیں اور آیک ہی مسلم ہونا ہے کہ اللہ میں کو اللہ وہ وہ ہی ہو ہیں۔ اور ہی وہ کہ ہی ہونا ہے کہ ہے کہ جب کہ جب کہ ایک وہ ہے جب کہ ہی ہونا ہے کہ ایک وہ ہے جب کہ ہی ہونا ہے کہ ایک وہ ہے جب کہ ہی ہونا کہ کہ اور ایک میں اس میں کہ ہونا ہے کہ ایک ہونا ہے کہ ایک ہونا ہے کہ ایک ہونا ہے کہ ہونا ہے کہ ایک ہونا ہے کہ ایک ہونا ہے کہ ہونا ہونا ہے کہ ہونا ہونا ہے کہ ہونا ک

لفظ سے بیدیات طاہر ہوئی ہے کہ اس آے شمی بیان موئوں کا لی کا ہےتہ کا مسیس مصفیوں کی جارہ ہو گیں ہے تھدالوں تھی تھا ان آیات کا اسباس مدعا ہے سعت کا کو بیان کرنا ہوں تقریر کے قدیش تاہت کردیا گیا ہے کہ ایمان کے مواجب می محقق میں اور تقریر کے مواجب می انتقاف میں ایک کفرکال ( کا ل تو کیدل کھول کیڈک کھڑ قبدتر میں عرب اور بدتر کی تقس ہے اس کی جگہ لفظ تقریر نے امتیار کرنا ہوں) دو مراغ میرشد یا اور طاہر ہے کہ آخری و دوریہ جس کو کال اور شدید کہا جائے انتہائی دورہ ہوتا

ہے پھر اس کے مقائل جوسب میں اول ہوا بقدائی کہ لاتا ہے چیے در سیات بھی بدائیا مود عاصد د قیر و کو کہا جا تا ہے کہ پکلی کتاب ہے ای کوایتدائی کتاب بھی کہر سکتے ہیں فرش کا ل کوانچا وادر پہلے درجہ کوابتدا ، کہتے ہیں اور جب کفرش میں مواتب ہیں آنہ ضرورا کیک مواتبہ انجر بود کا حمل نے شدت کفر کہا تھا اور ایک درجہ سب سے کم بودگا جس کوابتد ا کہر سکتے ہیں فرش

کفریس دومرتے نظابتدا اور انتہا اور ایسے ای ایمان عمل می ایندا واورانتها وجو کی اور محدواس وقت صرف ایمان سے ان

اشرف التفاسير جلدا

مراتب کابیان مقصود ہے اور بی ہے وہ صفون مستنبط جس کی تمبید کو کولول تو ہوا مگر ضرورت کی مجدے ہوا کیونکہ ایمان کے ان مراتب کا ثابت کرنااس سب بیان برموقوف تفاغرض تقسیم ند کورتوم تکلفین کی قر آن سے ثابت ہوئی اوراس کے ساتھ ا پک مقدمه عقلی ما یا گیا جو بهت طاهر ہے ہیں اس طرح ہے آیت میں ابتدائی اورانتہائی درجہ کابیان ہو گیا اور سوق کلام میں غورکرنے ہےمعلوم ہوتا ہے کہان میں اولا بیان ہےابتدائی مرتبہ کا اس کے بعد انتہائی کا اور ذکر مراتب میں ای طرح تدریجا ترتی کیا کرتے ہیںاور کمال کو بعد میں بیان کیا کرتے ہیں اکثر عادت بھی ہے کو یہاں قر آن میں کوئی لفظ صرتح نہیں اس ترتیب کے بارہ میں محرالی ترتیب بلغاء کی عادت ہےاور قر آن بلغ ہے تو قر آن میں بھی بھی ترتیب ہونا بہت قزین قیاس ہے پھراقسام کی حقیقت میں نظر کرنے ہے بھی یہی ترتیب واضح ہوتی ہے۔ جنا نچیاول مطلق کا درجہ مذکور ہو۔ پر کمال کا ایس اس طور برآیت کے جموعی مضمون ہے بید ہو گئا مستبط ہو گیا کہ کفری طرح ایمان میں بھی بیمرا تب ہیں بعنی ابتدائی اورانجائی اوراس وقت میری بحث کاتعلق صرف ایمان سے بے بی درجات کفرے تعرض ندکروں گاغرض ایمان کا ایک درجہ تو ابتدائی موااورایک انتہائی اور آ کے کی ایک آیت ہے بدولالت بہت ہی واضح موجائے گی اوروہ آیت بہے يَّالَهُ اللَّذِيْنَ النُوَّا انْشُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَعَةً بيصاف بالباده من كدومرة بي الطام من كيزكداس من خطاب بان لوگوں کو جوائمان رکھتے ہیں اوران کو تھم ہے دخول فی السلم کافة كامعلوم ہواكدائمان كے بعد بھى كوئى مرتبد باقى بجس كو دحول فى السلم كافة كهد كت بي اوراس يهل يورتبه ماصل نين غرض ايمان كردورديهونا بہت ہی صراحت کے ساتھ ٹابت ہو گیا۔ ایک مطلق جوابتدائی درجہ پریمی صادق ہادر چونکہ تفادت ایمان کا اعمال ہے ہوتا ہے چنا نیے بعض اعمال نے نفس ایمان کا وجود ہوتا ہے مثلاً کلمہ شریف کا بڑھنا اور بعض اعمال ہے کمال ایمان ہوتا ہے جیے دوسرے اعمال پس ایمان میں ان دو درجے کے ہونے کے معنی یہ ہوں محے کہ ایمان ہے جن اعمال کا تعلق ہے ان اعمال میں دور ہے میں ایک اول الاعمال دوسرا آخر الاعمال حق تعالی نے ج کے احکام کے ساتھ فرمایا ہے۔ فَاذَا قَضَيْتُ تُومِّنَاسِكُكُو فَاذْكُرُوااللَّهَ كَذَاكُمُ اللَّهَ كَنَاكُمُ لَوْ الْمَاءَكُوْ الشَّلَ ذَكْرًا

ترجمہ: لینی جب تک مناسک جج یورا کرچکوتو خداتعالیٰ کو یاد کروجیسااییے آبا دَاحِداد کو یاد کرتے تھے یاان کے ذکر ہے بھی زیادہ مادکرو۔

### مسلمان طالب حسنه ہیں

ز ماند جا ہلیت میں حج کے بعد منیٰ میں اہل عرب قیام کرتے اور وہاں مشاعرہ ہوتا۔اور مفاخرت کے طور پر اینے غاندانی فضائل کا ندا کر و ہوتا تھا۔اللہ تعالٰی نے اس کو ذکر اللہ ہے بدل دیا کہ اب بجائے ذکر دنیا کے اللہ تعالٰی کا ذکر کرو۔ جاہلیت کا طریقہ چھوڑ دو۔اس کے بعدفر ماتے ہیں کہ اب ذکر اللہ یعنی دین کے اعتبار سے لوگوں کی چندشسمیں ہیں چنا نجہ ارشاد ب فين القاب من يَعُول رئبنا أينا في الدُنيا وماله في الدُخرة مِن خلاق ين بعض آدى تووه بجوروعا یں ) یوں کہتا ہا، یر وردگار اہم کو (جو کچھ دینا ہو) دنیا ش بی دے دے اوراس کے لئے آخرت بش کوئی حصرتیں

بيتو كافرے كيونكد جسكو آخرت ميں كھيند ملے وہ كافري بمسلمان اس كامصد النبيس بوسكا آ مے دوسرى قسم ب وَمِنْهُ مْمَنْ يَقُوْلُ رُبُنَا التَافِي الدُّنْهَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرُ وَحَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ ال آيت كا ساق کلام بتلار ماہے کہاس کےمصداق وہ مسلمان ہیں جوطالب آخرت ہیں اس پرشاید سوال ہو کہ جب بیلوگ مسلمان طالب آ خرت ہیں۔ توانہوں نے دنیا کیوں مانگی۔اوراس ہے بعض انگریز ی خوانوں نے طلب دنیا کامضمون بمجھ کریہ کہا ہے کہ د نیا جس کی مذمت کی جاتی ہے اور جس کی طلب ہے علامنع کرتے ہیں۔ایسی چیز ہے جس کی طلب نص میں بیان کی گئی ہادراس پر مدح کی گئی ہاں کا جواب یہ ہے کہ یہاں دنیا کوکہاں مانگا گیا ہے فق تعالٰی نے رکٹناً اپتیا فی الڈنشا فرمایا ے۔ دنیا تونبیں فرمایا اگر یوں فرماتے تو بے شک طلب دنیامفہوم ہوتی ۔ گرنص میں تو رَیُنَا [یتنافی النَّ فیا کسینَةٌ وارد بجس مين مطلوب حند باورونيا مخفل ظرف بيس اس حطلب ونيالان مبين آتى بلكه طلب حسسنة فهي الدنيا لازم آ ئی۔اس لئے ان کوطالب دنیا کہناغلا ہے بلکہ وہ توط الب حسنہ فی المدنیا ہیں۔اس پرشاید سوال ہو کہ پھران کو طالب آخرت كهنابهم يتح نه بهوگا بلكه طالب حسنه في الاخرة كهناچا بيراس كا بواب بير ب كه طلب آخرت كے تو عنى ين يطلب صنه بو-اب جائية الكوطالب آخرت كهو ياطالب حسنه في الآخوة كهو- دونول برابري اس پراگرتم کہوچرہ مجھی طالب دنیانہیں بلکہ طالب حسنہ فسی اللنیا میں یعنی مال ودولت منہ ہجاورہم اس کے طالب ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہال حسنہ ہے مرادحسنہ واقعیہ ہے نہ کہ حسنہ مزعومہ اور پیٹر بیت ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ حسنہ واقعیہ کیا ہےاورجس چیز کے تم طالب ہووہ تہار ہے زویک ھسنہے مگرشر ماتو وہ ھسنٹییں ہے لیں شرعیت برفیصلہ ہے لیل ں آیت کامصداق وہی حض ہوسکتا ہے جو حسنہ شرعیت کا طالب ہواور حسنہ شریعہ ہے وہ مرادے جوحقیقتا حسنہ عبہ ہو محض ورة ہی حسنہ ہو کیونکہ بعض افعال صورة دین کے کام معلوم ہوتے میں گر حقیقنادین ہیں ہوتے ہم ان ہے بھی منع کرتے ہیں۔ بهرحال اس میں آوشک نبیں کہ پہلی آیت کامصداق کا فرے اور دوسری آیت کامصداق موسی عام مفسرین نے تو یمی دو میں بھی ہیں اورآ کے مِنَ المائیس مَنْ يُغِیلُ مِصْنَقْلَ كام ليا بِعُر قاضَى ثنا الله صاحب نے مجموعه كام مِن جار تشميل تجهي بين دوتوه ومين جوابهي ندكور، وكن اوردو مِنَ النَّالسِ صَنْ يُعْجِينُكَ المنه اور وَهِنَ النَّالس صَنْ يَتْشُوعُ المنة . خلاصفرق دونوں توجیہوں کاریہ ہے کہ عام مفسرین کے نزدیک تو یہاں پردوشسیس ہیں تقشیم اول انسان کی تقسیم ہے \_مومن وكافر كي طرف تقتيم ثاني انسان كي تقتيم بيرمنافق اورمخلص كي طرف تكرييا قسام بإبم بحن موسكق ميں چنانچيكافر ومنافق جمع مبوسكتے میں اور مومن وخلص جمع ہوسکتے ہیں۔ اس تقتیم کی ایسی مثال ہے جیسے نحاۃ نے کلے کی تقسیم کی ہے اسم فعل وحرف کی طرف یکھر دوبار تقتیم کی ہے ند کرومونٹ کی طرف وطل هذا توبیا قسام ہاہم جمع : وعلی میں۔ بیتو جمہوری مفسرین کی توجید کا حاصل ہے۔ اوربعض دوسرے مفسرین نے سیمجھا ہے کہ یہاں ایک ہی تقتیم ہےاور مقسم بھی واحدے۔ یعنی انسان مقسم ہےاور

اس کار دفشتیں میں موکافر کے گرفافر کی دفشتیں میں۔ معجاهد و مسافق اور مؤس کی دفشتیں میں آلیک طالب آخرت اور ایک طالب حق میں کل چارفشمیں شبائن ہوگئی کافرنجاہراور کافر فیربجاہر۔ اور مؤس طالب آخرت اور مؤس طالب حق جوں الشفات الی الاعور 3 (جون اس کے کرآخرت کاطالب ہو) فَقِنَ الْعَالِسِ مَنْ يَكُوْلُ مُنِيَّا أَلِينَا فِي الْدُيْقَا أَصَالَٰ فِي الْفِيزَقِينَ خَذَقِ - عَسَى كافرعِهم وَكَر بِج بَرَكَ وَيَا فَصَدِ كَا طالب جاود ومِنْ هُوَقِنَ يَتُقُولُ وَيَثَا أَيْنَا فِي الدُّيْنَا حَسَنَدُّ الْبَحِ. عَمَر مُومَ طالب السناس من يعجب في له عمل كافر فيرعِابر تين منا فق كاوكر جاود مِن التَّكُيسِ مَنْ يَكُونِي نَفْسَهُ عَمَر مُومَ طالب فق كار كرج بحَضَ طالب دضاجة فرت اود فإو وقول كافرت المتنت ثين -

اشرف التفاسير جلدا

ترجہ: کدیعض لوگ وہ ہیں جواپنے نفوں کو بدل کرویتے ہیں لینی فری کرویتے ہیں انشا کی مرضی طلب کرنے کے لئے اورالشانعا کی بندوں پر بہت ہم بیان ہیں۔

#### م شراءنفس کی فضیلت اور غایت

حاصل بدے کداس جگدا کیے عمل کی فضیات فدکور ہے بعنی شراء النفس کی اور ایک اس کی غایت فدکور ہے بعنی اجغاء مرضات الله اور کوغایت بھی ایک فعل ہی ہے گراس میں جہت مقصودیت غالب ہے اس لئے بنسبت عمل کہنے کے اس کو عايت كهنا زياده زيا باوراكي شمره مذكورب والله ومود ومن بالديادة كدال تعلى اورعايت كاشره يدي كدش تعالى ك رحمت اور دافت متوجہ ہوتی ہے بیرتمن مضمون اس آیت میں ندکور میں اور اس کی تغییر میں سیاق وسباق پرنظر کر کے مفسرین نے اس کی توجیمیں بیان کی ہیں بعض نے ایک توجیہ بیان کی ہے اور بعض نے دوسری توجیہ بیان کی ہے اس میں بھی سیاق وسباق برنظر ہے مگر دور تک نہیں انہوں نے صرف قریب کی آیت سرنظر کی ہے سیاتی کا لفظ ویسے ہی زبان سے نکل عمیا مقصود صرف سباق ہے کیونکدان توجیهات میں سباق ہی کو وال ہے اور سباق برنظر کرنا بھی تغییر کا براج و بے خصوصار دام بجھنے کے لئے اس کی بہت ضرورت ہے در بعض اشکالات ہونے لگتے ہیں اس کی نظیر میں ایک آیت اس وقت یا دا کی جس میں سباق يرنظرنه كرنے سے اشكال واقع ہوا ہے آيت ہيہ وَ كُنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِينِينَ عَلَى اللَّهُ فِينِينَ سَيْلًا مسلمانوں پر ہرگز غلب نہ دیں گے اگر ای آیت کے الفاظ پرنظر کو مقصود کر دیا جائے تو اس پراشکال ہوتا ہے کہ بیتو خلاف مشاہرہ ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کفارکو سلمانوں پرغلبہ ہو گیا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا اورا چھا جواب ہے کہ غلبہ سے غلبه في المحجت مراد بيمطلب بيهوا كرجمت مين كافرول كوسمى غلبيذ بهوگااور بيه شابده كيموافق بي جحت مين بميشه اسلام ہی کوغلبہ ہوا ہے اور ہوتا ہے کو یا جواب ٹی نفسہ بچ ہے مر کیا اچھا ہو کہ اشکال ہی نہ پڑے جو جواب وینے کی ضرورت ہوتو سہاق میں نظر کرے سے معلوم ہوا کہ یہاں او برے فیصلہ قیامت کا ذکر ہے اور بیر جملسای فیصلہ کے متعلق سے یوری آیت بوں بے فالٹھ پھٹٹلو بَیْنَکُورُ وَمُرالِقِیْمَةَ وَکُنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكَفِرِيْنَ عَلَى اللَّهُ مِينَ سَبِيلًا لَعِنْ بس الله تعالى تهارے ورمیان فیصلہ کرینگے تیامت کے دن اور (اس فیصلہ میں )حق تعالیٰ کا فروں کومسلمانوں پر برگز غلبہ ند دینگے۔ دیکھیئے سباق میں نظر کرنے ہے یہ فائدہ ہوا کہ اشکال وار دبی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں غلبہ فی الدنیا کا ذکر بی نہیں بلکہ فیصلہ قیامت میں غلب نہ ہونے کا ذکر ہے علی وکو ایرکر لینا جا ہے کہ تغییر آیت کے دقت صرف آیت کے اس کلڑے کو نہ دیکھیں جس کی تغییر مقصود ہے

بلكمادير يساملا كرويكعيس ان شاءالله اس طرح اول تواشكال بن واردنه بوگا اورا گر بهوانجمي تو جواب بھي اي موقع برش جاوے گا دوسری نظیرایک ادریاد آئی کدوہال بھی سباق پرنظر نہ کرنے ہی سے اشکار داقع ہوا ہے۔ آیت ہے ہے

يلَبَنِيَّ ادْمَرِ لِمَا أَيْلِيِّكُ فِي رُسُلُ قِنَا فَي يَعُضُونَ عَلَيْكُو اللِّينَ فَمَنِ اتَّقَى وَاصْلَمَ فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ وَيُحْزَنُونَ

تر جمہ: اے اولا دآ دم اگر تمبارے یا س تبہارے میں ہے کچھ رسول آئیں جومیری آیتیں تمبارے سامنے برحیں تو پھر جوفخص ( ان کے عکم کے موافق ) تقو ی افتیار کرے اور ( اعمال کی ) اصلاح کرے گا ان پر کچھاندیشہ نہ ہوگا نہ وہ

مُمَّلِين ہو نَگِے ۔ (سورہاعراف) اس آیت کے الفاظ پرنظر کر کے بعض اہل باطل نے استدلال کیا ہے کدار سال رسل کا سلسله منقطع نہیں ہوا کیونکہ اس آیت میں حق تعالی جملہ بنی آ دم کوجن میں امت محمد یہ عصفہ بھی داخل ہے خطاب فرمار ہے ہیں کدا گر تمبارے یاس رسول آئمیں الخ اگر باب رسالت مسدود ہو چکا ہے تو اب اس قتم کے خطاب کے کیامنی ہوئے بدا شکال اس لئے ہوا کہ ال لوگوں نے تعض ای آیت کے الفاظ کو دیکھا اگر سباق پرنظر کی جائے تو پھر قصہ بمل ہوجاتا ہے وہ بیکداو پر سے آیات می نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے او پر آ دم علیہ السلام کا قصہ نہ کور ہے کہ وہ پیدا کئے مگئے مجر وہاں ے زمین پراتارے گئے اوراس وقت آ دم علیہ السلام کوان کی ذریت کو بچھ خطابات ہوئے ہیں چنانچہ کال المبیطنوا بَعْضُكُمْ لِيعَضِ عَدُوٌ وَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدُّ وَمَتَاعٌ لِلْ حِيْنِ ۚ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَهُونُوْنَ وَمِنْهَ تُخذِ حُونَ ﴿ صِيرَ وَمُ وَوْرِيتَ آوم وَوُونِ كُونِطابِ بِي بِمِرِينِينَ إِدَعَ قَالِمَا لَيْفَا لَعَالِما أَيُوارِينَ سَوَالِيَا كُورُورِينَكَا ﴿ اورينينَ أدْمَر لَا يُفْتِنَنَكُلُو الشَّيْطُنُ كَيَّا آخْرَجَ ٱبْوَنِيكُورْتِنَ الْبَنَّةِ يَنْوَعُ عَنْهُمَا لِيبَائْمُ مَالْفُرْتِهِمَا مُعْ الْمُرْتِقِينَا اولا دآ دم کوخطاب ہوا ہے ای وقت کے خطاب کا رہمی تمہ ہے۔ لیکینی الدُ کم لِقاً یَالْتِیکُکُورُ وَسُلِ فِنَکُو الایة پس بیرب خطابات تصدیموط آ دم علیه السلام کے دنت یا اس کے متصل ہی ارواح بنی آ دم کوہوئے ہیں جن کواس وقت اس لیے نقل کر دیا گیا تا کہلوگوں کومعلوم ہوکہ بیعہو دہم ہے قدیم زمانہ میں لے لئے گئے ہیں آؤئی ٹی بات نہیں اوراس وقت باب رسالت

بند نہ تھا البذااب کوئی اشکال نہیں (اوراس خطاب کے قدیم ہونے کی تائید آثار ہے بھی ہوتی ہے جبیہا کہ بیان القرآن میں بروایت ابن جریرابوسارسلی کا تول نقل کیا گیا ہے) دوسرے المقس آن یفسس بعضه بعضا کے قاعدہ سے سور وبقرہ کی آیت بھی اس کی موید ہے کیونکہ وہاں ارسال رسل کامضمون تھم ہبوط کے ساتھ متصل ہی بیان ہوا ہے۔فرماتے ہیں

قُلْنَالْفِيطُوْ النِّفَاجَيْمًا فَإِمَّا اَيْنِيَكُلُّهُ قِينِي هُدَّى فَعَنْ تَتَبِعَ هُدَايَ فَلَاحَوْقُ عَلَيْمٍ وَلاَهُمْ يُحَذِّيُونَ. اس خطاب مِس بجر اس وقت كا خطاب مونے كاوركوئي احمال مونى نيس سكتا يس ايس عنى يبال بھى خطاب يليدَيْ أَدُكُر اِيمَا يُأْتِيكُكُمْ وُسُلُ قِنْكُوْ البنع قال الهيطوا بعضكم ليعقض عربوط بوط بوق شاورمضاين عي آئة بيساس كالمجدمضا تقنيس كينك باتش

ے بات نکل بی آیا کرتی ب باغت کا مستلہ المحالام بعض بعضا چنا نے باخا ، کا قاعدہ بے کرایک بات کوشروع کرتے ہیں اس سے دوسری بات نکل آئی تو عبدا اس کوبھی بیان کر دیا اس کے بعد پھر پہلی بات کی طرف عود کرتے ہیں

اران کا دول آن امر زخادہ می جواب میں میں کے مسئیں کے طرز پرتین جوالہٰ ایباں دولا بھے ادھیے، دریافت ارئے کے لئے دورنک آیات کود بھینے کی شرورت بے لطف تغییر کا ای میں ہے اور اس سے سب افکالات علی ہوجاتے ہیں ایسے علی بہال بھی سہاق میں نظر کر کتا ہے کہ تغییر کرنا چاہیے کو یہاں مہاتی میں نظر نے کرنے سے کوئی شکال قواقع نہ ہو لطف بھی حاصل شدہو گا اس کے منظر مین نے سہاتی پرنظر کرکے اس کی دوقو جیمیس کی ہیں تعیش نے سہاتی قریب پرنظر کی

لظف تحى حاصل ندهوگااس كم مفترين في مباق بر نظر كركاس كاد دوة حيبين كايير بعض في مباق قريب برنظر كل به اور دوييت و مين الكانس من في فيدك قلول في المنيذ والدُّفيّا و كفيه الله تقل منا في قليه و وَهُوَ الدُّالِيف الايد الله المنظر كم يَتَّوَتُم مِن مين كم يعول كري العلى الله على المنظم كان كان و تعميل بين يكيده و جمعه بعلو المليل بيدوس عدد برياد اعتلاء منها واليد من قال كريات كان كان ويون التأويل من يُقيد كن تقديم المان من من المنظم ا

ہادہ اس برسیسنسرین کا انقاق ہے کہ وَ مِن النَّامِين مَن يُنْجِينُكَ قَوْلَيْهُ اللّٰجَ بِياَ رَبِينَ مع ابْجِ توانِّ کے ایک معافق کے بارہ علی نازل بورٹی ہے جس کانام مائی افتاق کے بارہ علی نازل بورٹی ہے جس کانام مائی افتاق کے باید ذخوط ہے جس بارہ کو بات ہے جس کے باید ذخوط ہے جس بارہ کو بات ہے جس کے باید ذخوط ہے جس بارہ کی مائی کہ دیا کہ

لال مند صوص السبب کرا تقرار گوم الفاظ کا ہے خصوص میں بزول کا اخترافیص کیں جہاں کی فقل پر کوئی و تدید عوم الفاظ کے ساتھ والدور ہوگیا گئی اور کو گار میں عموم الفاظ کے ساتھ والدور ہوگیا گئی اور دور ہوگیا گئی کا دور نہ چاہیے گئی اور نہ چاہیے گئی ورنہ چاہیے گئی کا دور نہ چاہیے گئی کہ اور نہ بھائے کہ اور نہ بھائے کہ بعد دور ہے واقعہ میں اس محرکو جو الدی کا ہے اور خلفا ، نے بھی بھی اس کے جاری کیا ہے اور خلفا ، نے بھی بھی اس کی جاری کیا ہے اور خلفا ، نے بھی بھیداس کو جاری رکھا ہے ای طرت میں اس رکھا جائے گئی کو زول آ ہے کا ایک خاص من فق کے باب میں ہے مجد محموم اس کے مراتھ خاص میں شان نزول معرف م محرک نزول ہوجا تا ہے تصورہ اسل وی تجیس ہونا خوش و ومنا فتی ہزا السان تھا اپنا کہ بھی بھی متنظور منطقے ہم بھی طرف

ساتھ تو اعدمتعلقہ معاش ومعادا ہے تمہد ہے جن کی نظر نیس ل سکتی ہیں۔ باشیں کفار کوشلیم ہیں گرہم تو حضور مطالقة کوشش سلطان فیش کہتے بلکہ کی گئے ہیں اوران فیزش در کات کوشانید من اللہ اور نبوت کی ہرکت بجھتے ہیں اور کفار حضور مطالق کو تی ٹیس مانے وہ حضور کے ان سب کارناموں کو اپنی عشل ہے تائی جھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد عمر کی مطالقۂ بہت 

#### خاصه بشري

کہال ہیں آخر نظر آئے تو دیکھا کہ دو ایک تھیلے میں اس دن کے مردوں کی رومیں بجر کر لے جا رہے ہیں انجمی تک ہیڈ کوارٹر پرنہ پہنچے تھے کیٹوٹ اعظم نے ان کوٹو کا اور کہا بڑھیا کےلڑ کے کی روح واپس کر دوتم اس کونہیں لے جاسکتے و ا نکار کرنے گئے آپ نے وہ تھیلاان کے ہاتھ سے چین کر کھول دیا جتنی روحین تھیں سب پھر پھراڑ گئیں اوراس دن جتنے آ دی مرے تھے دوسب زندہ ہو گئے تو خوث اعظم نے حق تعالی ہے کہا کہ کیوں اب راضی ہو گئے ایک مردے کے زندہ نے برتو راضی نہ ہوئے اب بہت جی خوش ہوا ہوگا جب ہم نے سادے مردول کوزندہ کر دیا تو بہتو بہاستغفر اللہ۔ کیا خدانعالیٰ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنے کی کسی کومیال ہے تگر ریسب حکایتیں جا ہوں نے گھڑی ہیں اور ان کو بیان کر کے کہتے میں کہ نعوذ باللہ غوث اعظم وہ کام کر سکتے میں جو خدا بھی نہیں کرسکتا جملا کچھٹھکانا ہے اس نفر کا جب جاہلوں نے غوث اعظم رضى الله عندكواس رتبه يربه نجاديا توا أرحضور عليلة كي نسبت آثار طبعيد اورلوازم بشريد يُوذكر ندكياجا تا بي وندمعلوم پیاوگ حضور ﷺ کوکہاں پہنچاتے اوراب آگر کوئی ایی غلطی کر ہے تو میصن صاقت ہے کیونکہ قر آن میں سب باتنیں بیان کر دی گئیں کدآ ب کھاتے بھی تھے سوتے بھی تھے یول کی بھی آپ کوخرورت تھی آپ لسان آ دمی کی بات سے متاثر بھی ہوتے تھے ان آٹار کے ہوتے ہوئے الوہیت کا اختال کہاں؟ نیز اس ہے میعمی معلوم ہوا کہ کابدہ سے لوازم بشریت اور امورطبعیہ زاکن بیں ہوا کرتے اس میں بعض لوگوں کو دعو کہ ہو جاتا ہے وہ یہ بچھتے ہیں کہ بچاہدہ سے لوازم بشریت و نقاضا طبعی مسلوب ہو جاتا ہے بھر بعد اعتدال جمکین کے جب ان آ ٹار کاعود ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ بائے میری ساری محنت برباداور میراسارا عابده ضائع حميا حالانك بياعتقاد غلط بعابده سامورطبعيه ملوبنيس موت بلكه جوش مجابده سصرف مغلوب موجات میں پھر بعداعتدال کے جب ہٹریا یک جاتی ہے تو وہ جوشنیس رہتا بلکہ سکون ہوجاتا ہے ( فنا مالنفوس فی رضاالقدوس )

#### آيت ربنا اتنا في الدنيا حسنة يررفع اشكال

ارشاد ہے قیق انتائیس مَن یَغُوّل دَیکَآلیتا فی اللّٰ بِیا وَمالَا فی الْخِوَگَین مَکَاقِ یعی بعض آء ری آو و ہے جو ( دما میں ) یں کہتا ہے کہ اے پردرگاریم کو ( جو بچو ریاہ ) دنیا ی میں دے دے اور اس کے لئے آخرے میں کوئی حصہ نیس بیقہ کافر ہے کیونکہ میں کو آخرے میں بچھ نہ ہے وہ کافری ہے مسلمان اس کا صداق نیس ہوسکا آ کے دوسری مس ہے و مُنفِظ مُشِنِّ یَفُوْل کُریکِآلیتا فی الدُّنیکا سُکٹیکھ فی الْاُخِرُ وَسَسَنَةٌ وَ فِیْکَا عَدُابِ النگار ( ان میں ہے وہ کوگ بھی بین جو کہتے ہیں اے رب میں وہ نام نے دنیا کیوں کہ رحمت اور آخرے میں جس اس کی خود میں اس کی خواہد ہے ہی ہے گئی ا اس آ سے کا میان کو اس کی خواہد نے دنیا کیوں ان گی اور اس سے بھی انجو کی وہ اور میں کہ طلب دنیا کا مشمون میں میان کی گئی ہے اور اس پر مدح کی گئی ہے اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں دنیا کوئیکیا ہونگا گئی ہے۔ جس کی طلب نے اس کوئیکا اوٹکا کی ا رے الی ایک ایک اور ایران ایران اور ایک اور ایک اور اور ایران میں مطلوب صند ہے اور دنیا محض ظرف ہے میں اس

سے طلب و نیالاز مُنیک آئی کیکر حسسنه فی الله نبا لازم آئی اس لئے ان کوطالب و نیا کمیزنا فلط ہے بلکہ و وطالب حسند فی الد نیا ہیں۔ اس پرشنامی موال ہوکر ان کوطالب آخرت کہنا بھی تئے نہ ہوگا بلکہ طالب حسند فی الا تو و کھو۔ ووٹوس برابر ہیں۔ اس پر اگرتم کھو کہ چورسی طالب و نیا نہیں ہیں بلکہ طالب حسنہ فی الدنیا ہیں۔ یعنی مال و دولت حسنہ ہے اور ہم اس ک

ں پر اگرم کم کو کر مجر تھی طالب دین نہیں ہیں بلکہ طالب حسن فی الدنیا ہیں۔ یعنی بال و دولت حسنہ ہے اور ہم اس کے طالب ہیں آو اس کا جواب ہیہ کہ یہال حسنہ ہے راد صندواقعیہ ہے تدکر حدیث والو میار ہیں ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ حسنہ واقعہ کیا ہے اور جس چیز کے تم طالب ہووہ تہار سے زو کیک حسنہ ہوسکر شرطا آو وہ حسنی سم ہی شرکیعت پر فیصلہ

ب ہیں ہاں ہوں میں میں میں سے سور است کر میں سے سید سات کا دوستان کی سے استان کی سے اس سور ہے۔ کی سے رہے کے است کے سے اس آئی ہے کا مصداق دی تھی ہوسکتا ہے جو سنہ شرعیہ کا طالب ہواور سنہ شرعیہ ہے کی وہ مراد ہے جو هیقیة نے سنہ شرعیہ ہور محتمل صورۃ ہی سنہ نہ کا یک کیا تھی افعال صورۃ دین کے کام مطوم ہوتے ہیں مگر ہیریت دیں گئیں ہوتے ہم ان سے بھی شخ کرتے ہیں اس سے آپ کو ہمارے انسانسے کا انداز وہوگیا ہوگا کہ ہم مرف صورت دیا ہی کے مخالف نہیں بلکہ دیا بصورت دین کے مجمی کا لف ہیں۔ چسے بد عات وغیرہ کہ کو کھا ہر میں وہ زین کے کام مطوم ہوتے ہیں مگر ان سے

مجي منظ كرتے ہيں۔ كيونكد ديا كتبے ہيں صانعے عن الله كواور بيال ودولت بى كرماتھ خاص نبيس بلك بعض ايمان بھى اپنے من الله ہوتا ہے۔ بيسے دو ايمان جس كے متعلق حق تعالى فرماتے ہيں وكون القابس من يَقِلُكل الله كَالِمانِية و لِخْوِيةِ وَكَالْهُمْ يُولُومِينِينَ. لعِنْ خاہر كى ايمان جس من مقبقت كا چة نہ ہو۔ ايسے بي بعض اعمال بھى جوسورة وين جي مركز

الخطية وكالمُشرِينَة في يعني فا هربي ايمان جس مع مقتقت كا پية نه مورا بيسة ما عمل بحكى جوسورة وين جس محر تفقت دين ان هي موجود فيش ما نشط شالله جين بيهان سيه مطوم جو كيا هوكا كه بم معرف طالبان دنيا تك كذه مت فيمن كرت بلك بعض طالبان دين كي محكى خدمت كرت جين جوهقيقت شده بن كي سورت هي دنيا تل كے طالب جين۔

ببرحال اس شی اقد شک ٹیس کر پہلی آیت کا مصداق کافر ہے اور دوسری آیت کا مصداق سوس عام مغسر میں نے تو یکی دونسیس جھتی ہیں اور آ کے میٹ السکانس مٹن کی جھیدگئ سے ستنقل کام کیا ہے گر قاضی نا دانفہ صاحب نے جموعہ کام شی جاونسیس جھتی ہیں دوقو دی جواممی نے کوروم کی اور دو میٹ السکانس مٹن ڈیٹجید لکٹ اور میٹ السکانس مٹن کیٹٹریٹ المتے

ھی جارتسمیں مجھتی ہیں روڈو دی جوابھی فیکورہ ہوئیں اور دو میں الحالیں مٹن فیٹھیڈیک المنہ اور میں التکالیس مٹن فیٹھیڑی المنے خلاصفر تی روفوں آئو جیہول کا یہ ہے کہ عام مفسرین کے زو دیک قویہاں پر دونسیس میں تقسیم اول انسان کی تقیم ہے۔موش و کافری طرف تعقیم خانی انسان کی تقسیم ہے ہے۔ سمانی اور تکلمس بھی جو سکتے ہیں اور موسی وکٹھس بھی ہوسکتے ہیں اس تقسیم کی ایک مثال ہے جے نما تا نے کلمہ کی تقسیم کی ہے اسم فعل و تو نس کی طرف کیرو و بار و تقسیم کی ہے۔ ذکر و مونٹ کی طرف وطی

' میں مان سے بیت عادت سے میں اس اس میں اور دست اس میں دروجوں دار میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہے۔ ہذا تر بیا اتسام ہا ہم مجمع ہو جمع ہیں بیتے جماع ہیں گئے ہیں اور بعض دوہرے مشرین نے بیسے مجمع اس کے بیمال ایک بیمال ایک می تشیم ہے اور مقسم مجمعی داعد ہے۔ لیکن انسان مقسم ہے اور اس کی دوشمیں میں سے موسی د کافری کر اور کی قسیس میں۔ بجاہر ومنا کئی اور معرص کی دوشمیں میں ایک طالب آخرے اور ایک طالب تل بیس کل جارش میں میں ایک ماد

سین بین بین جابر دوستان اور سون و بین بین بین بین بین این مین از مین در بین دارستان بین مین در این مین در این گنگی کافر جابد اور افزار مین مین مین مین از این مین از مین مین بازد از مین مین از مین مین مین مین مین مین مین خرت کا طالب و در فیون این مین مینون مین مینون کردند از مین مین مین مینون مین مینون مین مینون مینون مین مینون م ب جوكده نيائ مصد كاطالب بإور مينْ هُمْ مَنْ يَعُوْلُ رَبُنَا الْيَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةُ السنع مي مون طالب آخرت كا ذكر بياور مِنَ النَّالِسِ مَنْ يُغْجِمُكَ قَوْلُهُ مِن كَافْرَغِيرِ عِلْمِ العِنْ مِنافِقَ كَاذَكِر بيادر مِنَ النَّالِسِ مَنْ يَتَقْرِي نَفْسَهُ یمومن طالب حق کاذ کر ہے جوکھن طالب رضا ہے آخرت اور دنیا دونوں کی طرف ملتقت نہیں ۔ ( ماخوذ البدائع ) وعَسَى إَنْ تَكْرُهُوا شِئًّا وَهُو خَنْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى إِنْ يُحُوُّا لِشُئًّا وَهُو شَرُّ لَكُمْ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمُّ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُهُ وَ<sup>©</sup>

ﷺ ' ترجمہ: اور یہ بات ممکن ہے کہتم کسی امرکوگر ان سمجھوا وروہ تمہارے قق میں خیر ہواور یہ بھی ممکن ہے کہتم کسی امر كومرغوب مجھواور و وتبهار حريق ميں ( باعث )خرالي ہواوراللہ تعالی جانتے ہيں اورتم ( پوراپورا) نہيں جانتے۔

# تفسيري نكات تمنّى كاعلاج

فرماتے ہیں عَسَى أَنْ تَكْرُهُواْ شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُو وَعَلَى أَنْ يُجُواْشَيًّا وَهُو شَرَّكُكُو لِينِ مَكن بِيم كن چيزكو براسمجھواور دہ تہبارے واسطے بہتر ہوای طرح ممکن ہے کتم کسی چیز کوا جھاسمجھواور دہ تہبارے لئے مصر ہواورممکن بہارے اعتبار ہے فرمایا یعنی تم اس بات کا احمال رکھوآ کے فرماتے ہیں و اللّٰہ یعنی کھو وَاکْنْ نَعْمُ لِلَّهُ لِلَّهُ فَاکْ لَ ہاورتم نہیں جانے۔اس ترجے کے سننے سے معلوم ہوا ہوگا کہ ریآیت ہمارے ایک مرض کی اصلاح کر رہی ہے جس کوہم بہت ہی بلکا سجھتے ہیں لیخ جمنی ہماری نظرتواس طرف جاتی خبیس کین آیت بتلار ہی ہے کہ ہم جو بیکہا کرتے ہیں کہ یوں نہ ہوتا تو ا چھا ہوتا اور یوں ہوتا تو اچھا ہوتا ہیسب نالینندیدہ بات ہے اور یہاں سے غلطی کو ظاہر فرمارہے ہیں کہتم کو کیا خبر ممکن ہے کہ جس کوتم نے مصر سجھا ہے وہ واقع میں تمہارے لئے نافع ہواور جس کوتم نے نافع سجھا ہے وہ واقع میں مصر ہو پیرتو تھن و خیال عقلی كےطور يِفرمايا تھا آ گےفرماتے ہيں وَ اللّٰهُ يَعْلَمُهُ وَ اَنْتُتُهُ لَا لَعَالَمُونَ \_يعنى شايدكى كوبيا خال ہوتا كەمكىن ہے دى نافع ہواس لئے فرماتے ہیں کہ اللہ جانیا ہے یعنی بڑخف ضدا کا قائل ہوگا و صفت علم کا بھی قائل ہوگا اور کمال اس کا پیہ ہے کہ کوئی اس کے برابطم میں نہ ہوتو اپنے علم کےا ثبات ہےا ستدلال کرتے ہیں کہ جب خداتعالی نے جو کہ واقعی نفع وضر رکو جانتے ہیں اس کو واقع فرمایا ہے اور سہ بات مسلم ہے کہ وہ تکیم بھی ہیں تو ان کا واقع کرنا دلیل اس کی ہے کہ یہی بہتر تھا تو دوسرااحمال بالکل قطع ہوگیا اور معلوم ہوا کہتمہاری رائے غلط ہے اگر اس میں مصلحت ہوتی تو خدا تعالیٰ اس کو واقع فرماتے۔

بمارى غلطى يرتنبيه

خدا تعالیٰ نے ہم کو ہماری ایک غلطی پر تنبیفر مائی اب دوبا تیں و <u>کھنے کے قابل ہیں ایک ب</u>یکر آیا ہم میں بیفلطی ہے

امورتشر يعيه وتكوينيه

لفظ شبنا اس آیت میں عام ہےا مورتشر میں ادامورکومینہ سب کو کیونکدا سے پہلے امتدادہ بسکریٹ عکدیکٹر الفظائل و فکونکٹر اگرکٹر (میسی تم پر جہاد فرض کیا گیا اور تم اس کو نامیسریا تو قال کی طرف راقع ہے جو کدا مرکبو میں ہے یا کتابت قال کی طرف جو کہ احمد نصر بعی ہے یا ترقیح بالامری سے بیخنے کے لئے عام کہا بائے دونوں کو مرحی قال ہو یا شہارہ جودتھر میں ادر کو یک کے ادر بھر بھی ہے کہ عام کہا جائے اور من عام کی تعلیل شرم اس جملہ و عسب المنے کہا جائے۔

## دعاءکومشروع فرمانے میں حکمت

اصل مضمون میں تھا کہ جوامرا ہے: اختیارے خارج بیٹن آئے اس کو مصلحت سیجھا در اس پر خدا کاشکر کرنے خواد دیا ہے خاہری ہوخوا دیا ہے: باطنی ہو۔ بیر تھا بیان مرش مخنی کا جس شرن امل سلوک مجی کم ویش جہتا ہیں اس کی ممانست اس حدیث بھر ہے کہ ایا کہ و لوفان لو یضع حصل المشیطان ہم نے ہزاروں مرتبہ بیآ ہے: شریف پڑھی ہوگی لیکن آج دیا ہے اس ہے بچھ بیش آئی وہ آج بھر بھریش شاہ گئی ہے۔

المتحمد لله اورا کیے بری رهت اس کے ساتھ بیٹر مائی ہے کہ طبیعت انسانی کا کھی کا نافر ہما اپنی تمنا نخور بخو وطبیعت ہیدا ہوئی ہے اس کے اس کی تعدیل فر ادی وہ یہ کہ دعا کو شروع کر مادیا کہ اگر کی چیز کی تمنا پیدا ہوئو بجائے اس ک خدا تعانی گورائے دووہ ار بان اس طرح نافلا کہ دو ماکر کو کر تمنا ہے وہ بہتر ہے کیونکہ تمنا کے سکی فوق کو ندا کورائے ویا ہے کہ اس طرح کرنا مناسب تھا بخلاف دعا کے کہ وہ موش ہے جنا ہا یا در ماٹھ دی اس پر رضا ہے کہ اگر میاس طرح ند ہوگا تو ٹل ای کو مسلمت مجمود نکا صاصل مطعون عکمتی آئی تکیر کھڑا الابعہ کا ہیے ہم کہیں دعا و خبار ذکا لئے میں تو تمنی کے جم پلے ہے اور عرض عمی اس کے خلاف طرفا جب بینا رہوتو صحت کی دعا کر وائی طرح صبر کی دعا کر دو اس ہے خبار تو نکل چاہے گا۔ جو بات بھرتا کے کہا ہے کہ اس اور حرست نہیں ہوئی چیسے تنی عمی ہوئی ہے کیونکہ حرب مافات پر یہوئی ہے۔ غرض دعا کوئلی مشرورخ فریا جیها دوسر سے نصوص میں ہے اورتنی کوئٹے فریا جیسا اس آیت میں و سکنگی آئی بیٹیڈا فیٹیڈا ڈیکوئٹر گلگڑ المنے یہ ہے کہ خدا تعالی نے جتے ادکام ہیں تکو ٹی پایشو بھی ان کےخفاف تمناندگر سے بکسان پرصبراور جو دل میں کوئی تمناید ابو بجائے اس کے دعا کر تاریب

# يَنْ عَلَوْنَكُ عَنِ الْعَنْمِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَ أَاثْمُ لَمِيْرُوَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

## وَإِنَّهُ مُهُمَّا أَكُبُرُ مِنْ تَفْعِهِمَا \*

ﷺ : مینی لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نبیت وریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بری بری ہا تمیں ہیں لوگوں کو بعض فائد ہے مجی میں اور ووگناہ کی ہا تمیں ان اکدوں سے زیادہ ہڑی ہوئی ہیں۔

#### تفییری نکات میسیری

### خلاصهآ يت

## ياكيزه طرز كلام

ستان اللہ کیا یا کیزہ طرز کا جواب ہے لیٹی گولوں کوٹراب اور جوئے کی حرمت میں بیدوموسہ ہوسکا تھا کہ ان میں منافع و ندید بہت بیرای کے ان کوترام نہ کہنا چاہیے ہو تی تعافی اس شیرے اصل ہے انکارٹیس فریاتے بلکہ اس کوٹسلیم فرماتے ہیں کہ واقعی ان میمالوکوں کے کے فقع مجھی ہے اور ایک بی فقع نیس بلکہ بم صفہ واصد کی بجائے بھی کامید استعال کرتے ہیں کا دور میں سرح سے مددا فوج مجھ ایس سے کہاں ہیں گئی گارا ہی ہے۔

كرتے إلى كدان مي بہت ماضع إلى كربات بدے كدان ميں ايك كناه بھى ہے۔ اس جكديد بات قابل غور بكرين تعالى في منفعت كيان من توجع كاصيفه اختيار فرمايا يعني منافع للناص اور مفرت کے بیان میں صیغدہ احد یعنی اللہ ۔اگر بیکلام بشر کا ہوتا تو مقابلہ کے لئے یہاں بھی جمع کامیند،ا ثام ہوتا محرحق تعالیٰ نے اس جگدمینفدہ احد ہی اختیار فرمایا جس ہے اس حقیقت پرمتنہ فر مانامنظور ہے۔اگر کسی چز میں بزار وں منفعتیں ہوں مگر اس ميں ايك كناه بھى بولىنى اونى شائب ماراضى حق كا موتو دو ہزارول منف عنيس ايك كناه كرسائے فيج بين كيونكه جس طرح خدا کی رضا خواہ ذرا ہی ہ و بڑی دولت ہے چٹانچہ ارشاد ہے و یوشوان قین اللیو آگ بڑہ --خدا کی تاراضی بھی بڑی وبال چیز ہے خواہ اس ناراضی کا سبب ایک ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ اس لئے اس جگدا ٹم بصیفہ واحد لایا عمیا مگراس کو کبیر کے ساتھ موصوف کر دیا گیا ہے۔ حاصل بیہوا کہ شراب اور جوئے میں منافع تو بہت ہیں گرایک گناہ بھی ہے اور وایک ہی مناه اتنابزا ہے جس نے ان سب منافع کو گا وَخورد کر دیا ہے اس لئے آ مے منافع کالفظ اختیار نبیس کیا میا بلکہ نفع کالفظ اختدار فرماما۔ وَ اِللَّهُ وَهُ مِنْ أَكْلِيرُ مِنْ تَغْيِعِهَا لَا كَانِ وَنُولِ كَا كُناوان كَفْعِ سے بہت بڑا ہے۔ يهال صيفه واحدا ختيار کرنے کی وجہ یمی ہے کہ پہلے کلام ہے یہ بات بجھ ش آ گئی ہے کدان منافع کے مقابلہ میں ایک گناہ بھی ہے۔اور بہ قاعدہ بكراكرايك من مضاكي ش تولي محرز برطا مواموتو ووسارى مضاكى اس ايك توليذ بركى وجدے خاك ميس ل جاتى بداى طرح جب وہ منافع ایک گناہ کی ویہ ہے خاک میں **ل**ے تو اب دہ اس قابل نہیں رہے کہ ان کوجمع *کے صی*فہ ہے تعبیر کیا جائے۔اس لئے فرماتے ہیں والشہ ما الكرومن تفيهما اس آيت نے فيمل كرديا كركى جز عرام مونے اوركناه ہونے کا مدار دینا کے نفع ونقصان پرنہیں ہے جبیہا کہ بعض لوگ سمجھے ہوئے ہیں اور بعض دفعہ زبان ہے بھی کہر دیتے ہیں کہ اس کام میں کیا حرج ہے بیتو نفع کی چیز ہے۔ چنانچ تعویذ اور عملیات میں بہت لوگ ای دھوکا میں بڑے ہوئے ہیں کہ جس عمل ہے کمی کوفع ہوتا ہودہ جائز ہے۔خواہ اس میں شیاطین ہے استعانت ہویا کیسے ہی ہے ہودہ کلمات استعال کرنے یڑتے ہوں۔آپ نے دیکیدلیا کہ شراب اور جوئے کی نسبت حق تعالیٰ خودفر ماتے ہیں کدان میں لوگوں کے لئے ایک نفع نہیں بلکہ بہت سے منافع ہیں مگر پھر بھی بے حرام ہیں۔ کیوں؟ محض اس لئے کہ خدا تعالیٰ ان کو پسندنہیں فرماتے ان سے ناداض ہوتے ہیں اب بیستلہ بالکل عل ہوگیا کہ حرمت کا دار خداتعالی کی ناراضی رہے۔

كَذَٰ لِكَ يُبَكِنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَقَلَّمْ تَتَغَكَّرُونَ فِي اللَّهُ لِيَا وَالْأَضِرَةِ

ترجمه: ( یعنی الله تعالی بیداد کام صاف صاف اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ ) دنیاد آخرے میں فکر کرو۔

#### گناه میںمصلحت

میں کہتا ہوں کہ آج کل عقل بریتی کا بہت زور ہے لیکن افسوں ہے کہ اس عقل کودین کے اندرصرف نہیں کیا جاتا آپ تصلحت کی ویہ ہے ایک شے کو جائز کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ چونکہ اس میں بیمصلحت مضمرتھی ای داسطے تو ضرورت ممانعت کی ہوئی کیونکہ جس میں کوئی مصلحت نہ ہوئی اس کے منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی منع ہمیشہ اس امر کوکہا جاتا ہے کہ جس میں پیچمصلحت بھی ہوجس کے سب ہے اس کے کرنے کی رغبت ہوگھرای میں مفاسد دقیق ہوتے ہیں کہ ان مفاسدتک ہماری مقل نہیں پینچتی ہیں گناہ ایسا ہی ہے کہ جس ہیں کوئی مصلحت باعث بلی انفعل ہوتی ہے اور وقوع اس کا ہمیشہ ای مصلحت کی وجہ ہے ہوتا ہے اور اگر بینہ ہوتا تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہتھی کیونکہ اس کوتو ہرؤ کی ہوش شخص واجب الترک سمجتنا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صلحت گناہ کی منانی نہیں ہے جنانچہ وَ اِللّٰہُ اُلّٰمَ اُلِّمِ مِنْ نَفْعِهِ ہِمَا ' (ان دونوں کا گنا دان کے نفعے ہر حمان واہے ) میں اول بیان ہو چکا ہے کہ بیشلیم کرلیا ہے کہ اس میں نفع ضرور ہے لیکن نقصان زیادہ ہے باتی پیاکہ وہ نتصان کیا ہے تواس کراگر ہم نہ جانتے تب بھی ماننا جاننے پر موقوف نہ تھادیکھیو دکام جوقوا نمین مقرر کرتے ہیں۔ تو قوانین کاملم تو ہرخص کوضروری ہے لیکن اس کی لم اور مصالح کا جاننا ہرخض کے لئے ضروری نہیں اِس حق تعالیٰ کا اجمالا بیفر ما و بنا کافی ہے کہاس میں نقصان ہے ہا ہے کا ہے کو یہ کہرو بنا کافی ہے کہ بم کو تجربہ ہے معلوم ہواہے کہ فلال شے معنر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس مصرت کی و تفصیل بھی بیان کر ہے۔ یس حداد ندجل جلالہ کوبطریق اولی بیتن حاصل ہے کیکن باو جوداس حق کے حاصل ہونے کے پھر بھی کچھو ٹی ود نیوی مصر تمل خمرومیسر کی بیان فرما دیں چنا نچہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے إِنَّا يُويَدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُاوَةَ وَالْمُفْعَادَ فِي الْخَرِ وَالْمِيْسِ وَيَصُدَّكُوعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّالُوةَ ( يَعَنْ شيطان تو یوں جا ہتا ہے کہ شراب اور جو ئے کے ذریعہ ہے تمہارے پس میں بغض اور عداوت واقع کردے اور اللہ تعالٰی کی یا داور نمازےتم کو بازر کھے ) بہرحال وُ اِثْنَهُ مَمَّا ٱکْبُرُ مِنْ تَفْعِیهِمَا ۖ ( ان دونوں کا گناہ ان کے نفع ہے بڑھا ہوا ہے ) ہے معلوم ہو گیا کہ گناہ میں مصحلت ہو عکتی ہے چنانچے شراب کے اندر قوت اور یہ کے شرائی سیر چشم ہوجاتا ہے۔ بخل جاتا رہتا ہے چنانچیشعراء جالمیت نے اپنے اشعار میں اس کا ذکر بھی کیا ہے اور میسر میں اگر جیت ہونب تو حصول مال اوراگر ہار ہوتو مال ہے بے رغبتی ہو جانا پس گناہ میں بعض اوقات امرحمود کامنضم ہو جانا بعید نبین کیکن اس ہے بیاا زمنہیں آتا کہ وہ گناہ گناه ندر ہےای طرح جی بھرکز گناہ کرنا اگراس میں بیمصلحت ہو بھی کیدہ سبب تو بیاد راطاعت کا ہوجائے تت بھی اس ت مدلاز منبيس آتا كدوه كناه حرام ندبو بلكه كناه حرام رية كاب

ورو این الانده و المدارد المدارد حاصل جواب کابیہ بواکداگر چرہم نے شام کرلیا ہے کہ اس میں مصلحت ہے لیکن چونکہ مفاسد بھی میں ای لئے حرام حاصل

ہے۔(ترجیح المفسد ہلمحقہ مواعظ مفاسد گناہ) انجی میں ماہ میں الم

تفكر في الدنيا كي دولطيف تفسيرين

يبال تظرفى الدنيا كاكيد باس بريا شكال فابر من وتاب كدد نيام تظركى كياضرورت ب بلكداس ية

ظرکومیانا جاہیے اس کا جواب یہ ہے کد نیا کے اندر بوقکر خدم ہے ووو و ہے بوقتسیاں دنیا کے لئے ہواس کو تقدود بالذات مجھے کراورا گرمقصود بالذات نہ مجھے تو وفکر کی جائز ہے کیونکہ حدیث میں ہے طسلب المسحلال فور بصفہ معد الفویصفیۃ ( طال روز کی کا طلب کرنا فرضوں کے بعد الک فرش )

دوسری تغییران سے اطیف ہے اس کا حاصل ہید ہے کہ دنیا وآخرت میں تفکر کرومواز ند کے لئے کہ ان میں کون قابل اختیار کرنے کے ہے اور کون قابل ترک ہے پینی جوگر ترک دنیا تھے جود وہ مطلوب ہے ای لئے اعل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے اس کی حقیقت کی تجھا ہے اس کئے انگیس دنیا ہے خت افر ہے ہے۔

# فكرفى الدنيا كي ايك عمد ةفسير

د نیا کی تکافیف اورد نیا کی لذات میں خود کرے کہ یہاں کی لذات سب ایک دن فنا ہو مہائمیں گی اورد نیا کی زندگی تکافیف ہے بھری ہوئی ہے اورفکر آخرت ہے اس کا عکس نابرے ہوگا اس جموعہ سے بھرے ہے دنیا کی ہے قدری ہوگی اور آخرت کی طرف رفیت بزرھے گی جب دونوں کا مواز شکرے گا قرمعلوم ہوگا کہ آخرت کے مقابلہ بھی و نیالانسے ہے محض ہے اور اس مراقبہ ہے دنیا کی تکافیف میں گئی ہوگی کیونکہ جب سوچے گا کہ دنیا میں بالفرض اگرچے تکافیف ایس محرایک روز بیٹنا ہو جائے گی اور آخرت میں راحت میں راحت ہے دونا کافیف شعلوم ہوں گی۔

## وَيَسْتُلُوْنَكَ عَنِ الْمِتَّىٰ قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِن تُخَالِطُوْهُمْ وَالْخُوالْكُمُّوْ اللهُ يَعْلَمُ الْنُفْسَدُ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَا عَنْسَكُمْ انَّ اللهَ عَزِيزُكُمْنُوْ

سی بھی اور اوگ آ ہے۔ تیم بچوں کا تھم پوچھتے ہیں آ پ فر مادیجیئے کران کی تصلحت کی رعایت رکھناز یادہ بہتر ہےاور اگرتم ان کے ساتھ فرجی شامل رکھوتو و تبہارے دیں بھائی ہیں ادرانتہ تصلحت کے نسانگ کر ڈیوا کے واور مصلحت کی رعایت رکھنے والے و بائے ہیں اور اگر اللہ تعالی بیا جیتو تیم و مصیب میں ڈال بہتے اللہ تعالی فرز بردست ہیں حکمت والے ہی

#### لفيرى لكات طريق اصلاح

چنا خیدای مقام پر دیکھنے۔ و کیننگاؤنگان کی الیکٹی (آپ سے بنامی) کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلُّلُ الصَلَّاکُو اَلْکُلُو اَلْکُلُو اَلْکُ اِللَّانِ کَا اِللَّالِ کَا ہُوابِ مِیں کہ اِللَّالِ کِلِی اِلواقا اَلَّہِ اِللَّانِ کِلِی اِللَّانِ کَا اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّالِی اِللَّانِ کِلِی اِللَّانِ کِلِی ک

ان کے حق میں دعا کرو۔

(اگرتم طاجالو دو دنهارے بھائی بین) غیرتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بچوری خیری کریے تا عدہ کا پیش نظر ہے۔ اصلاح لھم ۔ پیکانا ان کی مسلحت کے لئے ہو۔ اصلاح لکم ۔ شہو ۔ پنج آنہاری مسلحت کے لئے دہ کو کئی تفاطعت شمد دو مسلحتیں ہیں۔ ایک اپنی کم طابان کا ڈیاوہ طابا اوران کی مسلحت ہے کہ بوں بھاہوا گھڑتا ہے اوراب طابط اپنا کر کھا اور ایک وقت ان کی تم جس سے لیس گے۔ یا خواج ہی جھٹی بھی ان کو ترکی کہ لیس کے ۔ تو تخاطعت کر مگر ان کی مسلحت ہے اپنی مسلحت ہے نہیں تو فرباتے ہیں اس طور پر خاطعت کر اور کہمارے بھائی ہیں۔ واقعی آگر آئی بھی محاطفت شہر کی تو آپس میں کمید جبتی نہ ہوگی اور وہ بھی غیر بچھر کا الگ تھلگ وہیں گے۔ ان کی شفقت بھی ظاہر نہ ہوگی۔ مجل دل میں شباب کیا ہدر ہے کہ تو دیکھر سے ہیں کہ بیان چیز ہے اور یہ ہماری ہے۔

اب ایک سوال باتی رہا تھا کرنیے تو املاح کی ہے گھر اس طرح کرنے سے مکن ہے کہ پچوان کے ہمارے ہاں مرف ہوجا نے سٹاید اس کا مواخذہ ہو۔ اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔

وَ اللَّهُ يَعَلَمُ لِلْفَصْدَى مِنَ الدَّصْلِيمِ (لِعِي ضراع انتا بِمضداور مصلح كو)

مطلب پرکوئو کا بوزی کا حساب نیمن دیکھنے تھرف نیت دیکھنے ہیں اگر نیت اصلاح کی ہے اوران کا پھوانے ذرمہ صرف ہوگیا تو دو معانف ہے نیت تو کھلانے کی ہے اگر اس پر بھی پچوکھا لیا گیا تو دو ہمارے پیہاں معاف ہے اوراس خم کے کھانے کی اعازت ہے۔

الله اکبرائس قد در مایش میں ایک تعیم تو کی بڑے یہ بڑے کیم کی گئیں ہوسکی تن ہے کہ ذراے خورش برخص آ سانی سے بچوسکتا ہے کہ بید فاکا کام ہے۔ واقعات بٹن آ نے کے بعد ان اعکام کی ایکی طرح قد رہوتی ہے ہیے آئیں ورمقام پروالدین کے حقوق کے من شرفر باہے کا ضفل اُلھُمّا اُفِق (مین) اُنٹین میں میں میں کہ کار اُنٹین کی کے آئیس مے جزکو الی قبلہ نوالی آئیل بڑیا (مین) کارکیزی کے میڈول افتحال کے ساتھ کرم کرور تو اُمن سے بیش آ ڈ

### جامعيت كلام الهي

چنانچہاں متنام میں مجی آ گے ارشاد ہے وکؤ کھنا آء اللہ اُکٹونکٹھڈ ۔ اور ضدا کوسٹور ہوتا تو تعہیں خوب شقعت میں والے بین خاطف کی اجازت میں نہ دیستے اور حفاظت اموال کا امرفر مائے تو طاہر ہے ہے انتہا مشقت ہوتی اس میں وہ وہ سے میں ایک تو سکراہے مشقعت میں نیس والا آ گے دونوں کی دلمل کل الرّتیہ فرماتے ہیں۔ اِن اللّٰہ عَنْ مُنْ مُنْ (بے مُک اللّٰہ خالب ہے حکمت والا ہے خالب ہے اس لئے کہ مشقت والہے کی قدرت ہے حکمت والا ہے وانا ہے اس

بدان آیات کا ترجر ب ادراس ترجر سے مفعل مغمون معلوم ہوگیا ہوگا۔ اس وقت بھیے فسل احسلاح لھے بنر کے متعلق بیان کرنا ہے بنگیا بات تو ہید مبکد یہاں اصلاح جومبتداء ہے بحروے اور فیر جوخر ہے وہ محی تکرہ ہے مجرخبر می اصل نکارت ہی ہےاورمبتداء میں اصل تعریف ہے کیونکہ مثلاً رجیل جاء نبی ایک آ دمی میرے بیاس آیا کہنے سے خاطب کوکوئی نفع نہیں ہوتا تا وقتیکہ کہ رجل کی تعریف پاتخصیص نہ کر دی جاوے اس لئے مبتداء کامعرفہ ہونا یا کسی صغت یا ظرف کے ساتھ مقید ہوکراس میں تخصیص ہونا ضروری ہے بہاں پراصلاح اگر چیکرہ ہے مگرتھم کی قیدنے اسے مبتداء بننے کے

قابل كرديااوريهال معرفة بهي فرماسكتے تحيين اصلاح لهم كى بجائے اصلاحم مرتمره بى لائے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اصلاح کی تو میں تقلیل کی ہے کہ اگر تھوڑی بھی اصلاح ہوت بنی خیر ہے اس ہے معلوم ہوا کہ بیہ اصلاح کتنا پڑا جق ہےاوراس کے لئے کس قدراہتمام کی ضرورت ہےآ گے فرماتے ہیں خیر بیافعل النفصیل کا صیغہ ہے مبتداء میں تقلیل اورخبر میں تکثیر سجان اللہ! کیارعایت ہے بعنی تھوڑی بھی اصلاح بہت بہتر ہے اوراس کا اتنااجر ہے کہ بزاروں عبادتوں ہے بڑھ کرے بحان اللہ!

یوں تو بتا می پر توجہ کے لئے بہت مضامین ہیں گراس جھوٹے ہے جملہ کی نظیر نبیں اور کوئی نظیر کہاں ہے لائے نہ و خدا ہوگا ندا ہے جملے لا سکے گا۔ واقعی قر آن عجیب چیز ہے

## علوم قرأن

یہ بیں قرآن کےعلوم (اصلاح لیسم خیور) کیا عجیب وغریب جملہ ہےاور کتنا بڑا اجتمام ہے کہ اصلاح کو تکرہ لائے جس ہے اصلاح کی تعیین بندری تواصلاح کی جونی قتم چھوٹی ہو یا بڑی خوہ جسمانی 'خواہ روصانی سب کی خیریت حق تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اصلاح لیھم بالکل عام ہاس میں نہ قید ہے بدن کی نہ روح کی بلکہ بید دونوں کی جامع ہے۔ سبحان اللہ! جیسے وہ خود جمیع صفات کمالیہ کے جامع ہیں ویبائی ان کا کلام بھی کیا جامع ہاس لئے نام بی نہیں لیا کسی خاص اصلاح کا۔ اب اصلاحات کی فہرست سننے ان اصلاحات کے ایک بدن کی ہے کہ آنہیں کھلا ما حاویہ بلا ما و ہے مردی گرمی ہے بچایا جاوے مگراس کھلانے پلانے کے آ داب کا خیال رکھا جادے۔

ويطعمون الظعام على حبتا وسيكنا وكيتها وأسيرا

میں ای کھلانے بلانے کا ادب بیان کیا گیا ہے بعض ادب تو عملی حبہ میں میں اس طرح ہے کہ اس کی خمیر ش کئی احمّال میں یا تو اس کا مرجع حق تعالی ہے تو مطلب رہے کہ کیوں کھلاتے ہیں؟ حق تعالی کی محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ کھلانے بلانے میں ناموری یا تفاخر تقصود نہیں ہوتا بلکہ محض خدا کی محبت اس کا سبب ہے سو پیجمی ادب ہے جس کا حاصل اخلاق ہے۔

دوسرااخمال میہ ہے کہاس کا مرجع الطعام ہواس وقت میرمعنی ہوں گے کہ کھانا کھلاتے ہیں باوجوداس کھانے کے محبوب دمرغوب ہونے کے حاصل بیہ ہے کہ بیما تھجا گرایڑا جو ہالکل اپنے کام نہ آ سکٹیس کھلاتے بلکہ خو دکوجھی مرغوب ب اوراس کے حاجت مند بھی ہیں وہ کھلاتے ہیں میٹیس کہ کھا ناخراب ہو گیالا ؤیلیم کودے دیں ۔ مؤ ذن کودے دیں۔

اس آیت ہے معلوم ہو گیا کہ ان کووہ کھا نا دینا جا ہیے جے دیے کو تی بھی جا ہتا ہو رینیں کہ جولامحالہ پھینکنا پڑے گا وہ

دے دیا بید ونوں احمال تو منقول تھے۔

۔ ایک بیسر انتقال جومیری بجومیں آیا ہے اور کہیں منقل نمیں ویکسا یہ کہ جلملی ترتیب بیہ ہسب ہے پہلے قعل اور اس کے بعد قائل مجر مفعول ہا در اس کے بعد ظرف و قیرہ وہ تا ہے یہاں الطعام کو قد جومفول ہا ول ہے موافق قائدہ کے مقدم کیا اس کے بعد طلح بدلائے بجر مصد سکینا و بیسما و اسپیو آگوا کے جومعلوف ملایہ ہس کی رمضول ہونائی ہے اور اس ہے وہرائے طاب بر لفظائد تری کی معرف ققدم حالس ہے اور اب طلح ہدی تھیر ہتا و بی کل واصد کے ان کی اطرف کے جرکتی ہے اور اب امنار کی الذکار کا اشکال بھی ٹیس را کی کئی احتار قبل الذکر وہ تا جا کڑے افظا اور توجہۃ ہو یہاں اگر چہلفظا ہے گر رحید امنار کی الذکر نیس ہے اب معنی ہے و کے کہ ان کو جو کھلاتے ہیں ان کی مجت کر کے کھلاتے ہیں تو تیم اا دب یہ ہوا کہ آئیس مجت بشفقت ہے کھلائے۔

غرض پہلا ادب یہ دو اکہ شدا کی مبت کی وجہ ہے کھلا ڈیا موری شہرت اور نقافر کی میت سے نہ کھلا ڈو دمرا یہ ہوا کہ تھ کھانا کھلا ڈیجم الدب یہ دو اکر مبت اور شفقت ہے کھلا ڈ

یٹین کے کھلا با کے اور و سے کران ہے شمر یہ کے متوقع ہو۔ اے خدمت کرنے والوا مصارف خیر میں رقم و سے کر کس سے متع تع شکر یہ کے مت ہو۔ اگر تم نے تع قصر کہ کر رکھی تنے یا در کھواس کا تن ادانہ کیا کہ پوکٹ دیے والے کا ادب تو یہ ہے۔ اوکٹر میڈ ویٹ کٹھ نے کڑا تا واکٹ کھٹولا ( کہ بام جو بکھور ہے ہیں تم سے اس کا اجراد وشکر میٹیس جا ہے )

اورا ہے ہتممان متیم خانہ و مدارس والجمن تم بھی کی کاشگر میدادا نہ کرد کیونکد شکریہ تو اے ادا کرنا چاہیے جس کے ساتھ احسان کیا جائے۔

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

کا مطلب نبی ہے کہ اگر ہو سکی آو احسان کی مکافات کرو۔ اگر استھا عت نہ ہو مکافات دعا اور تعریف ہے کردواور مبیک شکر میہ ہے کریے شکر یے خواو مکافات کے طور پر ہو یا دعا تعریف کے طور پر اس فض کے ذھ ہے جس کے ساتھ احسان کیا جائے بلکہ تمہار سنگر ہے ہے تو بید معلوم ہوتا ہے کہ ہے جسے ہو کہ تمہیں دیا ہے اس سے ایک فیم فض کی حوصلہ افوائی ک بدلے اے بدفنی کا موقع ال سکتا ہے کہ شکر یا داو کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بینوو کھا جا کیں گے بلکہ ہوئے ہے ہے کہ فیمی آپ کا شکر ہے اور کرنا چاہیے کہ بین کیا ہے کہ انہیں کرنا چاہیے تھائے ہے ان کہ آپ نے اینا ذھ لیا ہے اس لیے کرنا صاب کرنا چاہیے نے کہ آپ ان کا الماض کے داکر ہیں۔ دائیں بات ان کے آپ نے اینا ذھ لیا ہے اس لیے آپ کا ممون ہونا جائے تہ ہے کہ آپ ان کا الماض کے داکر ہیں۔ (اصلہ کا اینا کی)

# الَّهُ تَرُالُى الَّذِينَ خَرِجُوْ امِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ ٱلَّوْتُ حَذَرَ لِلَّوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوَتُوْا ۗ ثُنُّمَا حُمَاهُمُو ۚ إِنَّ اللَّهَ لَكُوْفِضُ لِي عَلَى التَّاسِ وَ لَكِنَّ ٱكْثُو َ التَّاسِ

ﷺ کے ایک تھاکوان لوگوں کا قصة تحقیق نہیں ہوا جو کہائے گھروں نے نکل گئے تتھاور دہ لوگ ہزاروں ہی تتھے موت ہے بھنے کے لئے۔سواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فریا دیا کہم حاؤ پھران کوجلا دیا ہے شک اللہ تعالیٰ یو نے فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر گرا کٹر لوگ شکرنہیں کرتے۔

#### تفييري نكات شان نزول

الله تعالی فرماتے ہیں۔ اَلَهُ مَنْ لِلَى اللَّهُ مِنْ خَرْجُوا مِنْ دِيَا مِعِيمُوهُمْ ٱلْوَقِّ حَدَدَ للنُوبِّ كياتم نے ان لوگوں كي حالت نہیں تی جوایے گھروں سے نکل گئے تھے بیاستفہام تبحیب کے لئے ہے کہ قصہ بہت عجیب ہے چنا نچہ ہمارے محاورات میں بھی ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں خبر بھی ہے آج ایسا ہو گیا اس سوال داستنہام ہے تھٹی تعجب دلا نامقصود ہوتا ہے مغسرین نے لکھا ہے کہ بیقصہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ہے جہاں طاعوہوا تھا جس سے گھبرا کرلوگ بھاگ گئے مگر حق تعالیٰ نے حذر المعوت (موت ئ ذركر) فرمايا ہے حذر المطاعون (طاعون ے ڈركر) نبيس فرمايا كيونكہ نوف تواصل موت بی کا ہے اور طاعون کا خوف بھی ای لئے ہے کہ وہ اسباب موت سے ہے۔ فقال کھر اللہ موتوا حق تعالیٰ نے ان سب ہے کہام جا دُسب مر گئے موت ہی ہے بھا گئے تتھے اورموت ہی نے پکڑ لیا۔ واقعی خدا تعالی کے سواکسی جگہ پناونہیں ط سکتی بھا گئے ہے کیا ہوتا ہے بلکہ ہم نے تو بید دیکھا ہے کہ طاعون ہے بھا گئے والے بہت کم بیچتے ہیں وہ دوسری مجلہ جا کر بھی جتلائے طاعون ہوجاتے ہیں۔اس کےعلاہ ہ بیلوگ دوسروں کی نظروں میں ذلیل بھی ہوتے ہیں دوسری بہتی والے ان سے ملنے ملانے سے یر بیز کرتے ہیں چردات گوارہ کرنے برموت سے وہاں بھی بیا دنہیں ای کومولا نافر ماتے ہیں۔ ہم ازال جا پیشت آید آفتے گر گریز بیرامید رافتے

(الركجورات كاميدير بها كواس جكم تحوكوني آفت بين آئك) جز بخلوت گاه حق آرام نیست چ کنچ بے دود بے دام نیست ( کوئی گوش بغیر دوڑ دھوپ کے نہیں ہے سوائے خلوت گاہ حق کے آ رام نہیں ہے) فَعَلَمُهُمُونُهُ لِينَى كِبِرِقَ تعالَى نے ان کو دفعۂ زندہ کر دیا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ترقبل علیہ السلام کی دعا ہے

رہ ہوئے ایک توان سب کا دفعۂ مرنا مجیب تھا پھرسب کا دفعۂ زندہ ہو جانا اس سے بڑھ کر عجیب ہوا کیونکہ موت کے لئے

تو المل طبعیات فاہر ش کوئی سب تر اش محی سکتے تھے شاہ یک کہ طافون کی جگہے آ رہے تھے وہاں کب آب وہ ہوا اگر کر چگی ٹھی اس لئے مر مسیح کر زعد ہونے کے لئے تون ساسب تھا تا جس ان کا اور آگر اس کا کہ کی کی سب ہوتا تو لوگ اس کو پھی اختیار کرتے اور آگر کی کو دولائی ہوکہ اس کا بھی کو کہ طبعی سب تھا تو بھی ان سے کہتا ہوں کہ ذرا میر بائی کر سے آ اس سے کام لے کر دکھا دیجئے اور حقیقت میں تو ان کی موت بھی بلاسب فاہری تھی کی پیونکہ تبدیل آب وہ ہوا کو اور طاعوں کی چگہ سے بھیا جائے کو اطبایا ؤ آگر تو سب موت کہ ٹیکس سکتے بلکہ وہ اس کو سبب حیات بٹل تے ہیں، بہا از سمایت مواول و موثر سے بعد علی اس کے اثر کو تصنیف ہو جاتا جائے ہے شکہ تو کہ دوسرے آئی ہیری جماعت میں ایک وقت میں اوا کی دوریہ عمی اڑ بوتا ہے خود قانون طبعی کے خفاف سے بہی واقع میں زندگی اور موت سب الشہ کے قضد میں کیک وقت عمی اوا کی دوریہ عمی

# طاعون سے بھا گئے کے احکام

صدیث شریف میں آتا ہے المطاعون من اعداء کی البحن (طاعون تبہار یہ ڈس بنون کی ایڈ ااور طن ہے ) ہے اگر قبال میں مدافعت بالشل ہے اوراس کی اجازت مجھ ہے بکدا سم ہے اور بہاں اس مدافعت کی کوئی صورہ نہیں کیونکہ وقرز اور وافرز کا بم کوادوا کی بین میں برتا ہاں مدافعت ہالھا ج کی اجازت ہے کردوا دارو کرو یہ ہی تداہر کا کرو۔ یہ تو شاہرے حقیقت میں ہے دوسر کی شاہرے طامحوں کو قبال سے کرفر کے ہیں گیا ماتا بہت کی وہ مشاہرے تھے میں ہے اور وہ یہ ہے کرچم طرح قباد او میں المواجعوں کو قبال میں المواجعوں کے بھا گیا کا حمال ہے اور کا طوان سے بھاگیا تھی۔ جرام ہے اور مدین شریف فیدار میں المضاعوں کو فوراو میں المواجعوں کو فوراد میں المواجف (میدان جنگ ہے جماگیا) ترام ہے ایکا طرح

بھا گنا ) کے مثل قرار دیا گیا ہے اور بیو فعل منتج نقل ہے بھر طاعون ہے بھا گنا عقلاً بھی تنبع ہے کیونکہ مغیرتو ہے نہیں کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بھا گنے والوں کی موت بھی طاعون ہی جس ہوتی ہےاوراس کےعلاوہ اس میں ذلت بھی ہے جہاں رلوگ جاتے ہیں وہاں کے باشند سےان سے یر بیز بلکے نفرت ووحشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے دور رہو پہ طاعون کی جگہ ے آئے ہیں اور مان بھی لوکہ بھا گنامفید ہے کیکن اخیر بات سے کہ جان حق تعالیٰ کی ہے جہاں جس طرح تھم ہوہم کواس کی تھیل غروری ہے۔کہیں تن تعالی نے احتیاط کی اجازت دی ہے اور یہاں یمی عظم ہے کہ اس طریقہ ہے احتیاط نہ کرو جیسے فوج میں تم خود کہتے ہو کہ بھا گنا قانو ناجرم ہے حالانکہ وہ بھی احتیاط ہی ہے بیالی فلسفہ کامنہ بند کرنے کے لئے جواب ہے کہ دواس تھم عدم فرار برعقلی اعتراض کیا کرتے ہیں البتہ چونکہ مسلہ فری ہے اعتقادی اوراصو کی نہیں اس لئے اس میں کل فرار کی تعیین میں احتماد ہے اختلاف کی مخبائش ہوگئی ہےا کٹر علا ماس حکم کوعلت خاصہ کے ساتھ معلل کرتے میں مجر ان میں بیعض نے تو بیکہا ہے فرار فی نفسہ حرام نہیں بلکے خلل فی الاعتقاد کی دیدے حرام ہے یعنی جس کا بیاعتقاد نہ ہوک یمیاں ہے بھاگ کر طاعون ہے نیج جاؤں گا اورعدم فرارے ہلاک ہوجاؤں گا اس کو بھا گنا جائز نبیں اور جس کا بیاعتقاد ہو اس کو چلا جانا جائز ہے مگر اول تو حدیث شریف میں جواس فرار کوفرار من الزحف سے تشبید دی گئی ہے وواس تعلیل سے آ تی ہے در نہ لازم آتا ہے کہ فرار من الزحف میں بھی بھی تی تفصیل ہو دوسرے یہ کہ اس اعتقادے تو ہر مرض اور ہر بلاے فرار حرام ب طاعون بی کیا کیا تخصیص ب حالانکد حدیث ہے صرت بخصیصی مغبوم ہوتی ہے تیسر سے بیا کہ جس کا اعتقاد درست ہوگا وہ جمائے گا ہی کیوں بھائے گا تو وہی جسکا اعتقاد کمزور ہوگا تو تفصیل بھی مے معنی مخبر تی ہےاوربعض نے اس ممانعت کی علت میہ ہتلائی ہے کہ بھا گئے کی صورت میں پیچیے رہنے والوں کو تکلیف ہوگی اس علت کی بناء بروہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے سب بھاگ جائیں تو جائز ہاورانفراد ابھا گزاحرام ہاوران لوگوں نے ایک واقعہ ہے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالى عندكالشكرايك مقام من فروكش تعاويال طاعون شروع بوكيا اور حفرت مرثب في كشكركود بال يضعل بون كالعرفر مايا مگر پیعلت بھی ای شیہ ہے مخدوث ہے در ندلازم آتا ہے کہ جہاد میں بھی کی تفصیل کر کے سب کا بھاگ جانا جائز ہوبعض کا ناجائز ہوای طرح بیاستدلال بھی تام نہیں کیونکہ وہ مقام کشکر مسکن نہ تھا عارضی قیام گاہ تھی اور فرار مسکن ہے حرام ہے ندکہ عارض قیام گاہ سے شنا کوئی شخص مسافر ہو کر کس مقام برجائے اور طاعون شروع ہوجائے تو دہاں پر فع طاعون تک قیام کرنا اس پر داجب نبیں دوسرے بیدکہ کیا معلوم ہے کہ حضرت عمر نے طاعون کی وجہ ہے ان کو انتقال کا تکم دیا ممکن ہے کسی دوسری وجہ ہے بھم دیا ہو کیونکہ شکر تو ہوتا ہی ہے تبدل د تفرج کے لئے اس لئے استدلال تا منہیں رانج او منجع نہیں ہے کہان ملل سے تھم میں کوئی انزمیس بلک اقرب العلل وہ ہے جس کی طرف صدیث میں اشارہ ہے کہ چونکہ اس میں کفار جن ہے مقابلہ ہے اس لئے فرار تاجائز ہےالبتہ اتنی تحیائش ہے کہ جس شہر میں طاعون ہوہ ہاں بہتی ہے نکل کرفتا ہ شہر میں آپڑیں۔ہارے ا کابر نے بحی اتن اجازت دی ہے کو بیاجازت بھی اجتبادی ہے اس میں بھی اختلاف رائے کی مخبائش ہے مگر ظاہر اس کی ممانعت کی کوئی و جنیس اوراس کی نظیریہ ہے کہ جیسے لشکر اسلام کا خرگاہ اس میدان جنگ میں بدل دیا جاوے تو پیفرار نہیں ہے اور راز اس مں سے کہ باا دمع فنا وبقعہ واحدہ ہاں کے ہرجز ومیں رہنا اس بقعہ بی میں رہنا ہے۔

## قرض حسن

آ گے فرباتے ہیں مئن ذالان کی کیفوش الڈی فائنسکٹا فیلطونھا لاکڈ اختصافا اکٹیؤیڈ ، کون شخص ہے جوالفہ تعالیٰ کے کوش سے بعد ہیں جس کی کوش سے بعد ہیں جس سے معاونہ سے بھار اور ہے کہ اس کا معاونہ سے کا کہ بیا کہ ایک معاونہ سے کا کہ بیا کہ ایک معاونہ سے کا کوئی سے معالیہ کرنے عمل قرض میں آجرش بالا معاونہ نے کا کہ بیا کہ بیا کہ کہ بیا کہ کہ بیا کہ بیا کہ کہ بیا ک

(اگر جان مانگومضا نقذیش اورا گر مال مانگواس میں کلام ہے)

ممکن ہے شامرکا خود سید آل ند ہواں نے دومروں کا خداق بیان کیا ہوتو ہمیت لوگ اس بذاق کے بھی ہیں اس لئے حق تعالیٰ نے تجاہد دوبید ل انتشر کے ساتھ ہر مبلہ مجاہد و بدل المال کا بھی ذکر فربایا ہے تا کہ اصاب کا کل ہوجا ہے اور فسط معمل ہوجائے پیر دیلا بہت مجدہ ہے کراس کی ضرورے ہیں ہی اس کوعام کہوں کا اور اس صورے میں بذک نشر تہ جازا اور شداس کو بذل مال کے ساتھ خاص کرنے کی ضرورے ٹیس میں اس کوعام کہوں کا اور اس صورے میں بذل نشر سے ہے تکلف ریط ہوجائے گا کیونکہ قرض میں بذل نشر کئی واضاں رہے گا خواہ دھیتے نواہ کارا اور بدل

حس کی ترغیب بصورت امرگی بیان دومر سے عوان سے آئی کی ترغیب سے کیم این جان انقد تعالی اوا داما دین دسے دو چھر۔ تم کوئ مح الزیادت والیس دیدی جائے گی حمر میں اس تشعیر پر اس کئے جرائت کیس کرتا بلکہ سرف احتالا اس او جیداو بیان رہا ہوں کہ چھے لفت یا محادرہ کی تحقیقین تمیں کہ قرض کا استعمال بدل تشن میں ہوسکتا ہے یا تیس ۔

## أَضْعَا فَاكْثِينِيَّةً كَامْفَهُوم

فیطفیفهٔ الْدُاکنَشَدَافًاکُونِیرَدُّ ۔ لینی مجراللہ اس قرض کو بڑھا کرارا کریں کے دو گئے تو نگے کر کے دیس کے دوسری آ ہے ہے نظامِ اصعلوم ہوتا ہے کہ سانت موتک بڑھا کیں گے گھراس آ ہے بھی بقر بیدسپزدول اکفشکا فاکٹیونیکڈ اربڑھا پڑھاکر ) سے سانت موسے بھی زیاد دمراد ہے کیونکہ لباب النقر ل شن اس آ ہے۔ کے تحت بھی ایک صدیث کھی ہے کہ لوگ الله کی راہ میں اپنے مالوں کوخریج کرتے ہیں ان کے خرج کئے ہوئے مالوں کی حالت ایم ہے جیسے ایک وانے کی حالت جس سے سات بالیس جمیں اور ہر ہائی کے اندر سودانہ ہوں ) نازل ہوئی جس میں سات سوئک تضاعف کا ذکر ہے تہ رمول النڈسٹی اللہ عالیہ وسلم نے فرمایار ب ذوئی جمیں اس سے بھی زیارہ و جیسے اس پر بیا ہے تا زل ہوئی میٹن ڈالڈی ت یکٹیوشٹ اللہ گذشتہ اسکا کا فیصلے کہ انڈ اکٹیسٹ اٹا کیٹویٹریٹ (اورکون ٹھس ہے کہ اللہ کو در سرح سے کور پر قرض دیا اللہ قائی اس کو بڑھا کر بہت جسے کو دیوے ) معلوم ہوا اس آ ہے شمی سات سو سے زائد تضاعف کا ذکر ہے اس بنا دیر کم اذکر میات

ال کو بڑھ کا کربہت مصاور ہے )معلوم ہوااس آ ہے۔ تی سامت موسے زائد انشاط عف کاڈ کر سے اس بناء پر م از م سامت ہو سومت دو گئا تو ہوگا اضفاف کی جمعیت اور اس کے اقصاف بالکٹرت پر نظر کی جاوے تو بھر کچھ ھدٹیس رہی۔ اورا کیک صدیت سے تو صرتم معلوم ہوتا ہے کہ تیفنا عضافہ ق المتعارف ہے دوصدیت ہیہ کے درسول اللہ معلی الشرطی الشرطیر و کم م بین کہ جو تنمی اللہ سکھ استدیش ایک بچھوار و دیتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے کین عمل کے کراس کو پر دان فر ماتے بین میں ا

' چی اندج شل القد سے است تک ایک جوارہ و بتا ہے اقد صالی آئی تو ہے جین بیں سے نرائی تو یوان فرمات چیں یہاں ) ' تک کدوہ جبل احدے تھی از یادہ ہوجا تا ہے تو اب خیال میچیج جمل احد شن اگر تم سے مساوی صفر فرض کئے جاویں تو کتھ اجزاء ملک سکتے میں ان کا کمیا عدو ہوگا تھر اگر وہ حصر تر سے مساوی حصر فرض کئے جا میں تو اور نیاوہ عدد بڑھ جاوے کا جمر ' حضور ملی اند علیہ دملم فرمات بی مرکدا عدیہ تھی زیادہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ تعنیا عضہ کی کوئی حدثین بکار اولی النہا ہے تھر

صفورصلی الله علیه دسلم فرماتے ہیں کہا عدے بھی زیادہ ہوگا تو معلوم ہوں کہ تضاعف کی کوئی صدیمیں بلکہ لا الی انہایۃ ہے گر یہ لا تنادی تنادی صنعارف ہے لا تنادی تنافی ٹیمیں بھر اگر قرش کو بذل بال کے ساتھ خاص کیا جائے تب قر تضاعف میں کوئی افٹال ٹیمی اور اگر بذل نفس کے لئے بھی عام کیا جائے تو وہاں تضاعف کی کیا صورت ہے کیا ایک جان کی بڑار جا تیں ہو جا کی اول قد قدرت تن سے بیٹی میدیٹین کہ اس پر تجھے مولانا کا شعر یا وہ تا ہے

نیم جان بستاند و صد جاں دہد انچہ درو ہمت نیابیہ آل دہد ( شعیف و تقیراور فائی جان لیتے میں جان ہائی دیتے ہیں جو تہدا ہے دہ و مگان شرکتیں آسکا دود ہے ہیں ) ' صد جان دہد ( سوجا نیس دیتے ہیں ) کے کیا سمی ہیں بھٹس نے تو کہا ہے کہ جان تو ایک ہوگی گرفت ہو سے بربار ہو صد جان دیتے ہیں معرف میں معرف کے دور ان میں اس ایس کر ہے تھے ہو تھے ہو تھے ہو تھے کہ منہ میں کہ کے ساتھ

گار موجو نیداس ہے آگے بڑھتے ہیں وہ کتیج ہیں آر هیتھنا ایک جان سوجان ہوجا کی تو بیٹی بدیدیس کیونکہ وہ دنیاش اس کا مشاہرہ کرتے ہیں گیر آخرت میں اس کا وقوع مستبعد کیوں ہے۔ مصرت تقسیب البان کا قصہ ہے کہ کسی نے ان کے متعلق کی امر حکمر کی قائمن شیر کو اطلاع دی وہ دورہ الے کرتو ہو کی نبیت سے بطیح وہ سامنے اس طرح نمودار ہوئے کہ بجائے

ا کیے تقسیب البان کے سوقشیب البان قامنی کے سامنے آ گئے اور کھاان بیں سے ایک کو پکڑلو چرقبہارا ملزم ہے۔ قامنی صاحب بید کدامت و کیچر کرمند تقدیمو کئے تو ہاں چکی ٹج ایک جان کی سوجان اورا کیے جم سے سوچم ہو گئے تھے۔ و ھو العلمی العظیم (البترہ) اور وعال شان ظفیم الثنان ہے

لوسور لمغوز افر بایا کر حضرت مولانا بی شخ محمد صاحب رحمة الله علیہ نے اپنے استاد کے نام کو بہائے مملوک علی سے مملوک اضل 

# فَكُنْ يُكُفُّرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَعَيْرِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الُوْتُغَىٰ كَانْفِصَادُ لَهَا وَاللهُ سَمَنَهُ عَلِيْمٌ ﴿

۔ تَحَکِینَمُ \* سوچوفس کرشیطان کے ساتھ نَفرَ رے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے قواس نے بوامضوط حلقہ تھا م لیاجس کو "ک طرح شکتی نیس ( بوئش کا اور انعد تعالیٰ خوب نے والے میں ( اور ) خوب جائے والے ہیں۔

# تفيري نكات

كفرمحمود

معلوم ہواکہ برگنر نہ موہٹیں ہے بلکہ ایک کنڑ مودگی ہے بعنی کے ضو بدالطاغوت ( شیطان کے ساتھ کفر کرنا ) تو کافریک بایں منی محدور ہے اور صوفی کی اصلاح میں مجلی کافر کے منی ای کے قریب میں کیونکہ وہ وہ ڈن کو کافر کہتے ہیں جوغیر تق ہے نظر قطع کر چنا ہوقا ہی کا صال مجلی وہ ہے جو محاضو بالطاغوت کا حاصل ہے کیونکہ موفی ہے: دیک برغیرتی طاقح ہے ہیں اس جس کو وہ متم اور برت ہے تعبیر کرتے ہیں اور مسلمان ان کی اصلاح میں باقی کو کہتے ہیں اور کفر واسلام تنا وبقا کو کہتے ہیں اس معنی کر حضرت ضروفر ہائے ہیں۔

کافر منتم مسلمان در کار نیب برگ من تارگشه حاجت زنار نیبت (می عشق میں اف بور جھ کو بقا کی خواجش نیس بے میری ہر رگ تار ہوگی ب زنار کی شروت نیش ہے) ٱلفَرِّرُ إِلَى الذَيْ عَآجُ إِبْرُهِمَ فِي رَبِهَ آنَ أَتُهُ اللهُ الْمُلْكَ مِاذَ قَالَ إِبْرُهِمُ مَنِّ الذِي يُجُي وَيُعِينِتُ قَالَ آنَا أَجُى وَأُمِينَتُ قَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ اللهَ يَازِّيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُنْهِقِ فَأْحِيهَا مِنَ الْمُغْرِبِ فَبُهِتَ الْإِنِي كَافَرُ وَاللّٰهُ لاَ

# يَمُدِي الْقُوْمُ الظُّلِيدِينَ الْعُوْمُ الظُّلِيدِينَ الْعُومُ الظُّلِيدِينَ الْعُومُ الظُّلِيدِينَ

ترجیکٹ : اے تا طب تھی کواس شخص کا قسیمتین ٹیل ہوا ( مشخور دوکا ) جم نے اہرائیم علیہ السلام ہے مہا دی کیا تھا اپنے پرورد کار کے (وجود ) کے بارے ش جب اہرائیم علیہ السلام نے فر با کے کسیر اپرورد گاراییا ہے کہ دو جانا ہے اور بارتا ہے کئے رکا شمی ممی جانا ہوں اور مارتا ہوں ابرائیم علیہ السلام نے فر با کہ الشرفائی آ قاب کو ( دوز کے روز ) مشرق نے کا آل ہے تو ( ایک میں دن ) صفر ب شخوالاں کو جان جسیر دو گار دو کافر ( اور بھی جواب ندین پایا ) اور الشد تعالیٰ ( کی عادت ہے کہ ) ایسے بے جاراہ پر سلنے والوں کو جان جسیر دیا۔

## تفییر**ی نکات** نمرود کی کجونهی

ختلیم نہ کرے گا اور خواہ تو اہ اس میں انجیم گا اس ضرورت ہے دوسری دلیل کی طرف ستوجہ ہوئے اور فر مایا کہ اچھا اللہ تقالی آقتاب کوروز کے روز شرق ہے نکال ہے آوا اگر بڑم خود خالق ہے آیک ہی دن ) مغرب سے نکال کردکھلا دے۔

## نمرود کی مرعوبیت

فَبْهِتَ الَّذِينَى كَفَيْرٌ اس يروه كافران كامنه تكفي كاور كجه جواب بن نه آيا مجراس نے بھی وہ كا كيا جوفرعون نے كيا تھا کہ سلطنت کے زورے کام لینے لگا اور حفرت ابراہیم کوآگ میں ڈلوا دیا جس کی گرندے خداتعالی نے ان کو بیالیا اور آ گ کامطلق اثر نه ہوااس جگہ دوسوال دارد ہوتے ہیں ایک بیر کینم دد کو یہ کہنے کی تو مخباکش تھی کہ اگر خدام وجود ہے تو وہی سورج کومغرب سے نکال دے پھراس نے سے کوان نہ کہا جواب اس کا بیہ کداس کے قلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریرے بلااختیار بیات پڑمجی کہ خداضرور ہاور میشرق ہے نگالنا ای کافعل ہےاوروہ مغرب ہے بھی نگال سکتا ہے۔ اور یھی ہےا ختیاراس کے دل میں آ گیا کہ پیخس بغیر ہاس کے کہنے سے ضروراییا ہوجائے گا اوراییا ہونے سے جہان میں انقلاب عظیم پیدا ہوگا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جا ئیں کہ بیلوگ اس خارق عادت کود کمچر مجھے سے مخرف ہوکران کی راہ یر ہولیں اور ذرای ججت میں سلطنت ہاتھ ہے جاتی رہے بیرجواب تو اس لئے نہ دیا اور کو کی دوسرا جواب تو تھانہیں اس لئے حمران ہوکرمندد مکھنارہ گیا دومراسوال بیہ کہ یہاں حضرت ابراہیم نے اپنی ججت کیوں بدنی بیتو آ واب مناظرہ کے خلاف ہے کیونکہاں طرح تو گفتگو کاسلسلہ مجھی ختم نہیں ہوسکتا ہیں جہاں مدعی کی دلیل پرفقض وار د ہوا ہووہ اس دلیل کوچھوڑ کر دوسری بیان کرنے گئے گا مجراس رنقض وار د ہوگا تو تیسری دلیل بیش کردے گا دکلی بند االقیاس یوں تو سلسلہ غیر متنا ہی ہوجائے گاای لئے اہل مناظرہ نے مدی کے لئے تبدیل ججت کوشع کیا ہے اس شیر کا جواب ہیے ہے کہ اہل مناظرہ کے اس قول کا مطلب میر ہے کہ مدی کوانی مسلحت ہے تبدیل دلیل کی اجازت نہیں باتی خصم کی مسلحت ہے کہ شلا وہ غی ہے اور دلیل اول کوغموض کی دیہ ہے نہیں مجھ سکتا۔ ججت کا بدلنااور دوسری سیح دلیل بیان کرنا جائز ہے بلکہ جہاں سمجھا نامقصود ہوو ہاں ایسا کرنا واجب ہے اور حضرت ابرا ہیم علیدالسلام کو سمجھا نا ہی مقصود تھا وہاں ایسا کرنا دلیل عامض کو بدل کرمہل دلیل اختیار کی اور گواہل مناظرہ نے اس کی تصریح نہیں کی گران کے قول کواس برمحمول کرنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح ایک مصلحت عقلبہ تبدیلی کے عدم جواز کو متقضی ہےای طرح ایک مصلحت عقلیہ بھی نہم مخاطب اس کے جواز کو متقصی ہےاور ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے قاعدہ کو محض اقتضاء عقل کی دیہ ہے تسلیم کیا ہے ورندمحض الل مناظرہ پر کوئی دحی تھوڑ ابنی نازل ہوئی ہے بھر کیا وجہ ہے کہ اقتضا کے عقل کی

وجیہ اس قاعدہ میں استنا کا قائل نہ ہوا جائے یہ گفتگو مقرت ایراتیم علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق تھی۔

#### احياءواماتت كامفهوم

حھرت ابراہیم علیدالسلام نے فریا زیکی آلٹونی ٹیٹی وکیٹینٹ کے شدیر اخدا احیا دوامات کرتا ہے ہو اس نے کہا کہ سے کام توشن بھی کرسکتا ہوں۔ اس کے بعد قید خاندے دوقید یوں کو بلاکرا یک کو مارڈ الدا ایک کو دیا اس کے بعد ت ابراہیم علیہ السلام نے بھجا کہ بیرتو تحش گلدھا ہے اس پر گھوڑ ہے کا پالان کیوں لا دائے تا ہے وومری دلسل بیان فرمانی کہ بیرا فعدا تو

اشرف التفاسير جلدا آ فمآب کوشرق ہے نکالناہے تو اس کومخرب ہے نکال دے اس پروہ بہوت ہو گیااور کوئی جواب نہ بن بڑا۔

اس پریہ سوال ہوسکتا ہے کہ نمر دواس کے جواب ٹیں کہ سکتا تھا کہ شرق ہے تو ٹیں نکالیا ہوں اگر خدا کوئی ہے تو اس

ہے کبو کہ مغرب ہے نکالے۔ اس کا جواب ہمار بے بعض اسا تذہ نے بید یا ہے کہ ہاں اس کواس کہنے کی تنجائش تھی مگر خدا تعالیٰ نے بیرجواب اس

کے دل میں نہیں ڈ الا کیونکہ اگر وہ یہ جواب دیتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ سے دعا کرتے اور آفا قب مغرب

ے طلوع ہو جاتا او بیعلامت قیامت ہے ہے تو اس وقت قیامت قائم ہو جاتی ۔ گر اللہ تعالیٰ کوامجی عالم کا بقاء مقصو وقعا۔ اس لئے نمرود کے دل میں بیسوال نہیں ڈالا۔

وی میرے استاد یہ بھی فرماتے تھے کہ فیھت الذی کفوے میں بھت بھیغہ مجبول آی لئے ال ما کہ اس کا فرمجبول کوچیران بنادیا گیااس لفظ میں اشارہ ہے کہ اس کوسوال کی تنجائش تھی گھراس کوچیران بنادیا گیا گھریپئر تنہ اس وقت سیح ہوسکتا ہے

جب كەبھىت معروف بھى متعدى حيرت عى ڈالنے كےمعنى ميں مستعمل ہو۔ميرا خيال بەپ كەبھىت مجبول بى تحير كےمعنى میں ہادراس کامعروف متعدی مستعمل نہیں۔

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِي الَّذِي يُنْفِي وَيُعِينُتُ اسمقام رِائِك على اشكال بي ش اس كوبمي رفع كرنا جا بها بول وويد كمه علم مناظرہ میں بیہ ہے ہو چکا ہے کہ مناظر کوا لیک دلیل ہے دوسری دلیل کی طرف انقال جائز نہیں ورندمنا ظر مجمعی ختم ہی نہ

ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کی طرف کیوں انتقال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دلیل ہے دوسری دلیل کی طرف انقال اپنی مصلحت ہے ممنوع ہے اور ناطب کی مصلحت ہے جائز ہے جب کہ وہ بلادت فہم کی وجہ ہے دلیل اول کو نہ جھے سکے نمر وداختی تھا وہ سمجھانہیں کہ احیاء واہات کے معنی ا بجاد حیات وابقاع موت کے میں اور ابقاء کی کواحیا نہیں کہتے نہ آل کوامات کہتے میں کیونکہ آل عین موت نہیں بلکہ سب

موت ہاوربعض دفعقل ہموت کا تخلف بھی ہوجاتا ہے۔

اذْقَالَ الراجم كَنَ الّذِي بَعْي وَيُعِينَ كُل كيراربوه بجو طاتا إور مارتاب

### نمر ود کااحقانه ذبن

تو نمرود کہنے لگا ٹس بھی جلاتا اور ماتا ہوں ہیے کہ کراس نے قید خاندے دوتید یوں کو بلایا جن میں ہے ایک واجب القتل قعاس كوتور بإكرديا اورايك قيدى ربائى كے قابل تعالى كوتا كرديا۔ حالانكديداحياء وامات مذتعا كيونكداحياء كے معنى حیات بخشے کے ہیں جس قیدی کونمرود نے رہا کیا تھا اس کو پہلے ہے حیات حاصل تھی نمرود نے اس کوایے گھرے حیات نہ دی تھی اورامات از ہاتی روح کانام ہاورجس قیدی کواس نے قتل کیا تھااس میں نمر ود کافعل صرف اس قدر تھا کہ اس نے

اس کی گردن جدا کردی اب بیعادۃ اللہ ہے کہ انگلی یا ہاتھ کے جدا کردیئے ہے جان نہیں نگتی اور گردن کے جدا کردیئے ہے جان نکل جاتی ہے پس گردن کا جدا کرنا نمرود کا فعل تھا اس کے بعد جان خود بخو دعادۃ اللہ کےموافق نکل گئی انسان کا اس ھی بیکھ دگل نہ تھا ہی نمرود کی بیرہمات تھی کہ اس نے تقر این جزاء وعدم تفر این اجزاء کواحیا و وامات سمجیا ہہ براہیم ملیہ اسلام نے اس کی کو دمشوری دیمسی تو آپ نے دوسری دیسل کی طرف اس کی بخرش اٹھی (فئم کے عاجز ہونے ) کے سب نہ کہ اپنے بھرشن الجواب کے سب انقلال کیا کھونڈ آپ نے بید دیکھا کہ گئر تھی اس کا جواب دوں اور احیاء و امات کی حقیقت بیان کروں اور بیتھا کون کہ تیمرافس اسا و وامات میں واقعی نیسی تو بیکو مشتر اس فرق کونہ تھے سکے گا۔ اس لئے آپ نے دوسری دلیل اس سے بھی زیاد وو نشج بیان فرمائی و و یک برا ضاوہ ہے جو آفاب کوشر ق سے نکائل ہے اگر قو ضدا کا مشکر جے قو مغرب سے آفاب کونکال اس یہ دو کا فرمبروت ہو کران کامنہ کئے نگا ادراس کا بھی جواب ند دے سکا۔

### اہل مناظرہ کےاشکال کاجواب

یماں سے اہل مناظرہ کے ایک اشکال کا جواب بھی فلا ہر ہو گیا۔اشکال یہ ہے کفن مناظرہ کا مسئلہ ہے کہ ایک دلیل ے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرنا مناظر کو جا کزنہیں اور بیا لیک مسئلہ عقیلہ ضروریہ ہے کیونکہ اگر ایک ولیل ہے دوسری دلیل کی طرف انقال جائز کردیا جائے تو اس طرح سلسلہ مناظر مجمعی ختم ہی نہ ہوگا یم نے ایک دلیل بیان کی خصم نے اس کوتو ژویاتم نے اس سے انتقال کر کے دوسری دلیل بیان کردی اس نے اس کوجھی تو ژویاتم نے تیسری دلیل بیان کر دی تو یہ توغیر متابی سلسہ ہوجائے گا۔ پھر جی تھم کھا ہر ہی شہو سکے گا اس لئے علاء مناظرونے انقال الی دلیل آخر کو نا-ائز مانا اور کونی مخص اس اشکال کامیه جوب نه سمجه که میدتونلم مناظره کاایک مسئله ہےاور حفزت ابراہیم علیہ السلام نبی میں اب ۔ ذر بمارے اصول کا ماننا کب لازم ہے بلکہ ہم کو تن ان کی بات کا مانٹالازم ہے جواب فلا ہر ہے کہ بیرسنلڈھنل ہمارے اصول مىلمەكىتىم سے نبيىں بلكەعقلى مىئلەپ جس كاتهيم ريا فى نفەيەخرورى ہے۔ پس اب اس اشكال كالتيج جواب ہنئے۔ بات یہ ہے کہ مناظرہ میں انقال الی دلیل آخرا فی مسلحت ہے تو ناجائز بے کین خصم کی مسلحت سے جائز بے مثلاً ہم نے ایک دلیل غامض بیان کی جس کو مصمنہیں تمجیسکتا تو اب دوصور تیں ہیں ایک بہ کہ دلیل غامض کوسہل عنوان ہے بیان کیا جائے سواگراس میں آطویل زیادہ نہ ہونیز نخاطب تسہیل کے بعد بیجھنے پرقادر ہوتپ تو اس کی تسہیل کردینی جا ہے اورا گرتسہیل میں تطویل ہویا نخاطب ایسا بلید ہو کہ تسہیل کے بعد بھی ولیل غامض کو شبجھ سکے تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس دلیل عامض ے انقال کر کے دوسری واضح دلیل بیان کر دی جائے جس کو تھم بخو لی بھے سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت میں خاطب کی صلحت سے انقال کیا تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ خاطب براہی کو مغزے۔اس لئے اس سے کیا امیدخمی که دواماتت واحیا وکوشحیحے گا اور جھک جھک نہ کرے گا۔ اگرنمر ودکو بچھ بھی علم وفہم ہوتا تو اس کی بات کا جواب بہت سبل تھا ابرا ہیم علیدالسلام پر کہ سکتے تھے کہ از ہاق روح تیری قدرت میں نہیں تیرا کا مصرف گردن جدا کردینا تھا اس کے بعدروح كانكل جانا يادة الله كيموافق مواتيراس من كجيرة ط نبيس كيونكه قاعد وعقليه بهالمقدرة تنعلق بالصدين كه قدرت ضدین کے ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے جو مخص جان ٹکالنے پر قادر ہوگا دو اس کے رو کئے پر بھی ضرور قادر ہوگا پس تغریق گردن کے بعدا گرز ہوق روح تیرےا فقیارے تھا تو اس بربھی تھے کوقدرت ہونی جا ہے کہا یک محض کی گردن جدا

€119} کر کے اس کی جان کونہ نکلنے دے اگر تو اس میر قادر ہے کہ گردن کا شنے کے بعد جان کور دک لے اور نہ نکلنے دیتو ایسا بھی کر

شؤدة المبسقرة

د کھااس کا جواب اس کے پاس ہرگز کچھنہ تھا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل کمزور نیقی اور نہاس کی کمزوری کی وجے آپ نے دوسری ولیل کی طرف انقال کیا تھا بلکھن اس وجہ انقال کیا کہ پہلی دلیل کے بچھنے کی اس کو ومغزے

اميدنة تتي غرض انسان كاكام محض تحليل وتركيه

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَدِ نِيْ كَيْفَ تَغِي الْمُوثِي \* قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بِلِي وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قُلِٰيْ قَالَ فَئُذُ ٱرْبِعَةً قِنَ الطَّيْدِ فَصُرْهُنَ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ

جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًاتُو أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمُونَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْهُ تَرْجَيَحَيْنُ: ادراس دفت کو یا دکر و جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے بروردگار جھے کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردول کوکس کیفیت سے زندہ کریں گے ارشاد فرمایا کرتم ایمان نہیں لائے انہوں نے عرض کیا کہ بھین کیوں نہ لاتالیکن اس غرض ہے درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کوسکون ہو جائے ارشاد ہوا کہ اچھاتم چار پرندے لے لو پھران کو ( یال

کر )اینے لئے ہلالو پھر ہر بہاڑیران میں ایک ایک مصدر کھ دو( اور ) پھران سب کو بلاؤ ( دیکھو ) تمہارے پاس سب ووڑے ( دوڑے ) مطے آئمی مے اور خوب یقین رکھوائ بات کا کرحن تعالی زبروست حکمت والے ہیں۔

## تفييئ نكات

#### تز دد کےاقسام

وَلَكُونَ لِيَنْظُمُ بِنَّ قَلْبُنِي ٓ ٱخرلبط من كاكيامطلب بخود واقعه بمعلوم بوتاب كما برا بيم كوكس ورجه كاتر ودقعا اس لئے وہ چاہتے تھے کہ میں دیکے لوں فرمایے کہ ابراہیم کو کون ساتر دوتھا۔ طاہر بات ہے کہ وہ تر دوتو ہوئیں سکما جومنافی ا بیان ہو۔ پس اس ہے معلوم ہوا کہ مطلق تر دومنافی ایمان کے نہیں۔ ایک فروتر دد کی وہ بھی ہے جومنافی ایمان ہو۔ پس

اس ہے معلوم ہوا کہ مطلق تر دومنانی ایمان کے نہیں۔ایک فروتر دو کی وہ بھی ہے جومنافی ایمان نہیں۔ترود کی بہت می تشمیں ہیں۔ بیتر دد جوحضرت ابراہیم کوتھا ایمان کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اول تو ابراہیم علیہ انسلام کی شان ایسی ہے کہ ان

کنسبت بیگان ہو بی نہیں سکتا کدان میں ایباتر ود تھا جو کدایمان کے منافی ہے اور پھر قرآن میں اس کی تصریح بھی موجود ے کہ جب ان سے کہا گیا کہ او لسم تسومین کر کیاتمہارااس پرائیان نہیں توانہوں نے جواب دیا کہ بلی بینی ایمان کیوں نہیں۔ میں توصرف اس لئے بیدرخواست کرتا ہول کرمیرے قلب کواطمینان ہوجادے۔ اس مے معلوم ہوتا ہے کہ یقین آ ب کو بورا تھا'شک ذرابھی نہ تھا۔ ماں تر ود کا وہ درجہ تھا جواطمینان کے مقابل ہے اور وہ منافی ایمان نہیں۔

#### قرآ ن اورترجمه

اطمینان عوبی کا لفظ ہے جس سے مفتی سکوں کے چیں ہے بیٹین کا مراوف ٹیمیں ہے البتدارود علی الممینان یمنی بیٹین مستعمل ہے۔ مکمن ہے کرقر آن شریف کے کی ترجر شی اطمینان کا لفظ وکچر کراس ہے وہوکا ہوا ہو۔ اور آن جا کی قرایے ہے ترجیج بھی ہوگئے جن کہ ان کے اعرابے ہے دیکٹی فرقوں کا کھا تائیس کیا گیا۔ بھی آتو جدے کرقر آن ان شریف کے ترجر میں بہت علوم جانے کی شرورت ہے کہ بڑھئی کو ترجرد کھانا بھی نہ جائے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے جھ سے کہا کہ اس آیت کے متعلق بھوکو پوچسنا ہے گر اول اس کا ترجمہ کردیجئے۔ وکو کیک اُف حَمَّالًا فَقِیْک کی دہ سجھے ہوئے کے مضالاً کا ترجمہ گراہ کردں گا در مکراہ فاری شرقہ عام ہے۔ اس کومی جو واقعیت نہ رکھتا ہوا دراس کوجود اقعہ موکر راہ سے ہم شکا ہو لیکن اردو میں گراہا ای کو کہا جاتا ہے جو قعد اُراہ سے الگ ہوگیا ہوکی مترجم نے ضالاً کا ترجمہ لفظ کراہ سے کردیا ہے۔ کس اس کود کیچکر دل میں احتر اُس تا یا ہوگا بھی نے کہا شئے ترجمہ یہ

ہے پایا اشدتعائی نے آپ کونا واقت بچر راقت بنا دیا اس کوئ کر چکے ہی تو ہوگئے۔ ای وجہ سے میں کہا ''رہا ہوں کہ قرآن میں بہت سے علوم کی شرورت ہے۔ ترجہ کے مطالعہ کے لئے صاحب ''کشاف نے مفسر کے لئے چود وعلوم کی شرورت لکھی ہے۔ میں نے آیک موقعہ پر (فتح پور کے موقعہ میں) تا ہت کر دیا تھا کہ اگر کڑونہ جانا ہوگا تو تر تبریریں یفلطی کر سے گااورفلال علم سے واقف دیماگا تو یفلطی کرسکا، خوب واضح طور سے تا ہت کر اور ایک ایک المراح کے بعد میں سرقر آن اور شون سے ترج دیر کہ لڑاتے ، بچکل افرائع وار مراہ بجند ترجیحتا سے جہتے کہ انظام اور

دیا تھا کداستے علوم کی ضرورت ہے تر آن شریف کے ترجہ کے لئے آج کل چڑھن اپنے فیجند بھیتا ہے جس کد لفظ گراہ ہےای طرح افظ المینان بھی ہے بداردہ میں قوم اوف ہے ابقان کا گرعر فی شما اس کا مراوف نیمیں میکسر فی شما اس کے معنی ہیں سکون قلب اوراس کا مقاتل ہے تر دریعنی اضطراب قلب بعنی قلب میں حرکت سکون کی شم کے خلاف کا برہونا۔

#### وساوس اوراسباب

مطلب ہیہ بے کہ اس کا تو نیٹین ہے کہا ہے ذمہ وکرنے پر قادر ہیں گھر پیٹیس معلوم کہ کیے کریں گے۔ یہ دکھاد بیٹیے۔ چیے حضرت زکر یا علیہ السلام نے حوش کیا تھا انسی یہ محون کمی علاق کر پیرٹو تیٹی ہے کہ آپ بیٹادیے پر قادر ہیں گڑ دیٹیٹ کہ کس طرح ہوگا۔ آیا ہم میاں پیوی جوان سے جاویں گے بیائی حالت میں ہوگا انی استبعاد کے لئے ٹیمیں انی بعض کیف کیٹی موال کی انگلیف کے لئے ہے۔

۔ من مارح دهزت ابرایم علید السلام عرض کرتے ہیں کہ رئیدا آرینگیافت کھی الشوائی ہی کہ آپ کس کیفیت سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس کی کیا نظیر دکھا دیتیجہ۔ اس پڑھم ہوا گھٹنڈ آریفکٹرٹون الظیلیز ۔ ان آن ان کو باالو۔ پھر ڈٹ کرے خوب ان کا قیر کر اداد میار مصرکر کے چار جگر رکھ دو پھر ان کو پکارو مب دوڑے بھیلا آئیں گے۔ چنا نچیا ایسان کیا ادر پکارا بمی سب زندہ ہوکر ان کی طرف چلی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئی کھے سے تماشاد کھالیا جس اس سے معلوم ہو کیا کہ مطلق برّد دونها بیان کے منافی ہے اور ند کمال ولایت کے۔ کا

ی معندیات کام کی بات ہے میسالکین کے کام کی بات ہے

### اطمینان اورایمان اور چیز ہے

فرمایا الممینان اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے ان جس فرق قرآ تن مجید سے تبھنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رہے آئی فٹائی تنگ تنگ المعولاۃ ارشاد ہوا اوکٹو ڈیٹویٹ عرض کیا جنگ کی کینکٹر کینکٹریٹ تکافیوہ تعلی اس معلوم ہوا کہ ایمان آئے تعلق تصد کرنٹر اطمینان کی طلب تھی اور و فرق یہ ہے کہ ایمان قو نشا تصد کی ہے ہے اور اطمینان و و

#### يفِت ناس ۽ دِيمد طهر ڪ ۽ ڏن -وَمَثَالُ الّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالْهُمُ الْبِيّغَاءَ مُرْضَاتِ اللهِ وَتَثْفِينَتَالِمِّنُ

ٱنْفُسِهِ هُوَكُمْتُلِ جَنَّاةٍ بُرِنُوقٍ إَصَابَا وَابِلَّ فَاتَتُ أَكُلُهَا ضِعْفَانِ

فَإِنْ لَّمْ يُصِنْهَا وَالِلَّ فَطَلَّ وَاللَّهُ كِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تر پھی پھٹے ہے'۔ اوران لوگوں کے ہال کی حالت جوا پے ہالوں کوٹری کرتے ہیں انشد تعالی کی رمنا جو کی کی خوش سے اور اس فرض سے کدا ہے نفوس کو گل شاق کا خوکر بنا کران میں چھٹی پیدا کریں شل حالت ایک ہائے کے ہے جو کی ٹیلے پر بھو کہ اس پر زور کی بازش پڑی بو بھروہ دو گنا چھٹل اوا یہ اورار اگرا بھے زور کا بیندنہ پڑے تو بھکی چھوار بھی کافی ہے انشد تعالیٰ تمہارے کا موں کوفیب دیکھتے ہیں۔

### **تغیری نکات** انفاق فی سبیل الله کی فضیلت

 گے اور بعض نے کہا ہے کہ ان مشکین عمل ہے ہرشل کو ضعف کہتے ہیں ان کے زویک صفیف کا تر جرود چند ہوگا جیے ذورج مجمی ہرفر وکا کہتے ہیں حمل کا ششید ذرجین معنی صفیف آتا ہے اور کھی جموع فرو ہی کو کہتے ہیں جیے دو کے عدو کو زوج بمعنی مجموع عددین آگے فریا ہے ہیں گائی لگے بیشید کھا کا اور اگر اس کو موسلا حار بارش نہ پہنچ تو ہواور کی کا فی ہے دہ اس وجہ ہے کہ مندیڈیس معنا اور اگر مندید موقو مبتدا ہونا جائز ہے اور بہاں مندید ہے وجاؤا دکی ہے ہے کہ معمود تھرو

اخلاص کی تشبیه

ھیےائیے بنر وگ کا قصہ ہے کہ ان کے سامنے ایک جنازہ کی آبازشرو کی ہوگی اور وہ ٹریک نہ ہوئے کی نے پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں ٹیس پڑگی فرمایا کہ بھی نیے گئی تھی شعنول رہائیں سوچتار ہا کہ اس وقت اس سے کہ نماز پڑھنے بھی کیا نہت ہے کیونکر فارز جنازہ تھی تلقہ نجتیں ہوتی ہیں تھی امرو واقر یا مرکن خاطرے پڑگی ہوتاتی ہے تھی میت کی وجاہت کا اثر ہوتا ہے تھی بیٹر نیا ہے کہ بیوس کے جنازہ کا اس قدر اہتمام ٹیس ہوتا آگرافا اس فشاہ ہوتا تو ہے ہے کہ دیکس بوتا۔ ای طرح جافظ اگر تراوش میں موچتارے کہ شی تراوش تھی جو بنا سفوار کر آن میز مواج اور اس میں کہا نیت ہے کیونکر تجا نماز پڑھے ہوئے ایسا اہتمام ٹیس ہوتا تو طاہر ہے کہ دوتر اونٹے ہر'' نہ پڑھا سے گا گئیں اس وہم کا طامان کر ویا گیا کہتم کمس وہم میں پڑے ہو ہوارے بیال اطام ٹیسل تھی کا ٹی ہے ہم آپی طرف ہے براقسد نہ کرواں کے بھر بھیلے می دن اطام کا کل چھر کو تو قد مکھا تو تم ہے بچھر تھی شہر ہوائے کا مدا پہلے می دن اطام ٹیل می کو کا تی مجھوا و ٹمل شروع کر دویہ صلاب نیس کہ داخل تھی مطاب ہے بلکہ طلوب تو اطامی کا لیے ہے کہ اس سے حصول کا طریقہ بھی کے کہ دویہ صلاب نیس کہ اطام تھی کہ مطاب ہے بلکہ طلوب تو اطامی

ابتداء على اظامى للمل بى كوكاتى مجموا دو لم رويد مطلب مين كدا ظامل قبل بى مطلوب به بلكه مطلوب أو اظامل كل بالم كال به مجرال على محتول كالم يقد بك به كداول قبل بى سے لم شروع كردو. مات موسك نكالى ب موا بيت من دوخيقت كدي بيكن بلد كئير به يكن شديكاته الحاكة بحيثة و ساتفا عف منات كى تحديد مات مات موسك نكالى ب موا بيت من دوخيقت كديد بيكن بلد كئير به يكن الدون المسال المدكة بالم يعالم المواحد المواجع ال المديرة المواجع بما المراجع المات المواجع المواجع بالمواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع الم المديرة المواجع بما المواجع المواجع المواجع بالمواجع المواجع ا

عمل کے بعض ثمرات خاص عامل ہی کو ملتے ہیں

عمل کی بعض خامیتیں وہ بیں کہ ان کا تمر و خاص عالی ای کو صاص ہوتا ہے چنا نچار شاد ہے مشکل الکونیون بیٹیفیڈون کھو الکٹھ اپنچایا تھو کئیٹی ایٹون آنفیو چیٹر ۔ بینی شل ان لوگوں کی جوایتے مالوں کو اللہ کی رضا مندی کی طلب کرنے اور اپنے نفوں کو تیک کا موں پر جمانے کے لئے خرج کرتے ہیں دیکھتے اس آیہ یہ میں مال سے خرج کرنے کی خاصیتیں ارشاد فرمائی ہیں اول و اللہ تعالی کی رضا مندی طلب کرنا چئی تواب و در رے اپنے نفس کو جمانا پھٹی اس میں حاوے کا ملکہ پیدا کرنا جس کا حاصل اطلاقی و درتی ہے۔

چنا نچہ دا و عاطفان دونوں کے تفائر پر دال ہے۔ یہ تو اس قو وہ شے ہے کہ دوسر سے کرنے سے بھی ل جاتا ہے اورنش ممل کو جوخاصیت ہے بعنی نفس میں ملک اور قو قابیدا ہوتا یہ بغیر اپنے کئے ٹیمی ہو سکا دیکھو پہلوان ورست وشمن بچادے گائیں تہ جمارے اندروہ قو قابیدا کرسکا قوت ہی جو گی جہتم خودورزش کرد کے خلاصہ یہ ہے کہ بدوں اپنے کے نقش کے اندر قوقا نکیے اعمال کی بیدائیس ہو کئی اور اس قوقا می کانام خال ہے مولوں کو بالعوم اس کی آگری ٹیمیں نیزاز پڑھنے

ہں لیکن اس کا فکرنہیں کہ اس کی دھن لگ جائے۔روز ور کھتے ہیں نج کرتے ہیں زکو ق دیتے ہیں مگراترے دل ہے اس ک شوق نیس کہ بعض فرائض و واجبات ہے ترتی کرئے ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ان کا ذکر صرف زبان پر ہے قلب میں پھھا اثر نہیں اوراس اثر ندہونے کا اثریہ وتا ہے کہ ان کی ان عبادات کودوا منہیں ہوتا ہے اس لئے کہ ان کی جز قلب میں پیدائمیں ہوئی اگرنماز قضا ہوجائے تو ہوجائے پچھٹم نہیں۔

وَلاَ يَعْمُوا الْعَبِيْتَ مِنْهُ مُنْفِقُونَ وَلَسُنَّرُ بِالْحِنْ يَالِولْآ أَنْ تُغْفِطُوا فِيلَة السيس تِم م الرتصدي ممالعت ب الله تعالیٰ کے واسطے جھانٹ کر بری چیز کا قصد نہ کرو تیم کی قید میں بھی رحت ہے کیونکہ حق تعالیٰ جانتے ہیں کہ بعض لوگ غریب بھی ہوں گے جن کے باس گھٹیا ہی مال ہوگا تو اگر وہ گھٹیا دیں تو مضا کقٹنہیں کیونکہ وہ گھٹیا کا انتخاب اور قصد نہیں کرتے بلکاس کئے گھنےادیے ہیں کدان کے یاس اور ہے تی نہیں پھرآ گے اسکامعیار بتلاتے ہیں جس معلوم ہوجائے گا کہ مجھن کے اعتبار ہے گھٹیا کا درجہ کیا ہے جنا نیے فرماتے ہیں وکشٹنڈ پانینیڈید . لینی بس بیدو کیلوکہ اگرایک چزکوئی تم کود ہے تو تم بھی خوثی ہے اس کو لے سکتے ہولحاظ کر لیمامعتر نہیں اس لئے آ گے اِلاّ اَنْ تَعْیْبِ صُوْا فِیلُو مجمی برحادیا پس جو چیزتم دوسرے سے خوشی کے ساتھ لے سکتے ہواس کواللہ کے نام پر بھی دے سکتے ہواور طاہر ہے کہ جس غریب کے پاس سب گھٹیا ہی مال ہےوہ دوسرے ہے بھی اس جیسی چیز کو لےسکتا ہے لہٰ ذاان کو گھٹیا جانو رکی قربانی جائز ہےاور جولوگ ایسے نازک ہیں کہ بیاراورد سلے جانور کا گوشت بھی نہیں لیتے ہمیشہ عمدہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اگریدہ بلاپتلا جانورقر بانی کریں گےتواس کی ممانعت ہوگی کیارحت ہے کہ حق تعالی نے معیار بھی خودی بتلا دیا تمہاری رائے پرنہیں چھوڑا آ گے فر ماتے میں والملہ غنبی لینی خداتعالیٰ غنی ہےاس کوتہبارے مال کی ضرورت نہیں پس خداکے نام پراییا مال دوجییا اغنیا ءکو دیا کرتے ہیں اس پرشاید کو کی ہیے کہ جب خدا تعالیٰ کواحتیاج ٹیس گھرہم جیسا چاہیں خرچ کردیں تو فرماتے ہیں جمید یعنی گوان کوا صّیاح نبی*ں گر کر بتے* تو ان کی رضا کے لئے ہو جب بہ ہے**ت**و وہمود بھی ہیں اس لئے ان کے نام پر ہرحال میں مال محود ہی خرچ کرنا جا ہے پھر بعض کو بید خیال ہوتا ہے کہ بیتو سب کچھ ہے کداللہ کے لئے مال مجمود خرچ کرنا جا ہے کیونکہ وہ غنی حمید ہے گر عمدہ مال میں روئے بھی تو بہت خرج ہوتے ہیں پھر مختاج ہو جاویں گے اس کا جواب دیتے ہیں اَلشَّيْطُنُ يَعِبُ لَكُوالْفَقَرُ وَيَالْفَرُكُمْ بِالْفَنْشَآوَ كُهِ بِيشِطانَ كا دحوكه بهوهُ كوفقر به دراتا اور به حيالَ كي بات بتلاتا ہے فحشاء سے مرادیہاں مفسرین کے نز دیک بخل ہے واقعی پیکسی بے حیائی کی بات ہے کہ خدا ہی کا مال اس کے تھم ے دینائیں طابتا آ کے زیادہ بمت بڑھاتے ہیں وَاللّٰهُ یَعِلْکُمْ مَعْفُورَةً قِمِنْهُ وَفَضْلًا \* اورالله تعالیٰتم ہے (انفاق یر )مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اورتر تی ( مال ودولت ) کی امید دا! تے ہیں پس مطمئن رہوکہ صدقہ خیرات ہے مال میں کی نہ آئے گی بلکہ ترتی ہوگی (حدیث میں اس کی زیادہ تصریح ہے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے قتم کھا کر فرمایا ہے کہ صدقہ ہے مال کمنیں ہوتا) آ کے وُاللّٰہ وُالسِّرُ عَلَيْهِ مَعْ بِهِي ايک اشكال كا جواب ہے ہے كہ فِی تعالیٰ بڑے وسعت

دالے ہیں ان کے یہاں کچھ کی نہیں اس لئے وعدہ فضل پر شیدنہ کرواور وہ ہرمخص کےعمل کوخوب جانتے ہیں اس لئے یہ

عَلِيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَشَارُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَلْ أَوْقَى خَيْرًا

کیفیرا و کمایگر کارا او کوالاکبکاپ ⊕ تیجین اے ایمان دالو (نیکام می انرچ کیا کروند و پرکونی مارکی می سے اور اس میں سے جو کر ہم نے

تمہارے گئے زیمن سے پیدا کی ہے اور روی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت مت لے جایا کروکداس بھی سے فرج کرو حالانگر تم بھی اس کے لینے والے ٹیمیں ہاں گرچٹم پڑی کر جاؤ ( تو اور بات ہے ) اور یقین رکھوکداللہ تعالیٰ کی سے تاخ نمین تعریف کے ان تی بین بیٹان تم کھتا تھی ہے ڈرائا ہے اور کم کر برک بات ( لائن نکل ) کا مشورہ و بتا ہے اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ مواف کر دینے کا اور زیادہ و سے کا اور اللہ تعالیٰ وسعت والے بین خوب جانے والے بین دین کائم جم کر کو چاہتے بین و سے دیے بین اور ( بچ تو ہے کہ ) جمس کو زین کافیم کی لوبزی گئی اور نصیحت وی وگ تبول کرتے ہیں جو تکس والے بین ( میٹن جو شل گئی کھتے ہیں )

## **تفی***ری نکات* **رعایت** غربا

اس میں غرباء کی رعایت کی گئی ہے اگر حلینیات ما اکسٹینٹھ نے فروائے بکنہ انتیقفوا میں طبیعیہ مطلقا فرمائے تو غرباء کو کھر ہوتی کہ ہمارے پاس قد جنا کچھ ہے امیروں کی نظروں میں سب بچے ہے تو طبیات کا ملہ بم کہاں سے لائیس اس کے حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ طبیعت کا ملہ کی ضرورت ٹیس بکہ تبہارے پاس جو پھر ہے اس میں سے پاکیڑو مال خرج کر داور اس میں سے جھانے کردی مال اللہ کے داسطے نہ نکا اور

اب يهال اليساشكال واقع بوتاب و ويدكه حديث ش ب كد جب نيا كرا پينة پرانے كو ثيرات كرد ساور نياجمتا پينم تو پرانے كو اور اس صورت ش طاہر ب كه ردى مال صدقة كيا جائے گا تو ش اس حديث كا مطلب بيسجها بول كه شؤدة الْبَسَقَرَة پرانے کپڑے اور جوتے کواللہ کے نام پر ثواب کی نیت ہے نہ دیا جائے بلکہ اعانت غریب کی نیت ہے صدقہ کیا جائے تم اعانت غریب کے سوا کچھ قصد مذکرو۔ چاہے اللہ تعالیٰ تم کوثو اب بھی دیدیں خوب بچھلو۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مراداس ے وہ پرانا ہو جوردی کے درجہ تک نہ پنجا ہو بہر حال تحصیل بر کے لئے احب الاشیا و کا انفاق ضروری نہیں اور حضرت اوطلخ

کا حب الاشیاء کاخرج کرنابیاس غرض ہے تھا کہ دہ خیر کال کے قصدے انفاق اعلیٰ کرنا جا ہے تھے کیونکہ معفرات محابیگی يى شان تقى كدوه بركام مي اعلى ورجد كا قصد كرت تھے۔ دوسرے ورفس ميں ايك قريد موجود ب جس معلوم بوتا ب

كرصول يرك لي الفاق احب الاشياء مرورى نيس اوروه قريند وكالمُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ قَالَ الله به عَلَيْدُ . اس آیت کی مشہور تغییر تو بیہ ہے کہ آیت سابقہ کی علت ہے کہتم کو انفاق پر ٹو اب کیونکر نہ ملے اللہ تعالیٰ تمہارے انفاق کوخوب جانتے ہیں اس تغییر پرتواس کا حاصل آیت سابقہ ہے حتید ہے تحرمیری سجے میں خود بخو دیہ بات آئی تھی کہ بیے آ یت میلی آیت کے مقامل ہے کہ پہلی آیت میں انفاق محبوب پر برکائل کے حصول کوموتوف کیا عمیا تھا اور اس آیت میں

ماتنفقوا عام بے عبوب وغیرمحبوب دونوں کا مطلب سے کہ برکائل تو انفاق محبوب سی سے حاصل ہوگی اور ویے جو یکو بھی تم خرج كروخوا ومجوب ہويا فيرمحبوب بشرطيكه ردى نه ہواللہ تعالى اس كو جانتے ہيں يعني توب بچھے نہ بچيل ہى جائے گا۔ مگو بر کامل حاصل نہ ہو۔ میتنشیر میرے ذبمن میں آئی تھی تگر میں اس برمطمئن نہ ہوا بلکہ تفاسیر میں تلاش کیا تو بیضاوی نے یکی لکھ ے جو می سمجھا تھااس سے میرائی بہت خوش ہواا دراطمینان ہوگیا کہ یقفیر بالرائے نہیں۔

وَمَنْ يُؤْتَ الْعِكْمَةَ فَقَلْ أَوْتِي مَنْ يُواكِيدُوا (ورجس)ورين النبهل كياس كويزى خرى جزل كي)

حکمت موہبت خداوندی ہے

حق تعالی فرماتے ہیں کہ جو محص حکمت بین علم دین عطا کیا جاوے تو اس کو بیٹک خبر کیٹر راگئی اب پیجھے کہ آیت میں وُّتِ الْجِكْمَةَ فرمايا لِيُشِين ارشاوڤر ما من تعلم الحكمة يامن حصل الحكمة لِعِيْق تعالى في يفرما ياكرجو نف حکمت دیا جادے اس کوخیر کیٹر ل گئی نیپس فرمایا جوحکمت سیکھے یا جوحکمت حاصل کرے اس کوخیر کیٹر ل گئی اس میں پیدمز ہے کہ کیسی طالب علم محصل کوزعم اور تجب اور ناز نہ پیدا ہو جادے کہ ش نے اپنی فطانت و ذہانت و محنت سے علم حاصل کیا ہے پس مسن میوت بیس بیرتلا دیا کہ پرچش موہب خداوندی ہے جس کوچا ہیں عطافر مادیں گواس کے اسباب مکتب مفرور ين اوراى بناء يرانسان اس كخصيل كالمكفف قرارديا كياب چنانچرمديث بسب صلب المعلم فويضة على كل مسلم (قبال المجامع رواه ابن عبدالله باسناد صحيح كي يربك بعد مي كلم وين كاحاصل بوجانا يخش موہوب من للدے كموب تبيں ب جيے فكاح فعل اختيارى ب اور اى طرح مجامعت بعي فعل اختيارى بر كر اولاد كا ہونا بالكل غيراختيارى ہےا گرحن تعالی چا ڊيس عطافرماديں اور چاہيں محروم فرمائيں سواسی طرح کتاب پڑھنا محنت کرنا سامان مجھيل مہیا کرتا افعال اختیار یہ بیں کیکن حصول علم دین غیراختیاری ہے کیونکہ درحقیقت علم دین حقائق دینیہ کا قلب پروار دہونا ہے اور و محض موہوب ہےاور میں الند تعالٰی کے مجروسہ پروعویٰ ہے کہتا ہوں کہ آپ دوطالب علم کیجنے جو ہرطرح ظاہری اسباب مخصیل

اثرف التفاسير جلدا شمس ادى ددجه كي بول ميني استاد دونول كاليك بولاجه في استاد كي دونول پر مساوات كرماته بورة رئس و تشيير و تعفيف وغيره كاكام مى دونول سے برابر دوجه شمل ايا كيا بوره ستجيل مى دونول كي ايك بورثم مى ايك بوطانت و ذبات شم مى كى برابر بول مكراك عمى تقو كانواده بونو ضرور ہے كہ تقى كاعلم لطيف اور برطابوا بو كا اور بيدا مرضابو عب لارب بو يك اوقات تقى اس دوجكاذ بين يكين بونا من موديكا و دودم افتحال و بين بوتا ہے جواس سے تقو كل عمل كم دوجكا ہے ووراس كت تقى كاعلم زياده اور لطيف بوتا ہے مجرام اب طابر بيك مساوات كے بوت بوئے تقو كل سعم كالا ياده لوف بوجانا ہے

موہوب ہونے کے سب نیس ہوسکا تو اور کیا ہیں معلوم ہوا کہ حصول طرد ہی تخص وہیں ہے۔ ٹی اکرر شرح ہوکہ تھوں کے محتوم انبیاء ہے کہ کتاب وید معید وا وہتا (اگرشہ ہوکہ تھوں کی محتصل طم کا سب ہے اور وو ایک فنص عمل کم ہے ای لئے اس کے طم میں مجلی کی ہے بھر موہوب طم کہاں رہا اور مساواۃ کہاں محتق ہوئی وجواب سے ہے کا اول نے بکل مسلم تیس کہتیں کہتو تا بھی تحصل طم کا کیا سب ہے چنا تیجہ کو تحص خاص اس نیت سے تقو تی کر کے دکھے کہ دار سے طم عمریۃ تی ہوگ سود کچھ لے کا کسان شاہ واللہ تعالی اس ہے علم میں خاص محتمد نے موبور میں تقد رسلیم ہے اسب خام ہو ہیں سے تیس ہے اور بہاں قرار اسب خام ہوں کا ہے اور جواساب خام ہو کا کہا ہے کا میں رہت الہے ہے اور ووسب ہے رحت خداوندی کی ہے جو سب ہے موبور حالا کہ ہو تھی کہا جا وہے کا کہا کی کے شال رحت الہے ہے اور ووسب ہے

زیادت کاور دو سرے کو بیسیر توبی قانسا واۃ حالاتک بدیا عمر اخی کو گہیٹری کرسکا ۱۲) چاپیں محروم نو ماحت بھی قلس افتقاری ہے مجر اولا وکا ہونا پالکل غیر افتقاری ہے اگر تن تعالی چاپیں عطافر مادیں اور چاپیں محروم فرمائی میں سوائی طرح کتاب پڑھنا محت کرنا سامان تحصیل مہیا کرنا افعال افتقاریہ ہیں لیکن حصول علم وین غیر افتقاری ہے کہتا ہوں کہ آپ و دو طالب مطلب چیج جو ہر طرح نظام ہی اساب تحصیل عمر صداوی دوجہ سے ہوں بعنی استاد دوفر کا ایک ہوتو چیکی استاد کی دوفر پر مساوات کے ساتھ ہوتھ رئیس وحشیہ دفعیف فیروکا کا م مجی دوفوں سے برابر درجہ شمال ایک یا جو مدینے تجیل کی دوفوں پر مساوات کے ساتھ ہوتھ رئیس وحشیہ دفعیف وغیروکا کا م مجی دوفوں سے برابر درجہ شمال ایک یا جو مدینے تجیل کی دوفوں کی ایک ہوفانا سے دونا ہات کی برابر ہول کو ایک میں آخذ والی ایک ہوفانا سے دونا ہات کی برابر دل کرا کہ میں آخذ والی ایک ہوفانا سے دونا ہات کی برابرول کھراکیک میں آخذ والی ایک ہوفانا سے دونا ہات کی برابرول کھراکیک میں آخذ والی ایک ہو

قربائے اس کی خوبی کس درجہ کی ہوگی حمر صراف ای افتظ پر اکتفائیس کیا گیا جگرج ید مبالفہ کے کثیر اکا فتفائقی اصافہ فر مایا مختوظم دین بہت ہی بری لاقت ہے اور بہت اچھا ہونے کے دور رہے ہیں ایک قوید کے لوگن چیز بہت می چیز وں سے یا کسی خاص چیز ہے بہت آچھی ہواور دوسرے بیر کمقم چیز وں سے زیادہ محدہ ہواور بہاں خاہر او دور ک صورت مرا دہے کیونکہ لِلْفُقَرَاءِ الذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لا يَسْتَظِيعُونَ ضَرَبًا فِي اللهُ وَلا يَسْتَظِيعُونَ ضَرَبًا فِي الدُولِيَ يَعْدُونُهُ وَلِيدِيمُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<mark>لا يستُنگُون السَّاكس إِنِّيا قَالُومَا تُنفِي هُوَّامِنْ خَيْرٍ فَاكَ اللَّهُ رِبِهِ عَلَيْهُمُ هُ</mark> مَتَحِيِّهُمُّ: النِّرَاء كَلِيَّهُ كَاللَّهُ عَمَالِهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ هُ مُعان كرت بِهان كروال ذكرت كي جدع أن كوان كفرزت بجان عَلَيْهِ وَكُرِيَّهُمُ وَاقَدَّتُ جِرِبُرُهُ

کمان کرتے ہیں ان کے موال ند کرنے کی دجہ ہے کہ ان اوان کے طرزے کچان سلتے ہو ( کھرو فاقد سے چیرے پراخ ضرورہ جاتا ہے) وولوگوں سے لیٹ کر ہانگتے تین مکرتے اور جو ال خرج کرد گے بینکٹ حق تعالیٰ کواس کی خوب اطلاع ہے۔ ۔

> **تفییریٔ نکات** اموردین میں مصروف لوگوں کاحق

د میصوالام لملفقواء ش استحقاق كاب ليني بداوگ اس كالمتحقاق ركعتد بين كداگر ندودة نالش كرك سكته بين كو

د نیاش ناٹن شدہ و سکے کین ضدانعانی کے ہاں قیامت میں دیکھنے گائتی ڈگریاں آپ پر ہوتی ہیں۔ خدانعانی نے آیت میں ان اوگوں کو بلذاغذ راو ذکر فرایا ہے فقیرآن کل کے فرف میں ایک ذکر الفظ ہے مجمریہ ذات

اگر ذات ہے جیسا کہ تبہارے نامعقول عرف نے مجھولیا ہے قو صرف ان کی لوگوں کوئیں ساری دنیا کے لئے فرماتے میں

يَنْ مُنَالِقَالُ النَّنَامُ الْفُعْزَالِ لَلْهُ (السَاوِرُ الْمِسِالَةُ مِنَالِي سَحَمَّانِ مِنَ الْمَ الْمُؤ يَنْفُهُ الْفَالْ النَّنْمُ الْفُعْزَالِي لَلْهُ (السَاوِرُ الْمِسِالِينَ عَلَيْمِ مِنَّ الْمُعَلِّمِ مِنْ الم اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مِنْ المُعَلِّمِ مِنْ المُعَلِّمِ مِنْ المُعَلِّمِ مِنْ المُعَلِّم

مااگر قلاش وگر دیواند ایم مست آن ساتی و آن بیاند ایم (بهما گرمفلس اوردیواندین میکن مجراس ماتی اوراس بیاندیش مست مین)

لِلْفَقَرَّاءَ لَكَنْ يَنْ الْمُصِرُوَّا فِي سَيِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَّا فِ الْأَرْضِ بَصَنَهُ عُر اغْيَداً مِنَ التَّعَلَّمِ: تَعَرِفُهُ مَرْ يُعِيمُهُ مُوْلاَيَتَكُونَ النَّاسَ إِنْمَا أَقَا (البَرَّهَ يَتَ ٢٤

صعرقات اصل حق ان حاجت مند دل کا ہے جواللہ تعالیٰ کی راہ میں مقید ہو گئے ہیں۔ ان کوز مین میں سؤ کرنے کی - جمع میں طاقاقت این کمہ بر مسال سرقائم خیال کرنتا ہم تھران کوان سرطرز سر مجاون سکتر ہوں کھی ہاتا ہم تاجہ مورخ

طاقت نہیں۔ نا واقف ان کو بے سوالی سے تو تکر خیال کرتا ہے تم ان کوان کے طرز سے پیچان سکتے ہو کہ فقر وفاقہ کا چیرو پر ضروراثر نمایاں ہوتا ہے و کوگوں سے لیٹ کرٹیمی مانگئے تھرتے۔

اس میں احسود افرایا ہے جس کار جر بہل یہ ہے کہ مجوں ہوگئادین کی کام میں اور تجارت وغیرہ کے لئے سفر نہیں کر کئے۔ مجھے خوب یا دایا کہ آن کل بعض اوگ مواد ہوں پر پیالزام لگاتے ہیں کہ بیاباج ہیں کھانے کہانے کے قامل

ن میں مسلس سے مسابق ہوں۔ نمیں سرگر ساپان کا فطاب ان کوخدائی در ہارے بلا ہے فرماتے ہیں لایسٹ طبعون صوبا فیے الاد حق میخی ان کوزشن میں مؤکرنے کی طاقت نمین ۔ میں اس کینے پر برانہ مانا کرد بلکہ بیر پڑھا کرد۔

> ما اگر قلاش و گر دیواند ایم. مست آن ساقی و آن پیاندایم بهم اگر مفلس دویواند بین آو کیاغم ہے۔ مجبوب حقیق ادراس کی مجب کے متوالے ہیں۔

''ہ' رس کاروپر نہ بیان ہیا ہے۔ برب میان ہون میں ہیا ہے۔ اے گروہ علاء وظلماء اگر کو کی جمہیں دیوانہ کیے تو برانہ مانو۔ پس ہیا اپنی عن الیاد صف ہے کہ سب انہیاء اس سے

اے کروہ علا و دھلیا وا کر لولی مہیں دیوانہ ہے تو ہرانہ مانو۔ بی یہ ایاج تی الیاد صف ہے کہ سب انبیا واس سے ، ستھے۔

انبیاء درکار دنیا جبری اند کافران درکار مقبنے جبری اند مین انبیا بلیم السلام تو کارد دنیا میں جبری اور تارک اسباب میں اور کفار کا حقی میں جبری اور تارک اسباب میں۔

ا نبیاء راکار عقبا افتیار کافراں راکار دنیا افتیار لین انبیاعلیم السلام کوکار عقبا افتیار ہوا ہے کہ اس کے اسباب میں سمی کرتے ہیں۔کفار کوکار دنیا فتیار ہوا ہے کہ اس سے اسباب میں سمی کرتے ہیں۔ (حق الاطاعة کمعقدہ اعداد فام الریعت)

خرش جولوگ دین سے کاموں عمل وقف ہیں ان کا حق آپ کے ذمہ ہے اور علامت وقف ہونے کی ہیں ہے کہ لایسٹقطیفیڈون مَسْرَقَا کی الاَرْمِیْن کہ بیدو کی ہات ہے کہ والے علامی مولو ہوں سے کتج ہیں کہ بیڈگ اپانچ ہوماتے میں صاحبوا پیشک ایا جع بین اور کیوں شہول جب خدا تعالی فرماتے جین کدان میں طاقت ہی منبیں کدو در رے کام کریں ا گرطافت سے مراد شری طافت ہے کہ ان کواجازت نہیں کہ بید دسرے کام میں گیس اس سننے کو میں ایک مثال دے کرزیادہ واضح کرتا ہوں حارے اطراف میں ایک صاحب نے جو کد سرکاری ملازم تھے ایک مطبع کرلیا شدہ شدہ دکام کواس کی خبر ہوئی توان کے نام ایک پروانا آیا کہ یا تو توکری ہے استعنیٰ دیدوور شطح بند کردو۔ آخر اس محم کی کیا دید وجہی ہے کہ مطبع کرنے کی صورت میں وہ نوکری کا کام پورے طور پرانجا منیں دے سکتے تتے اب تو غالباً تسکین ہوگئ ہوگی کیونکہ سفیدرنگ والوں کا بھی اس پر اتفاق ہے بیاتو شرق طور پر تھا اب میں تھرنی طور پر اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ بادشاہ اور یار لیمنٹ کو جو تخواه لتی باس کی کیا حقیقت باس کی حقیقت بیاب کدتمام قوم کا ایک ایک پیددود و پید جمع کرے جس کونز اند کہا جاتا ب كونكر أندواقع من اى مجو عكام ب جوكرتمام قوم عنى في كرجع كيا جاتا بكى في بوجها تها كديوي فوج ك كوكت إلى ال في كها كديم اميال تيراميال بس يكي فوج بوق آب كابيدان كابيد اى كي جموع كانام فزاند بة واقع من تزانة ومل جز باب يحي كراس تزاند يجر تخواودى واتى باس كى كياحقيت باس كى حقيقت ب ہے کہ چونکہ بادشاہ اور پارلیمنٹ ایسے توم کاموں عمی معروف ہیں کہ وہ دومراکوئی کام بین کر سکتے اس لئے قوم کے مجموعہ مال میں ہے اس کونفقہ دیا جاتا ہے اس ہے بھی معلوم ہوا کہ جو تو ی کام میں مشغول ہواس کا حصہ قوم کے اموال میں ہے اگر کہا جائے کہ ٹر اندتو سلطنت کی ملک ہوگیا توسمجمو کہ وہ سلطنت مجموعہ افراد تو م کی نائب ہے تو سلطان کے ہاتھ ہے جو کچھ منتی را ہے دوداتی میں قوم بی کے ہاتھ سے بی رہا ہوار چرقوم کا ہاتھ ایک جاب میں دست سلطان کی آ زمیں آ حمیاہے اب تو غالبًا آب بورے طور پراس کو مجھ گئے ہوں گے۔

صدقات کے مسحق

صدقات اصل حق ان حاجت مندول کا ہے جواللہ تعالی کی راہ میں مقید ہو گئے ہیں۔ان کوز مین میں سر کرنے کی طاقت نہیں۔ ناوانف ان کو بے سوالی ہے تو تھر خیال کرتا ہے تم ان کوان کے طرز سے پھیان سکتے ہو کہ فقر و فاقد کا چہرہ پر ضرورا ترنمایاں ہوتا ہو ولوگوں سے لیٹ کرنیں ما تکتے پھرتے۔ اس من احسصروا فرمایا بجس كار جرسل بدب كرموس او محددين كام من اور تجارت وغيره كے لئے

سنرتیں کر سکتے۔ جھے خوب یاد آیا کہ آج کل بعض لوگ مولویوں پر بدالزام لگاتے ہیں کہ بدایا ج ہیں کھانے کمانے کے قائل نہیں مگر بدایاج کا خطاب ان کوخدا کی دربارے ملا ہے فرماتے ہیں کی پیسٹی طینے فوٹ صَدْرِیّا فی الاَرْفِين تعین ان کو ز بین عل سفر کرنے کی طاقت نہیں ۔ پس اس کہنے پر برانہ مانا کرو بلکہ یہ بیڑھ ویا کرو۔ ما أكر قلاش و بحر ديوانه ايم

مست آل ساقی و آل بیانه ایم ہم اگر مفلس در بوانہ ہیں تو کیاغم ہے محبوب حقیقی اوراس کی محبت کے متوالے ہیں۔

المفرود علامة الملباع أكرك في تهمين ويواند كيا وبانه مانو لهس بياياج تل البيادمف ب كرسب انبياءاس سيمتصف تق

انبیاه درکار دنیا جری اند کافرال درکار عقب جری اند

لینی اخب<sub>ها ع</sub>یبهم السلام تو کا دونیاش جبری آورتارک اسباب بین اورکفار کارشی شد جبری اورتارک اسباب بین\_ انبهاء را<sup>ی</sup>ار عقی اختیار کافران راکار دنیا اختیار

ا نبیاء را کر عینے افتیار کافران را کار دنیا افتیار مینی انبیا علیم السلام کوکار عینی افتیار بوائی کاس کی کرتے میں کفار کوکار دنیا افتیار ہوا ہے کہ اس

ے اسباب میں می کرتے ہیں۔

مسلمانوں کو ہرکام میں قرآن پرنظر کرنی جائے تھی اورای سے سین لینا جائے بھا اور ہیں کہنا جائے تھا کہ حسب ا کصاب الله گینی ہم کو آر آن شریف می کا ٹی ہے ) عمراس کے بیٹن ٹیس کہ مدید وفقہ کوئی چیز شہوئی کیونکہ آر آن ایک متن ہے صدیث وفقہ سب اس کے لئے شروح ہیں۔ ای کوفتہانے کہا ہے التیاس مظہر الا ثبت (لائن قیاس حکم کا طاہر کرنے والا ہے تاری کرنے والاقیس ہے) تو صدیث وفقہ نے قرآن کے مطالب کو ظاہر کردیا ہے کوئی حکم قرآن کے

ظاف جیس بیان کیا۔ اس کی تو ایک مثال ہے کہ ایک صندوق مقفل ہے اور کٹی سے اسے محول دیا اور بہت سے جوا ہرات نظرا آنے گلے تو یہ جوا ہرات کئی ہے بیدائیس ہوئے بلکہ و صندوق میں موجود تھے کر پوشیدہ تھے تھی نے ان کو طاہر کر دیا تو صدے وفقہ

یعی عنوانات مختلف بیں اور حس کیعی قرآن ایک ہی ہے ہر عنوان اس ایک ہی حسن کی طرف مثیر ہے ایک مجبوب ہے جس نے منع کو دوسانی جنوا ہیانا۔ شام کو دوسراجرنا ہی ناتر جدہ ماشن نیس دونو نہیں پہنچانے کا مگر عاش سکیا مبر رینے کے دافق جاسد سے پیش مسسم من اعداز قدت رامی شنام!

## آیت میں فقراء سے کیامراد ہے

تو قرآن میں جوفر باہا ہے المنصورُ فیا فی سیکیٹی اللّٰه کا کیستکھیائیگون الاید کردہ متیدادرایا فی ہیں دہ جہ پکوئیس کرسکتے ۔ بعقی دینا سے کا موں سے اپانی ہیں دوسند فی کام میں ان سے بڑھ کرچہ سے کون ہوگا اورا کرفور کیا جائے تو پیا پانی ہاتھ ہیں چلانے والوں سے بدر جہا افضل ہیں۔ باتی عرف کا تو کوئی علان ٹیمیں اوراب تو عرف بھی بدل ممیار غرض جب ہندو دکل نے بھی مرکز لیا کران سے فد ہب ربائل ) کی خدمت کے لئے بھی جا سے دفت کر دی جائے جس کو دیا دی امور سے بیٹھ مرد کا مذہب ہیں تو کی خدمت کے لئے ایسا کرنے کی شرورے نیس میں ان لوگوں کے لئے جو خدام دئی ہیں کہن میں باز دوں کے لئے ہیں گلہ اوروں سے ترک کس پر باز برس ہوگی۔

### فقراء كى شان

سی تعنائی فرماتے میں المفقد کا الکہ بڑی المفیصر ڈوا کے مصد ان انوکوں کا حق ہے کہ اللہ کام میں گھرے ہوئے ہیں۔ وہ بتجارت کرتے میں ندراء حت کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک شخص سے دوکا مثبیں ہوئے قلہ لمفقداء میں الماسم تحقاق کا ہیں تحرفیرے علم کی ویہ سے مطالیہ ٹیس کرتے کیونکہ علم وہ چیز ہے کہ صاحب علم کے دماغ میں اس سے علوا و استفاز پداو جاتا ہے اور میہ بچہ لوگ اسوقت ادھراوھر وعظ نے ذرایعہ ہے التقے اور علماء کے جلتہ کو ذکیل کرتے چھرتے ہیں ان میں و بھاری تو کیا استقداد مجمی تیس ہے تو بیعا مجمع کی اور علم ہے کہ ادھراوھر سے مضامین یادکر کے ہیں۔ بس انہی پر لوگ اور علم انوانک کی آئی گار وہ لوگوں کے لیے میں بھر بھر کھی وہ اس کے حرف سے ملمی کہ تیل مذکر ہے گا۔ لوگ اور علم انوانک کی آئی گار وہ لوگوں نے لیے شکر میں تھے دور کا کہ حرف کی تو اس سے ملمی کہ کیل مذکر کے گا

#### د باؤے چندہ لینانا جائزے

قربایا کی هدارس کے چندوں کے بارے میں ہیٹ ہے ہیں کا بھی کر رہے۔

قربایا کی هدارس کے چندوں کے بارے میں ہیٹ ہے ہیں کا بھی کر رہے کے دورو کے کراور دباؤ ڈال کر وصول ند
کے جائیں اور اس کر زکو تھی سراے نا بائز کہتا تھا کہتی ابداس کے حقاق ایک بجیستا کی تقسیل کے ساتھ قرآن کر بھی
کی آ ہے سے ل کئی جس پر اس کے لل مجی اظریہ وہ کوئی وہ وہ ہے کہ چندہ لینے تھی ایک جال کا حرجہ ہے اور دونا جائز فران کے بین کا مرجبہ اور دونا جائز اس اور منداس کی گام جید کی اس آ ہے سے فلی ہے ضدا تھا کی غدت موال بھی
فرما نے جائی کہ گؤنگونی الڈی ان آئی ان کے معلوم ہوا کہ موال نہ تال کے جندے میں ترفیب کا مضا تعدیمی کی بخت طاقت
فرما نے جائی کا بین کی بھی ایک انسان کی مندال کی مضا تعدیمی کی بھی مضا تعدیمی کی مضا تعدیمی کی بھی مضا تعدیمی کی بھی مضا تعدیمی کی بھی مضاف کے بھی مضاف کی مشاف کرنے ہوئے کے بھی مضاف کی بھی کہ کوئی کی مضاف کے بھی مضاف کی بھی کی بھی مضاف کے بھی مضاف کی بھی کہ کی بھی کے بھی مضاف کے بھی کہ کے بھی مضاف کے بھی کہ کی بھی کہ کے بھی کہ کی بھی کہ کی بھی کے بھی کہ کے بھی کہ کہ کی بھی کہ کی بھی کے بھی کی بھی کے بھی کے بھی کہ کے بھی کے بھی کے بھی کہ کے بھی کے بھی کے بھی کی بھی کے بھی کہ کے بھی کہ کی بھی کے بھی کے بھی کے بھی کہ کی بھی کے بھی کے بھی کہ کے بھی کہ کی بھی کہ کے بھی کے بھی کے بھی کہ کی بھی کے ب

جس کا غلاصہ ہیہ ہے کہ اگرتم لوگ ایمان لا کر حقی بن جاؤ تو خدا تعالیٰ تم کواجر بھی دے گا اور تم ہے تبہارے مال کا سوال ند کرے گا کیونکہ اگر تم ہے تبہارے مال کا خدا تعالیٰ موال کرے اور سوال میں مبالغہ بھی کرے تو تم ضرور فکل کرو گ اور تبدارے کُل کویہ حوال فاہ کرکے اور کو یا اور کروال کرنے کا خلاصیہ ہے کہ اس پردیے کو چی کہن چا پتا اور انسان اکا دی کرد چاہداور ای فیقی خاصد کی جیہ ہے خوالی نے نیے رایا کہ خدا تم ہے تبدارے مال کا حوال شدکرے گا گئن اس ک حوال شدکر نے سے پیڈ تجھ تا چاہد کہ انگل پیٹ کا دار تا تھے ہے کہ اور اس کو کو کسی گا جنہ مال اور دیگے ہے یہ وائی کرنے کے کا اس اور کا تم کی اس سے تر غیب پر دینے عملی مجل کی گئی کر ہی ہے گئی ہے کہ واکد وو اوک اپنا ہی تقصان کر ہی کے در کین کا اس اعظام کا قوار اس ان کا کہتا ہے کہ خدا و قربارے مالوں ہے کہا لگل تھی ہے اور اور اس کو کہتا ہے کہ فار اور قربارے مالوں ہے کہا لگل تھی ہے اور اس کو کو کہتا ہے کہ فار قوار کی سور کہتا ہے افسان کر ہی افعام ہے کہ مراح کا بھی اور اس دیموں کا اگر آج لوگ (اس طرح مجمود ہے کہ اس آئے ہے معلوم ہوا کہا کہا آؤ کر حوال کرنے پر انگار کیا جائے والوں کو تھی اس کی گئر آماران کا مطاب مواقع ہے تھی خواس کے بھی اس کہتا ہے سے معلوم ہوا کہا کہا آؤ کر وہال کا انہ چشہ ہے کہی چود مالے خوالوں کو تھی اس کا کا خاد کھنا چاہیے فرانے ہے کا میاں تعقیمی اور

## سوال اورالحاف براہ

موالی افران خاص پر اسپ جس کا طفاص پر ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لا کرمتی بن جاؤ تو خدا اتفاقی تم کواج مجھی دے گا اور تم ہے تبدارے بال کا موال شرکے گا پیکند اگر تم ہے تبدارے بال کا خدا تعلق سوال کرنے اور موال میں مبالذ بھی کرنے تو تم خرور فکل کرو گے اور اور بیارے نگل کو بیدوال طاہر کردے گا کر گیا اور کرموال کرنے کا بیر خاصہ ہے کہ اس پر دیے کو بی گیش چاہتا۔ اور انسان انگار دی کا کے اور اس طبعی خاصر کی ویز ہے ہے ہے اس کے شدان انوگوں کو معد ور دکھ کر بیٹر ما دیا کہ خدام انوگوں تبدارے ذر ٹیمیس روی کی نظر باو جو دو میال اور نے بے پر وائی ہے اس کے سب ) کچھو گئے تم میں سے ترغیب دیے تھی تھی گئی گئی کر ہی گی اور تم گوگل کو جو بوجیت بال اور و نے بے پر وائی ہے اس کے سب ) کچھو گئے تم میں سے ترغیب دیے تھی تھی گئی گئی کر ہی شرور تمیں اس سے پوری ہوئی کی خدار تبدارے اول سے ) بالکل ٹی ہے اور آئی آئیں کو مکا اور آئیس کی و ٹی اور دینوی گئی تبداور اس کو کوک ہوئی کہ دوران ان طرح تھی دینے ہے ایک رو گئی خداتھا الی (تم کوئیست وٹا پورکرے ) تبداری گور دس کی ایک تو تم پریدا کرد دیا گئی کہ دیرانسان کا طبی تھی دور کے خداتھا تھی ان اگر کردوال کرنے کہ انواز کی اور دینوی جاوے تے چیداں حید بیری کی کھ دیرانسان کا طبی خاصہ ہے گئی آگر تھی ہوئی ہے اور اس کے افعال اس کوئیست وٹا پورکرے کہ اور اس کے افعال کی کوئیست وٹا پورکرے کر تیا کہ اس اور کیری کہ دیرانسان کا طبی خاصہ ہوئی کیا موال کرنے کہ اور اس کے افعال کی کوئیست وٹا پورکرے کا تھی اور سے تیا اس کا کہ دیرانسان کا طبی خاصہ ہوئی کا موال کی اس اس آئیت سے معلوم ہوا کہ اگر کی سوال کر تھی دیور ہوئی ہوئی کے موال کیا ہوئی کے موال کیا ہوئی کی مول کی تو خوال کیا ہوئی کیا موال کرنے کیا کہ اس کوئیست والی کی کوئیست و بیا کی کا اعراض کیا ہوئی کیا مول کیا ہوئی کیا موال فرق کیا ہوئی کیا مول کی دیور سے دیا تھی دیر سے دیور کیا ہوئی سے دیور کی دیور کیا ہوئی کیا ہوئی کیا مول کی ہوئی کیا مول کی مول کی دیور کیا تھی سے دیور کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کہ مول کی کوئیست کی کوئیست کی کوئیست کی کر دور کیا تھی کی کوئیست کی کوئیست کیا کی کوئیست کی ک يَعْتُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِ الصِّدَةِ فِي اللهُ لَا يُعِبُ كُلِّ كَفَارٍ آشِيْمٍ

ر الشرود کو مناتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور اللہ تعالی پینٹر ٹیس کرتے کی کفر کرنے والے کو (اور ) کسی گنا ہے کا ممرنے والے کو

## تفيرئ لكات

سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی

ادشاد فربا ہے میں میں گانگہ الذیبا کئی ہے مرافق پر کت ہے دیگن ذات رہا کہ یکند ذات رہا اکثر رہا تواردل کے پاس موجودوئتی ہے بکی روپ حاصل کر دومود خفسہ قائم رہتا ہے گئیں پر کت اس ہے سلوب ہوتی ہے لیٹن مالک کے حوائح ضرور میں کا مالہ مدیس ہوتا بکد خنوایات میں صرف ہوتا ہے مثل عمارت تیار کرنا ہیاہ شادی میں اثرا تا اس کے لوازیات میں ترجی کرنا اگرچہ ہاتھ ہی ہے انسان سے کمان آمکی ہوتا ہوتا ہے ہوگیا کرد ہواہے مراد پر کت رہا جی ہے ذات دیوائیس اور دیوا کی کوئی تنصیص نہیں ہر شے ترام کی شکن حالت ہے۔

وَانْ كَانَ دُوْعُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ اللَّهِ مَيْسَرَةٍ

(لینی اگر مقروض ننگ دست بوتواس کومهلت دینی چاہیے جب تک کرو ددے سکے)

قرض كاايك ضروري حكم

اور آپ کے اس قرض کا دفت دہ عقر رہے جبکہ شادگی ہوخوا کہ کے پاس ہویا نہ ہوا وار ایک تھے ہیے کہ یہ یون جس وقت ادا کرنا چاہے اوا ہو سکتا ہے آگر کی آبکہ یہ مت کا دعدہ تھی کر کے قرض کے اور اس مدت سے پہلے ادا کر سے در ان کو نہ لیکنا کا اختیار ڈنٹیں ای وقت لیما پڑے گا اور آپ کے اس نو تداوا آگر کئی باتھ رہ سے دائیس کرنا چاہے تو نہیں ایا جاتا ہے کیما قرض ہے۔ بدش قبائی کے ادکام بھی مداخلت ہے اور ایک فساداس بھی بہت بڑا ہے ہے کہ جب نو تدقر قس ہوا تو قرض بھی جرات جاری ہوئی جیسیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کرون سرجائی ہے قواس کے وارٹ خاور کرکھا مہرکار وجہ پروسول کر لیاج تیں اقریف کے دو بھی بھی میراث جاری ہوئی چاہے اور حصر شرق کے موافق سب وارٹوں کو بچنا چاہے کے اس کا کرفیا ہتما مؤمل کرتا ہے ہوا۔ بچنا چاہے کے اس کا کرفیا ہتما مؤمل کرتا ہے ہوا۔

فَرْيَضَهُ قُوْنَ اللَّهُ لِكَ اللَّهُ كَانَ عَلِيْهِ السَّمِينَ عَلَيْهِ السَّمِ عَدَاسَةٌ مَعَالًى كَامْقُرد كرده ب اور خداسَة تعانی علیم وعیم میں

تقتیم کے مواقع اور مقادر حصف کوتم نے زیادہ جانتے ہیں ای کے آ گے دوسری آیت ہے۔

وَصِينَةُ تُوْصُونَ بِهَا آوَدَيْنِ وَلِنَ كَانَ رَجُلُّ لِمُؤْرِفُ كَلَاتُا أُو اَمْرَاةُ وُلَوْاَ اَخْزُواْ اَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِي مِنْهُمُ السُّنُكُنُ وَلِنَ كَانَوْاَ ٱلْأَرْضِ فَلِفَ فَهُمْ شُرُكا فِي الشَّلْفِ مِنْ بَعَ وَصِيَةَ يُوْصَى بِهَا آوَدَيْنِ غَفْدُ مُصَالَةً وَصِيَّةٌ فِنَ اللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ عَلِيْفُ فَالْفَ مُؤدُّدُ اللّهُ وَصِيَّةً يُوْصَى بِهَا آوَدُيْنِ غَفْدُ مُصَالِّةً وَصِيَّةٌ فِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْفُ الْمُولُو

و مس يُطِورُ اللهُ ويعدُلهُ يُلاحِدُلهُ جَدَيْقَ عَلَى عَمِينَا الأجَدَعَلِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ القوزَ الْعَظِيدُو وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَبُولُهُ وَيَعَدَّدُ حُدُودَهُ يُدَخِهُ قَالاً عَلَيْكَ أَفِيهَا وَلَا عَلَ يَسَى مَداعِظُهُمُ مِعَمِّرُ مِدَدَدَ عَلَم مِن جَوْلُي اللهُ ورمول (حمَّى الشعاية لمُ ) مَسَحَمَّكُو مانْ قاس واش كرين مَكادر جُولُنَّ اللهُ ورمول عَلَى الشعاية مِمْمًا مَا مَنْ قَالِمَ الوَدِدَةِ عَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ

شی بھیٹ بھیٹ کے لئے ڈالمس گے۔ اس آئے ت میں وصیب میں اللہ سے احکام جرائے ہیں تشدد پیدا ہوتا ہے چھڑھ ماننے پروعدہ ہونے اور تھم شدائے پروعید ہونے سے اس شمل اور تاکید ہوتی ہے اور وعید بھی کئی کر جس کی شدت خاہر ہے اس ویکھئے کہ بغد کے مش کیا ہوتا ہے۔اگروئے والا بہت جگہ نغد چھوڈ کر موباتا ہے تو وہ نغدہ بڑے ہے کی شادی کے وقت اداکیا جاتا ہے اور وہ اس کو الخ شادی کے فرج نی لاتا ہے حالا تک رہم سے وارقوں کا ال ہے جوایک کے فرج ہیں آ رہا ہے اس سے کھاتا کیا جاتا ہے اور سب براوری کھاتی ہے اس میں دوسرے وارثوں کی جن تھی ہوئی۔اور بلا اجاز سان کے اس کھایا۔ اس میں جن العبد ہوئے العبد ہوااور آگر ان وارثوں شن کچھ نابائے ہے تھی جن تاریخ ان کا حصر بھی کھانے والوں نے کھایا۔ اس میں جن العبد ہوئے کے ساتھ اتنا اور اضاف نے کہ جانی کا مال ہے بوظائل کھائے گیا جس کی کہا جست قرآن ناشریف میں ہے۔

کے ساتھ اعتاد داختا در اختار ہے۔ ان آکٹریٹری کاکٹرون آڈکول الیکش کا کمشا ایکٹا کاکٹرون کی ٹرکٹا ڈیوٹرٹ کاکٹا وکیٹرٹ کیون کئی جادگ قیمیوں کا مال بال کی تئر کے کھاتے ہیں وہ اپنے چیدٹ کے سے جرسے ہیں اور مقتر یب دوز نے شن جا کیں گے۔

یدآ پ کے غید در کے تخصر متائج ہیں جن میں ساری برادری والے گرفتار ہوتے ہیں کیا کو فی مسلمان ان وعیدوں کے سننے کے بعد اس کے جاری رکھنے کی جرائت کر سے کا دینا تو در کنار بیا لی وعیدیں جی کدان کے خوف ہے جب جیس کدانیا آتا ماوا مجی وصول کرنا مجول جائے۔ بیڈ الی رسم کا حال ہے حس کوسب سے انجی رسم کہا جا تا ہے اور جن رسمول کو آپ خود

ا کا عادا کی وصول کرتا چوں جائے۔ بیاد السمار م کا حال ہے: س اوسب ہے احوار م ابداجا تا ہے اور س اور س دو ہے دو مجمی بدا کہتے ان کا حال کیا ہوگا ہے تو تھی کی رسمین میں ای کے قریب قریب کی رسیس ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی فاتھ تیچہ داور دوسواں سب ای کے بال میں ہے ہوتا ہے حالا تکمیٹر بعث کا تھم ہے ہے کہ دو بال وارٹوں کا حق جو چکا سب ہے اول آو اس قرش میں دیتا جاہے جو کوئی چیڑگروی رکھ کر لیا گیا ہے۔ جھیڑو تھیٹیں تھی اس

ہال دادوں ہی ابوچھ سمب سے اوران ماہر بن سی دی چھے ،ووں پیر رون اور موجھ ہے ہیں۔ کے بعد ہے وہ گروی چیز چھڑا کر نیکی جادے وراس شی سے تجو پر دیکٹین کی جادے اور بعد تجیز وکٹین کے اور قرش دیے۔ جادیں اور بھراٹ بعد اوائے قرض ہے دہی میت کی فاتحہ اور ایسال انواب اس کا شریعت میں کہیں بے چیس ہے اس کوکو کی ا تہائی سے زیادہ میں نافذ میں اور اس تہائی سے مراد بھی اس مقدار کا تہائی ہے جو بعدادائے قرش بچے اگر قرض میں سب آ مائے تو وصیت بھی نافذ نیں۔

پائے وہیت میں مالد دیں۔ اب دکیے گئے کہ آپ کے بہاں میت کا مال کس طرح اڈایا جاتا ہے ند کی کوتر ش کی نبر ندومیت کی ندمیراٹ کی ہلاء ہے بچھے سب سے پہلے تجداور دو میں پر لگا دیا جاتا ہے جس کا شرعا پر تھا ہوا کہ آگرمیت تر تش دار ہے تو تجداور دو میں کے کھانے والے ان قرض خواہوں کا تن مارتے ہیں اور اگرمیت قرضدار فیس کی ہے تو وارٹوں کا تن اس مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ان کائن مارنے والے ہیں۔ غرض ہرصورت میں تن العبد کے دین دار میں میں اس کو کہنے کہدار ٹوس کی تو

اجازت ہوتی ہے کیونکہ میں بار ہابیان کر چکا ہوں کدرمی اورشر ماحضوری کی اجازت معتبر نبیں۔اجازت جب معتبر ہے کہ مال تقسیم کرے سب کورید یاجائے بھران سے کہاجائے کہا تاا تناسب کر دوقو فاتحد کی جائے بیاجازت معتبر ہوسکتے سے محر

یا در کھنے کہ اگر آ پ ایسا کریں گے تو ایک وارث بھی آیا ہوا چید دینا گوارانہ کرے گا بیھم بھی بالفین کا ہے اورا گروار ٹوں شن کوئی نابانی ہے توبعد تقسیم کے بھی اس کا خرق ہے دینا مستبرٹیس۔

فقد کا مسئلہ ہے کہ نابالنے کے تقرفات تم عات کے حتماق نافذ نبیمی غرض یہ ال جو تیداد دمویں پر لگایا جاتا ہے ال محت ہے ٹی کو یافقیر کو کی کو بھی اس کا کھانا جائز نبیں کیونکہ تق غیر ہے خاص کر اس صورت میں کہ جب وارث نابالنج ہوں کہ اس میں تق غیر ہونے کے ساتھ اتنا اور اضافہ ہے کہ مال بنای ہے جس پر قرآن ن شریف کی بیرومید ہے۔ اِن الّذِینْ ق پاٹھٹون اُمؤلل ایکٹی خلشا ایشنا پاٹھٹون نی ٹھٹون چھوٹ کاٹا کو سیکھٹون سیویڈا ۔

### آثم قلبه كامفهوم

وُ مَنْ نِيَكِنْهُ بِمَا فَالِيَّهِ وَاللَّهِ مِهِمَا مُعَمَّلُونَ مَلِيْظِ (اور بِخُصُ اس کااخفاء کرے کا اس کوقت کنا وگار ہوگا) فریا یا کہ آٹم قلیہ میں قلب کی تخصیص اس لئے کی کہ سمان اصل فلس قلب کا ہے تھر اس سے بید نہ جھنا جا ہے کہ جوار میں کومز اند ہوگی بکہ جوار می کومجی مزادی جائے گی۔

قرض ديية وقت لكصنے كاحكم

حق تعالی نے فرمایا ہے و کاکشنٹیفوا آئن کانٹیفو کھیفیدگا الابد بعنی لکھنے ہے اکراوٹیں چونا معاملہ ہو پا ہزاا ور فرمایا کہ واگ خدا تعالیٰ کی ومعت رحت پر لاکٹشنٹیفا وائن وقتھ کہ اللہ و فیرو ہے استدلال کرتے ہیں میں میں اس آ ہے۔ پاکٹھ الڈیئین اسٹیڈا لاڈائن ایکٹٹو السخ ہے۔ استدلال کرتا ہوں کی تک خداو کرکھ کے نزو کیس و نیا نہاہے و کس قرضہ سے کی حقالات کے لئے پیلر آئ بٹا کے معالم مواکر خدائے کرکھ اور کرتا شربہ شرف و راجمی کی مذکر ما کسی گرفتا غرض ہر شے میں ایک ملر بینہ خاص ہے ای کے موافق اس کو انجام دیا جا ہے۔

يَا يُنْهَا الَّذِينَ السُفُوّا الدَّاتِكَ ايَتُنْفَر بِكَيْنِ إِلَى آسَلِي السَّنَّى فَالنَّبُولُ (اسابهان والوجب معامله كرنے لكو اوحار كا

عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِينًا وَرَبِّنَا وَلا مُحَدِلْنَا الأَلْالَاقَةُ لِنَا لِهِ وَاعْفُ عَنَا \*\*

وَاغْفِرْ لَنَا اللهُ الْحَمْنَا اللهُ مَوْلِهَا فَالْصُرْنَا عَلَى الْقُوْمِ الْكُفْرِيْنِ ٥ وَيَحِيَّهُ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكُفْرِيْنِ ٥٠ وَاس

جوارادو سے کر ساوراں پر ہذاب می ای کاموگا جوارادو سے کرے۔ اے تعاد سے پروردگارہم پر دارو گریڈ رہا ہے اگر ہم مجول جا کیں یا چوک جا کیں۔ اے تعاد سے پروردگارہم پر کوئی تخت تھم نہ بیتے۔ جیسے ہم سے پہلے کوکس پر آپ نے تیتیج تقے۔ اے تعاد سے در ہم کوکوئی ایسا ہار (دیایا آخرت) ندؤ الئے جس کی ہم کومبار شہواور درگز رکیجے ہم سے اور پخش دیجے ہم کواوروم کیجے ہم پر آپ ہمارے کارماز بیر آپ ہم کوکافروں پر قالب کیجے۔

## تفيري نكات

## بيان اعذار مين حكمت

ھیے ایک فضی نمازی نے نماز او خوردی تجتا ہے اس کی پابندی تھی کرتا ہے وضو کو تھی خروری تجتا ہے اور ہم کو صطوح ہے کہ وہ بناری کی حالت میں بھی وضو تو کرتی نہیں کرتا ہاں ضرورت ہے اعذار شرعیہ بتلا نے کی کسان اعداد سے وضو ساقع ہو کرتیم جا کر ہوجا تا ہے تطویر شاہر سعواف ہو کرتا پاک پڑوں ہی ہے نماز درست ہوجاتی ہے استقبال قبلہ معاف ہو کرجی سلطر جھی نماز پڑھ سے نماز تھے ہے اور قبام ہے اور شاہ موجات و تھو ہے اور تھوم ہو تھا موجات کے اس موجات کی ت جاتی ہے۔ اسے وقت میں بیان اعداد کی شرورت کا ماراک و کرتے تھی کا فائد اند شاتا کے جا کہی تو اس کو استحقادی اور محمال تھی تھی استحقادی تھی ہو تھی کہ اس کو کہی تھی کہی اگر اس کو تھی کہی تھی موجات کے صدق میں دوسراور شہود کا جو کہ زوال یا ضعف ایمان کا سب ہے اور محمل تھی ہے تھی کہ اگر اس کو تیم کی تا تعدو ان شایا کیا تو وہ عذر کے وقت مجبور ہوکر وضور کر کے گا اور چنکہ شوکو تھر تا تھی اس کے بیے وضو نماز پڑھے گا تیس میں کی تھی ہے۔ ملامت ایمان اور ملامت اعمال کے گئے خود دی ہے کہ اس کو اعذا در خرجہ ہے ادکام سے مطلع کیا جائے اس سے اس کا ایمان ہیں سلامت رہے کا کہ اس کو انڈیکٹونٹ انڈنٹ نکٹ ٹالڈ اڈسٹھکا کے صدق عمل وسریتہ ہوگا اور مل ہیں سلامت دیے کا کہ وہ کی عذر کے وقت میک کوفوت زئر ہے گا۔

رہے کا کردہ کی عذر کے دقت کل اور حد شدر ہے گا۔ انوائی وسعت سے زیادہ کا مکلف بھی کرتے باکہ فی اب وعذاب کا مدارکت و کے لئے کا کا اگلت کیٹٹ اس آیت میں صاف تعری تعالی وسعت سے زیادہ کا مکلف بھی کرتے باکہ فی اب وعذاب کا مدارکت و اس آیت کے شان زول سے زیادہ واضح ہو کا مکلف ہے اور احوال اعتماد کی ٹیس اس کے ان کا مکلف فیس اور بدیات اس آیت کے شان زول سے ذیادہ واضح ہو جائے گی کیزنکہ اس کا زول احوال کی ٹیس میں ہے۔ شان زول اس آیت کا ہیے کہ جب آیت ایک شیئیڈ والما کے انداز اس آیت کا ہیے کہ جب آیت ایک شیئر کا مکا فی انقدید کرنا آئی افتیار ہیں کو دو حال ہو کی تو سحایاس سے دو اس کے پیوک میں کا انتقاب کے طاح اس کے دو اس

بگدار کا خشاخار جنگ خش کی شان میر به بیدم محتق ست و ہزار بد مگانی

باسایہ ترای پیندم مستق ست و بڑار برگمانی عاش کو شعیف اختالات پر مجی بری گرزی ہے دریشہ ما یہ اعدامید و مقلبہ ہے جانے تھے کہ اللہ تھا آب میں مجرار تقیاریہ پر موافذہ ورٹر اسمیں کے کیونکہ متعنائے رحمت کے خلاف ہے مجرعش وجوب کی ویدے خشیت کا فلہ تھا آب میں عمرہ کیے کر ڈر مجے اور مضور مطلی اللہ علیہ دکھ ہے اس کھوش کیا حضور ملی اللہ علیہ بریا کیا تھا میں مجمعیت کا مجان جا ہے ہو۔ میں فیڈنکا کو کردم نے ان ایوادر مہم الما ہے کریں مجمعی ہے اب ہے امار کے دار کے اور حضور کا کو اور میں میں

کردی لیا۔اللہ تعالی کوان کی بیادالہندہ کئی اس پر اُمٹن الڈیسٹول ہے آخر موروہ تک آیت نازل ہو کی اور ادب کی برکت ہے آیے کی تغییر کردی گئی۔ ادب بوی چز ہے۔مولانا نے ادب کے تعلق قصد کھا ہے کہ جب حضرت آ وم عیا اسلام ہے لفوش ہوئی اور ان چناب ہوا اور حضرت آ دم نے گر کہنگا خلاکیٹ آلفشکا کہا اور اللہ نے ان کی اتر بقول کی اتو بعد ش ان ہے

لِحِيها كدائة و خاتق افعال القص بوراتم نے ظلمت انفست كي تحركها ، و مهاي السلام نے جواب يا۔ كيك من باس اوب كار اوب نكذا شخم ای مشور سلی الشعاب دیم نے تکی بہاں اوب سے کام ایا کہ خوداس آیت کی تعیر شدکی و دشتا ہے خود محکم تغیر کر سکتے تشرکر آ ہے نے دی کا انتقاد کیا۔ اس بید آیا ہے تا دل ہو کی جن من اول رول افغانس الشعاب معلم اور حفرات محاب کی توریف ہے کہ سب نے ایمان پر استقامت طاہر کی اور سکی تحقیقاً کی آفافت کا کہا اور جس کو کڑھای کا اعداث تھا اس سے استعقار کیا

سب سے زیان پر مستامت عاہری اور سیمیت و احمدت ہا اور سی و اندیت ما اس سے اسلامی ایک اندیت ما اس سے اسلامی یا غذرانگان دیکا کا ایک الکہ صدیق اس آخریف کے بعدا ہے۔ سابقہ کا تھیری کی لائیکٹولٹ اللہ کنڈشا [لا وائد مکانی محرک ماسل یہ ہے کہ مار تکلیف کا مرف انقیار کے اور خطران موافذہ و دوبادے میں کا جواب تریم بیس اس پر بیہ والی و وسکل ہ

امورغيراختياريه يرمواخذه ندجوكا

لهُمَّامُا كُنَّهُ وَمُلَّقِهِ أَمَّالُكَتَبَتْ كَيَرَكِهِ وَكَمِنْ السَّالِ عَنْ عَلَى الانسّارِكَ فِي اور لها و عليها عمل لام اور في كالدول أو اب وعقاب بي مجرود و ل من مجرور كومقدم كيا كما ہے جومنيدهم ہے اس حصر صواح ہوگيا كدا تحقاق

ا الواجة المعتاب مرف امورا فقياريدى برب- بس آيت بالا كي تغيير او كل كدم او ما أنْ الْفَيْسِكُمْ سے اعمال افقياريدين اور سند كامنعوص بونا فارت بوكميا جم كاش نے وفونك بيا تقال مسئند برايئے مقعودي مجرات كرتا بول كه جب الواب

وعقاب کا مدارافقیار پر جاور مقصور عبد کا صرف معدول آوب اور نجات می انتقاب بے بھر غیر افقیار کی کے شمیں کیوں پڑے یہاں ایک اور موال کے جواب پڑھی ستنبہ کرتا ہوں وہ موال سے کر بعض مصاعب لیے آتے ہیں جو گل سے زیادہ ہوتے ہیں جواب سے کہ یہاں تکلیف سے مراد تکلیف شرقی ہے تکلیف کمو ٹی مراد ٹیس مواس کی بہال آفی تیس میں امور

ہوئے ہیں رواب بیے نہ بہال میں میں سے سرواد میں سروا کے میٹ و یا مرواد میں موال میں ہماران کا میں اسور تکویکی شافت فاقت اگا وقت کا وقت کا میں میں میں اس کے بیٹ کا میں اور اس کے بیٹر انداز کا میں میں اس کے بیٹر اندا آکٹریکیٹیٹ الڈا فکٹ ایک وائٹ کی میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں

بھیرزیا دت اجر کے فی ضافت کا فوع خلاف رحت ٹیس ) رہا میں وال کہ مجرفتر معیات بھی مجی زیادت اجر کے لئے امیا کیا جا تا اس کا جواب میرے کرتشر بکا ہے گل مقصود ہے اور فوق طافت کا صدر در کی تکر بھونا ادر تکو میزات بھی صدور اس کا فضلی ٹیس ایک دومر کی باے مطلب ہے جو کہ دوافقیا رک ہے تکنی صرکہ خدا تعالٰی کو شکایت ندکر سے اور اس شروع کی اتی و سیعے کہ

حقیق شکایت شکرے گومورت شکایت ہوجائے تو وہ صواف ہے۔ بس شکایت حقیقی نہودہ جا ہے اور بیدامر اختیاری ہے اور تکوییات میں انسان ای کا مکلف ہے اس کے سواکس مگل و غیر وکا مکلفٹ نجیں۔ بس تکوییات میں فن الطاقت کا وقرع جائز ہے اور تشریعیات میں الیانٹین ہوسکا۔ ہاں تکوییات کے

و میرونا مقصد شارے میں خوجیات سی او الطاقت فاوق کا جائز ہے اور افر بھیا سے میں ایسا تری بھوسک ہاں خوجیات کے ا بارہ میں آ محدود کی تقدیم ہے کروق الطاقت مصائب ہے بچنے کی محدود ما انگا کردچنا نجد رکبنگا کو کا تصفیدال عالمیت میں قابل خور ہے کہ کھا کھا کہ کہنیٹ کہ مکارکھنٹ کی دوخواں کیوں اختیار کے کئے مالانکر دور می میکدار شاد

ے ولکین نُگِوَا خِدُلُکُ عِمَا کَسَمَتُ فَلُوْلِکُوْ اورائیستام پرادشادے لَکُمَا مَّا کَسَبُتُ وَلَکُوْ مَا کَسَبُکُوْ ۔ ان چیوں می اکتساب نیمن فرمایا اس کا جواب یہ کے ریو فاہرے کہ اکتساب می کسب نے نیادت ہے کیکھ افعال کی فاصت نگلف جانے خیرے لئے کسب اور شرح کے اکتساب افتیاد کرنے می تحدید مطوم ہوتا ہے کہ مواص کے لئے

انسان کواہتما مزیادہ کرنا پڑتا ہے کو وقع اس کا کہولت ہے ہو جائے تحر اہتمام ٹرکے لئے زیادہ ہوتا ہے اور ٹیرکے لئے اس تقدر اہتمام کی شرورت ٹیس کیونکہ انسان کی اصلی قطرت ٹیر ہے جیسا کرسدے تک مل صولے و دیولد علی القطور فی

ے معلوم ہوتا ہے اور قطریات کے لئے زیاد واہتمام کی شرورت نہیں ہوتی نیز نجرے افع کوئی تو کی قوت انسان کے اندر نہیں رکمی گئی اور شرے باخ ایک قومی قوت اس کے اندر موجود ہے بھی مقتل مقتل خود مصاصح ہے۔ روکن ہے اس لئے بعد

اشرف التفاسير جلدا

معاصى كـ انسان كوهمامت ب مديوتى به اس كم شرك واسطه اكتساب فر ما يااور خير كـ كئيك اور جوهديث هم ب حسف السجنة بالعدكاره و حف النار بالشهوات . ودار آخر بركستاني تبين كيدنك مثر مثل في نفر سهوات جمع له النار بسائد كما المدين من المسائد من المقدم المراقع من في نفر المناسبة المسائد المسائد

ہے حقیق المنجشنہ بالمصحارہ و حصی اعداد ہائیستھوں۔ دوں سریریے حمان میں پیوندیرس ن سے ہوت خیمی ہاں عادت کے غلبے دورہ کی اورمرخوب ہو جاتی ہے اور خیر میں فی نفسہ دشواری ٹیس ہاں عادت شہونے سے اس میں عارضی دشواری ہو جاتی ہے اور ای درجہ کے کھا ظ ہے ان کا مکارہ کہا گیا ہے اب مچھواشکال شدرہا ( میں کہتا ہول کہ یمال کسپ واکساب میں تہدیل عموان کی تو جہ یہ تھی ہو مکتی ہے کہ خیر میں مطلق کسپ براجر سے تھ خواہ افقا تا تحریح اصدور ہو

۔ جانے اورشرش مطلق کب پریندا بٹین بلکہ تعد کب پر موافقہ وہوتا ہے چنا نجیہ خطار فسیان علوے واللہ اعظم ) ایک سوال وجواب پیال حصر کے متعلق ہے جوالہ اور علیہا کی نقلہ کہے حاصل ہوا ہے دو پیکہ اس حصر ہے لازم آتا ہے کہ چیسے مقاب بلاکسبٹین ہوتا جا ہے کہ اور اب جی بلاکسب نہ ہو مالانکہ اور اس بھی بلاکس تحض فصل ہے بھی ال جاتا ہے

جیدا کرنسوش میں دارد ہے۔ جراب یہ ہے کہ بید حریا شیار حصول کے ٹیس بلکہ باشار انتقاق کے ہے پینی استحقاق تو ٹواب کا بھی بدول کسبٹیس کو مطاور وارے اوراد پر بیرے کام میں مجی اس طرف اشارہ ہے۔ کرنٹیا اکٹر فکار نظر آباً ان کیسیڈیٹا آباؤ کا تھے کہا کہ انتخاب کا میں کا میں اس ایک میں کر فار اس بیٹر کا کہا ہے۔ کا مجام بھی کا کہ بڑے کہ کا الکہ کا بھی کا اس میں سے ایک میں کر فار اس بیٹر کو میں کہا ہے۔

مِينْ فَيْكِيْنَا ۚ وَيَنَّا وَلاَ فَيْهِكِنَا لَالْطَاقَةُ لَقَالِهِۥ (اے ادارے ابہ مردادہ کیرندفر اسے اگرہم مجول جا کیں یا چرک جا کیں اے ادارے درباورہم رکوئی خص<sup>ح</sup>م نہیج جیسا ہم سے پہلے لوگوں پرآپ نے بیج تھا ہے ادارے رب اور ہم رکوئی ایسا بارندڈ الئے جس کی ہم کومہارنہ ہو)

جوچزیں اس آیت میں ندکور ہیں میسی نسیان اور خطاو غیرہ ان پر مواحذہ وندہ دنااس کا لوگوں سے وعدہ ہو کیا تھا اور پیکی آیت میشی

اِن ثَبِّنْ وَامْلَ فَأَنْفُوا مُنْفِيدُهُ وَمُعْلَمُونِهُ اللهُ جَوْمِا تَعْمَ تَهَارِ عَنْوَلِ مِن اِسْ اَرْتُمْ طَاهِر كُوهِ كَا يَكُهُ پِشِيدُ وَكُو كُنِ تَعَالَٰ آمِ حِدابِ لِين كِيهِ پِشِيدُ وَكُو كُنِ تَعَالَٰ آمِ حِدابِ لِين كِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

بالمتنى العام مشورخ ہوگئی تیزرمول النصل الله علیہ و ملم نے بھی فرمادیا ہے کہ دفع عن احتی المنعطاء و انسسیان میری امت سے خطا اور بحول معاف کردی گئی۔

۔ کم کئر گھر بھی بیتھم ہوا کہ یوں ہی مائٹے جا وَاور بیدوما تعلیم کی گئی آدبات بیہے کہ منسوخ ہونے کے قبل قدیب وال طلب کے لئے تھا کہ ہم سے یوں ماڈکا کرواب بلودشر کے بے کہ چیسے ہم ملنے سے پہلیکتان تھے اب بھی تبتائ ہیں۔

کے لئے تھا کہ ہم ہے یوں ہانگا کرواب بطور شکر کے ہے کہ جیسے ہم ملنے سے پہلیکتا ج تھے اب عقب اخترال کی رویہ اوس

غيراختياري وساوس يرموخذه نهيس

ليك كنداس مقام برقائل طل بديس كن تركيكا كؤنكا في في يُسَدِّنَا أَن نَسِيدُ مَا أَوْ أَحْطَافًا كَ بَم تِعْلِمُ واللّ سبادرحدث ش سبكريدها تول بوديكل ب جنا مي خصورفرمات بي وفع عن احتفاء والنسيان. اسبوال بد مِنا بحرائيان وفطام التقارك بيا فيراقتيارى ظاهريس بحرفراتتيارى بجادر لا يُسْكِلُونُ اللّهُ فَفَسَّا إلَّا وَسُعَهَا الْحَ

کے بیٹے ہوں کے اور ند بیٹے ہوں تو ان پراس سے استنفار داجب ہوگا ادامت تحدید پراس سے استنفار کا وجب ند ہوگا کو انتخار بلڈ کر واقتیار کی ہے اگر ذکر کر دکا انتخار کا لی ہوتھ مجر خطا دنسیان تو غیرا تقیار کی ہوگا سال تو ا انتخفار فیفلست کی ہے ہوگا ہوئئے آگر دن ملی ہوتھ بحر خطا دنسیان کا صدور جب کی ہوگا عدم پر پوری توجہ ہوتو ہم جدہ ہوگا اور بیام افتیار کی ہے کہ توجہ دکھوتا اس ہے تو کسیاں طار کی تبدو گا نماز میں اگر افعال اصلو تا پر پوری توجہ ہوتو ہم جو تا ہوئئے آگر دن ملی ہوتھ ہے کہ توجہ دکھوتا اس ہے تک پر موافذہ و ہوسکتا ہے اب آ ہے وحد ہے کہ وفعی عن امعی ان کئی تو افکال ند مہا کیسی ایک سیستی اور افتا کی اور دہوگا کر درس ارتف بار ہم کر جو نماز کی اس مجمود ہوئے کیا اس کو طفق بھی عدم استخدار افعال مسلو تو تھا۔ اس کا جراب یہ ہے کہ ہاں ہم نبویوں کی علت بھی جب کہ ہم کو ایک چرکی طرف توجہ ہوتی ہے جو نماز سے اور گیا دیا جو اور مضور کی عدم توجہ ایل الصلو تا کا خشا و سے ہے کہ آپ کو ایک چرکی طرف توجہ ہوتی

#### نگاہ بداختیاری ہے

فربایا کرائیک صاحب کوامی شرکام تھا کہ ذکا وہ اختیار ٹین ٹینیں۔ اس پر بہت ہی اسراد کرتے رہے۔ ٹین نے کہا کرموچو قو بعد کوانہوں نے کھا کرواتی ٹین ٹلٹلی پر تھا نگاہ اختیار ٹین ہے۔ ٹین نے کہا تھا کہ اس وجہ یہ ہے کہ کس سے تکلیف گوارائیس ہوتی ۔ نگاہ جانے ٹین ابھون ہوتی ہے تکلیف گوارائیس کرتے لئس کے ساتھ ہولیتے ہوتیہا را جو خیال ہے اس سے توشر بعث پر اعتراض فازم آتا ہے کہ اس نے ایک چیز کا مکلف کیا ہے جوافقیار ٹیس ٹیس۔

احقر عرض کرتا ہے کدا گ تشکو کے وقت احتر بھی حاضر قعا۔ یہ بھی فر آیا قعا کدا گر عورت کی چھاتی ہر مواد اور زنا کا مرتک ہونے والا ہواں وقت بھی نبااعتیار بھی ہے گوششت جا ہے بختی ہو سے پیوکد اس وقت بھی اس کوشر بیت سے سر تی ہے کہ اس سے باز آ جا ڈا کی حالت بھی اگر اختیار نہ بانا جائے تو اس سے نسوذ باشد آر آن کی کھڑے ہا درم آتی ہے کیونک

ار خادے الا پیمکولف الله نقشاً النہ سو پنا تو کریہ آپ کیا کہدہ ہے ہیں کہاں تکسید ہات پیمتی ہے۔ ہم کوای قدر کا مکف کیا گیا ہے کہ مس قد دھافت ہوا کر اس کوئی کئے گئے کہ ہم کوقت صرف اپنے وقت کی فمازی طاقت ہے تو جواب یہ ہے کرتم نے عرف اس کو دیکھا ہے دوسرے مقام کوئیس دیکھا کرتن قبائی نے پائی وقت کی فمازی مکف فرمایا ور مجراس کے ساتھ ہی ہمی فرمایا کہ لائید کوئیسٹا اوالا فرنستھا اوس سے صاف معلوم ہوا کر جت عموان دل پڑھانے کے لئے فرما دیا چیے کوئی تو کرے کے کہتم سے بیکا م تو ہو مکتا ہے دو تو کرو تو کو یا تھر بینا مشتر کیا کرتم سے نے کے لئے فرما دیا چیے کوئی تو کر ہے۔

#### عدم توجهي

اب ایک اورشیر را کرییقومشاہ ہ ہے کوئیں ہوسکتا تو یوفوی مشاہرہ کا پالکل غلط ہے بات یہ ہے کہ آ پ ہمٹ نیس رتے ہی لئے بچھٹیل معلوم ہوتا ہے جس کوان ان کواکل طاقت کے مطابق ہی مکٹف کیا گیا۔

آپ نے بھولیا کوئیں موسکتا اس کی مثال ایسا ہے کہ آپ کو دات کے دقت خفیف ترقی غیل بیاس کی گھر مردی کی وجہ ہے آپ کو باہر جانا البیاد شوارہ ہوا کہ یوں سمجھ کہ ہم جائی ٹیس سکتے لیکن دات کو دو بجے کے دقت ایک مواد آ یا اور پروانہ دیا کہ مکلئر صاحب نے بوائر کے خور دو آگر اس دقت بائی چنے کے لئے باہر نظارات کی اس مقانواں وقت دو مسل چانا کیے ہرق بھی بواسب بچھ بوائر کے خور دو آگر اس دقت بائی چنے کے لئے باہر نظارات موانواں موقت دو مسل چانا کیے آ سان بوگ ہا تو بات ہیں ہے کہ فرق فقتا ہت کا ہے کہ اول بیاس کے دقت کر سمواراد دو کیا تھا اور اب ادادہ کیا ہے تو جتے کا موں کوآپ کہدر ہے ہیں کوئیس ہو مکمانان سب عمل آپ نے ادادہ دی تھیں کیا جس ہے جو حضر سے موانا استاذ تا کی کہ سیق میں آئی ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت کیا ایسی نماز ہوسکتی ہے مولانا نے کہا خوب فر مایا کیا مجمی اراوہ کیا تھا کہ نہیں ہوئی دیے ہی بجولیا کنہیں ہوسکتی کر کے دیکھا ہوتا۔ (التوی ملحقہ مواعظ حقیقت تصوف وتقویٰ)

وسوہے آنے برمواخذہ مہیں

(۳۳ ) فرمایا\_معصیت اگ<sup>فلط</sup>ی ہے ہو جاد ہے تو اس کے اثر ہے ظلمت مانغ نہ ہوگی کیونکہ ہر ورعالم صلی الش<sup>ع</sup>طیہ وسلم نے فرمایا(۱) رفع عن امنی الخطاء والنسیان اوراس رفع عن اتی کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاء اور نسیان پر مواخذ ہ تو ہوسکتا تھا تکر رفع کر دیا گیا کیونکہ بیرمواخذہ تکلیف مالا بطاق نہیں ہے جیسا ابھی معلوم ہوگالیکن رحمت خداوندی

ہے بہ خطاء دنسیان معاف فرمادیا گیا یکی وجہ ہے کہ اس نسیان وخطاء کے دفع کی دعا بھی تعلیم فرمائی۔ (۲) و بسنا لاتؤ الحلفا ان نسينا او احطانا (البقره:٢٨) اورنسيان وخطاء يرمواخذه كالكيف الايطاق شهونے كي ويد يريشم كرونول اختيار

ے باہر نیس جیسامولا نارو م کی مقام بر فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ نسیان و خطا بحول ہے ہوتا ہے۔ اگر ہروقت بیقط ر ہے تو نسیان وخطا کا ہونا تمکن بی نہیں اور ہروقت تبیط رکھنا گوشکل ہے گر ہےا ختیاری ای لئے اللہ تعاتی نے اسپے ہندوں

كوية ليم فرمال (٣) وبنها لاتؤ احلما ان سينا او احطانا (القروآيت ١٨٧)اورال دعاء كوتول فرما كرهنورعابه إلصلوة والسلام كى زبان مبارك يربيالفاظ جارى فرمادية . رفع عن امنى الخطاء والنسيان يخلاف امم مابقه كران س

خطاء ونسیان برجھی مواخذہ ہوتا رہا کیونکہ بیہ مالا بطا تنہیں جیسا ابھی نہ کور ہوا ای طرح صدیث میں ہے میری امت ہے

وسوسه يرمواخذه ندهوگاس يجمي معلوم هوتا ب كه وسوسه يرمواخذه هوسكاب ادروه مجمي بالايطاق ب أكر مالايطاق هوتا تو اس میں اس امت کی کیا تحصیص ہوتی۔اس کے مایطاق ہونے کی تحقیق یہ ہے کدوسوسہ جوذ ہول وعدم منبہہے ہو سو

حدوث وسوسرتو غیرا ختیاری ہے۔اوراس برکس ہے مواحذ ونہیں ہےاس امت کوبھی تخصیص نہیں اور بقاءوسوسہ جوعدم ننید ہے ہوسو بید درجیہ تنبیر نہ ہونے تک امم سابقد ہے معاف نہ تھا اور ہماری اس امت ہے معاف ہے۔ باقی ہندہوجانے کے

بعد مجروسور وغيره كاامتداديكي بيمي معاف نبيل ( لمفوظات عكيم الامت )

## شُورة العِمان

## بِسَتُ مُ اللَّهُ الرَّمَ إِنَّ الرَّحِيمِ

## رُيِّنَ لِلسَّاسِ حُبُ الشَّهَوْتِ مِنَ التِّيمَ ۚ وَالْبَيْنِ وَالْفَيَاطِيْرِ الْمُقَفْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبَيْلِ الْمُؤْمَةِ وَالْإِنْعَ أَمِرُ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰ لِكَ مَتَاعً

## الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْكُ مُسْنُ الْمَابِ

تر پھنے گئے: خوشنا معلوم ہوتی ہے (اکثر لوگوں کو بحبت مرفوب چیز وں کی) مثل عورتیں ہوئیں بیٹے ہوئے گئے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نبر (لیخی نشان) گئے ہوئے گھوڑے ہوئے (یادومرے) مواثی ہوئے اور زراعت ہوئی( کیٹن کیرسب استعمالی چیزیں بین ریادی زندگی عمل اور انجام کارکن فولیآز اللہ تا کے پاس ہے۔

#### تفيرئ نكات

هندست عمرضی الله عدنے ان چیز وں کود یکھا تو جوائر ان پر ہوا ورجورائے انہوں نے ظاہر کی وو دیکھنے سے تابل سبتہ اس کے بعد ان پر یاان کے بیروکاروں پر بیا ترام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مطلقا ترک و نیاسکھا تے ہیں۔ پہلے تو آپ ان وَ خَارَ وَعَنَا مُوكَو کَلِیکُراد ہے اور بجرید عا کی کراسے اللہ بیاتی ہم بھی محرف کرتے کہ آپ ان چیز وں کی مجت ہمارے ول اکا اور چیک کیونکہ آپ کا ارشاد ہے ڈیئن کلیکا ایس شبہ الشہ کھو چیری الفینکہ کا والکینی والفینکھاؤٹو کیا گئے کہ تو اس کے ذاک ہونے کی وعا کرنا تو بخت کستانی ہے کین میر عمل ہے کہ ان چیز وں کی مجت کو ہم رہے تو ہو اپنی مجت کی معین بنا و جس کے ذاک ہونے کی وعا کرنا تو بخت کستانی ہے کین میر عمل ہے کہ ان چیز وں کی مجت کو آپ اپنی مجت کی معین بنا

## زین کی دومختلف تفسیریں

زین کی دومختلف تغییری میں اور وہ اختلاف اس جل ہے کہ زین جو ٹی للمفعول ہے اس کا فاعل کون ہے ان چیزوں ک

اشرف التفاسير جلدا ﴿٢٣٥﴾

جومیت مزین (فتح الیاء) کردی گئی تو اس کا مزین بکسرالیاء) کون بے بینی اس تز کین کا فائل کون ہے۔ یعنی اس میں افتلاف ہے کہ اس ترمین کے فائل جن تعالیٰ میں ایشیطان ہے اب بہال ضرورت علم کی ہے۔ افعال میں ایک مرجد و فائل کا

المطالف عند ما مراحین سابق من موان این بیسیان ب بسیایین از سبب با ب بسید من می بید مواند. بسیاه ادا کید کسب کا سومر میدفاتی بین افراد ما از امراد مراجبه کسی شیطان بینی اس زیرفت کے پیدا کرنے والے اور خالق توسی قبل میں۔ انہوں نے بیچز قلب میں پیدا فرمادی اگر تم اس کواجے کل عمل استعمال کروتو وہ غیر ہے۔ اگر غیر

شؤرة العِمان

اور بھا ن کا وقال دیاں ، جدرات بیریت بس بید ار مان اس این مان سال میں میں اسٹان مردورہ ہر ہے۔ یہ میں گل میں استعال کر دوتو وائی شر ہے۔ بیاستعال مرتبہ کسب کا ہے اور اس مرتبہ میں شیطان تھرف ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عزی امر تشاقل رفظ تھی کیونکہ عارف کی خلہ تو حید شن اول ای رنظم حاتی ہے۔ آئی کے خلیبر میں آپ نے اللہ وقائی

اللہ عند کی مرتبہ طاق پر نظر تھی کی وکٹ عادف کی خلیا تو حید شہداول ای پر نظر جاتی ہے۔ ان کے خلیہ شمی آپ نے اللہ تعالیٰ ہے میر عمل کیا کران چیز دل کی عبد اقد آپ نے حالتی میں پیدا کر دی ہے ہیے۔ اٹل جو کتی ہے ادر اس ہے ہم اپنا تھر یہ کیے کر سکتے جی ہے جو نسی کوان چیز دل کا طرف طبعی میاان ہے۔ دہ پیدیے ہے کی کو ہر الگنا ہے اگر برانگنا تو انبیا جمہم السلام دو مرد ل کو باشخ نشا کر سانب چیوجھے تو کیا دومروں کو مانب چھو بائے جائے ہیں۔ ہمارے مضور اقدس میں کھیا ہے نے موداور شدایک

ا کیے فقع کوالیے ایک وقت میں حظافر ہائے ہیں کوئی ہادشاہ تھی ایک دادود پش کیا کر سے کا جیسی حضور نے کی ہے تو کیا آپ نے سانپ بچھو بائے ۔ ہم حال ان چیز وں کی ہڑھی کوشی ہجت ہے اس کے حضرت بحررضی اللہ عند نے بید عاشییں کی کہ ان کی مجب زائر اور اجتبے کے لید عدا کی کہ آپ نے جوان چیز والی مجب تھارے دانوں میں چیدا کر دی ہے وہ معین ہوجا و ہے تعریک میں کہ خصر میں کہ مصر معرض مستشخصہ میں مصدور ہو ''مد مصل کے اور جد

ں مبت دال کر داجئے بلند بیدها می اسا پ نے جوان پرتروں ہوتے ہمارے دفول تک پیدا کردوں ہے وہ : آ پ کاموے کی مفرض دنیا کی مبت میں مجلی بری مصلحتین میں۔ سوادا مادوی ان مصلحت کو بات جیں۔ شہوت دنیا مثال کل محن است کہ از و حمام تقومی روشن است

ت دنیا مثال علی من است که ازد حام کفوی ردن است. **اموال دنیا کی طرف طبعی میلان** 

ذُلِينَ لِلدَّالِسِ سُنَّهُ الشَّهَ هُواتِ مِنَ الدِّمَا أَوَ الْمَيْنَ وَ الْفَالْطِينِّ الْفَالْطِيقِ النَّا وتا به كالنا نيز ول كالمرضيان اورونبت اوران كامبت آپ نے طبق طور زنفوس هم و لا ياكمه عام تعلق عام تعرف من سرح من مناطق المات المات

پرٹن ہے کرتز کمین کا فائل اللہ تعالیٰ کو تر اردیاجا و سے اوراس صورت میں بیر تز نمن حکمت کے ہوگی خوا ووہ حکمت کچھری بول اور جب بیر جب شبی ہے تو اس سے بم بھی بری نہیں اور نداس کے از الدکی ہم دعا کرتے ہیں البتہ بیر خرور دعا ہ کرتے ہیں کہ اس کی مجہت معین ہو جائے آ ہے کہ جب عمل اللہ اکبران حضرات کی تھا گئے سیج کا نظر تھی ۔ ( المؤطات جلم ہم )

**ملکات اوروداعی اپنی ذات میں مذموم نہیں** حضرت فاردق اعظم کے زمانے میں جب عراق ختی ہوائے مرئل کے نزان میجینوی میں لاکرڈ **میر** کردیئے گھے تو حضرت فاردق اعظم نے ایک چیتہ تدارات عرض میں اور تھے۔ ان سیکاروں کی حصرفہ لار ہے۔

حضرت فادوق طَفَعْ نے بارگاہ کِن تعالیٰ عی عُرض کیا یا اللہ آپ نے اپنے کام پاک میں فرمایا ہے۔ رُفِقَ بَلِمَة اللّٰ مِنْ مُنْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللَّمِنْ اللّلّٰمِنْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمِينَ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللّ

میں خواہشات نفسانی کی چیزیں عورتیں 'بچ سونے چاندی کے ڈھیرو فیررہ کی محبت ڈال دی گئی ہے۔

اس کے ٹمن مید دعا تو نہیں کرتا کہ بید فعرت بدل دی جائے گی گھر بید دعا ہوں کہ دان پیزوں کی مجت آپ کے راستہ اور آپ کی رضا جو گی ٹیں ہمارے لیے معین و مدد گار ہو جائے ۔ حضرت نے اس واقد کو گفتی کر کے فریا کہ اس کے ہمارے حضرت حاتی صاحب قدس سرو فریا کرتے تھے کہ ردا اُک کا ازالہ مقصد فیمیں۔ امالہ مقصود ہے بیٹی رذا اُس کے جذبات و واقع کو ٹیرو طاعت کی طرف اُن کر دینا مطلوب ہے اُس واعیہ کوزاک کرتا ٹیمیں کیونکہ ملکات اور وادا کی شائ شہوت و نفضب وغیرو۔ یوا ٹی ذات میں مذمونہ ٹیمیں شہوات کو حال شمصرت کیا جائے اور قوت فضب کوشیطان اور کشر

سے مقابلہ میں خرج کیا جائے تا ہی درجان عالیہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت مولاناروکی نے خوب فرمایا ہے۔ شہرت ونیا مثال گفن ست کہ ازو حیام تقوی سوشن است

## إِنَّ الدِّينَ عِنْكُ اللهِ الْإِسْكَامُ

عَلَيْكُمُ : بلاشبدين (حق اور مقبول) الله تعالى كنز ديك صرف اسلام ب

## لغبيري لكات

#### تدبيرحسن خاتمه

امام الوصيد گا ارشاد ب كداگر ايران بر فاتر بها جه بهوته بهيشدند ايران پر خدا كا شکر کرح روه كيد كرتن تعالى كا وعد ب كد كين شكر گزشد كرتون كدفتر اگر تم براشم كرام شكر قرم شرفت كو بر حدا دان گا است زياده كرده كا كم بسان ان م نمي افر ملا كين مشكر گزشد لا اسباسكه بالا مقصد به كداگر شكر كرد شكر شمان اسباسك ان مي بدريد اولي جو كي ما فرمايا جم مش زيادت كاوعده ب وعده زيادت به نصاب كانى به گل او كن ان تعالى با مساب كانى بدريد اولي جو كي كام ايدا بلاخت به كدا يك افقا ب اختر معانى حاصل بوت بون اگر خدانهم دسان قرآن كافقا فقا انجاز به مجرا بواب جب شكر بدو عده زيادت به توجو شما فعت ايمان پرشكرا واكرتار ب كااس كاايمان محق زاكريا كم شدوع بلاك برا بواستار به كامي بدود دو شور العمل بنان يك بي كام ايا ايمان و نياس كما ايمان كامي اين كامي توكي بكر مي موكود

السلهم فلك الحمد ولك الشكر على ما الينتى من نعمته الاسلام ولك الحمد ولك الشكر على ما اكومشى بنعمة الايعان. اللهم توفنا مسلمين والحقابا بالصالحين خير خوايا ولا مفتونين امين ١٢ جامع) مخور علينة كومطوم تماكيري است ما فل بيداز تواايان واسلام كاشربه كم اداكر كي رامان الاسلام، ١٥-١٥٥٠

قُلِ اللَّهُ عَمْلِكَ الْمُلْكِ تُوْقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّمَنْ تَنَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَمَا أَنْهَ مِن اللَّهُ مِنْ الْمُنْذِلِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَامِيْدُ ﴿

و المراق الم اورجم سے جامی ملک لے لیتے ہیں اور جم کو جامی خالب کردیے ہیں اور جم کو جامیں پرت کردیے ہیں آپ جی کا افتار مل ہے سب بھلائی آپ برج زم بوری قد رت محدوالے ہیں۔

# تفيرئ لكات

آ دابسوال

ادشافر با آسان وقت طاوت کے وقت اس آیت قبل اللَّهُ عَمْ طَلِقَ الْمُنْائِي ثُوُقِي الْمُنْافِعَ مَنْ تَصَافِّا وَ كَانُوجُ الْمُنْافِى مِعِنَّ تَصَافَّا وَ كَانُووْمَ نَ تَشَكَّا وَ مُنْ الْحَصْمَ تَشَكَّا فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اضداؤه بيان فر باله جادراس کانفیل شمار اماد جهيد ک المخيو طالاکداو پردونوں صدورا کاؤکر ہے۔ نيم کا محمد محمد کا تعرفر ہے قدل شر ہے اس کا تعقیل ہے کدر بعد ک المخيو والشو فرماتے چنا نجمشر بن نے والشر مقدد کا ہشر حیار کا مختل کی افرورت نیم الے کینکہ قدرت شدین کرمائے متعلق ہوئی ہے کہ الیک کرمین کے سائم کے ساتھ کے الشور ہے کئی تجملہ آ داب دوال سے بیٹی ہے کہ صرف مطلوب کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کو ضد کو ذکر ٹیس کرتے۔ کو مسئول عزد دونوں پر قادر ہوتا ہ شلا مال ما درصت پیٹیں کہتا ۔ آ ہے ہے اختیار عمل طا درصت ریا تھی ہے اور موقوف کرنا بھی۔ (انٹرف ابدیان)

معبيت اورمحبوبيت دونول متلازم بين

رازان کاید ہے کہ ان سرکار ش محسیت اور گو بیت دونوں مثلا زم ہیں جہاں صحبیت ہے ہاں کیوبیت بھی ہے - یہ مجمع سے رید کر جس کی ہے ہے میں معین کی ا

ور جہاں محبوبیت ہے وہال خسبیت بھی ہے ای معنی کو کہا ہے ہر کہ عاش بینش معشق داں گویوہ نسبت ہست ہمیں وہم آن

اورای داسطهمشوره دیتے میں سیم

آب کم جو تفظی آور بدت تابع شد آیت از بالا ک بت بیاے کوشورہ دیتے میں کرتو بانی کاطالب ہے تو مجھ لے کرتو مطلب جی ہیں جیسے تو بانی کو دعورہ تا ہے ایسے تو

بیا ہے تو مستورہ دیتے ہیں ارتو ہاں کا حالب ہے ہو جہ سے ربو مسعوب میں ہے ہیںے ہو ہاں تو وجوعہ تا ہے اس ہے پانی بھی تھے کو وحویڈ تا ہے بینا کچہ صاف کر ہاتے ہیں تشکال گر آب جریند از جہاں ۔ آب ہم جرید بعالم تشکال

سبب المستوجه على المستوجه المستوجة المستوجه المستوجة المستوجة المستوجه المستوجة المستوجة المستوجه المستوجة الم

کی حالت او بیاد بی ہے کہ اگرا تنامی من سے کر بجوب مذمیرا تا م لیا تو چوافیوں اتا در کیاں اتنابز الفظ کہ جھاکو پند کرلیا۔

ادام تی مجب مخایج است زدوست وگرند عشق مکیس کابی خورسند است محبوبیت کالفظالا بهب می برا ب عاش کے لئے تو تحبین عی میں شار ہوجا تا بڑے ہے برا درجہ بے دہ کہتا ہے۔

میویت فانظالونہ ہت میں کا اسباطا کی سائٹ کا سائٹ انداز کی میاران اور کم بھیلم میں کہ داند ماہر ویم کہ من فیز از خربیاران اور کم بھیلم میں اگر کاسد آتا تھم کہ من فیز از خربیار الس ہاشم عاشق کا حصارتواس نے یادہ ہوئی ٹیس سکا کمارس کوعیت اور ہانظار مگر عاشق کہدیا جائے اور اگر خور تجویب می اس کی

عاشق کا حوصلہ آواس سے زیادہ ہودی کیٹس سکٹا کما آس کوئٹ اور ایفناہ دیگر عاشق کہر دیا جائے اور اگرخود مجیوب ہی اس کی نسبت ایول کہر دے کہ یہ میراعاشق ہے قد شاید مراہوا بھی ہی جائے یا جیا ہوام جائے اور دوم ہے مجدیوں سے آواتی مگی اق ہونا شکل ہے کہا ہے خالب کوعاشق ہی کہد دے شکن حق تعالی کافعنل ہے اور خارجہ کرم ہے کہا ہے تا چیز بھرول کوگھویہت کی بشاریت ساتے ہیں ان کی رحمول اور دامتوں کی کیا حدید موسکتی ہے۔ (اسام اٹھی باضتہ واحد والم تھائے 170 - ۲۰۱۲)

## قُلْ إِنْ لُنْتُمْ رَجُوبُونَ اللهَ فَالْمُعُونِي يُعْمِبُكُمُ اللهُ

## و الماريخ كالم خوات كالم خوات الله عبد مركة موقع الأسروات كروالله تعالى م عبد كرف للس ك

اعمال صالحہ سے حق تعالی شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے

فر بایا گلے سے حق تعالی کا مجت پیدا ہو جاتی ہے جیسے روز مرہ کی کے پاس آنے جانے ہے اس ہے مجت ہو جاتی ہے آمت میں اس کی طرف اشارہ ہے قبال ان کا نکٹھ مجھوڑی اللہ کا کا گئے ذین کھی پکٹوائٹھ کیسٹی آرم اللہ ہے ہے۔ رکتے ہوتے میری (کنٹی رسول اللہ عظائف کی )

محت کواجارا کی مرتب فرمایا دواجار عمل بے تو محل سے موست آئے گا۔ بطاہر اشکال ہے کہ یوں جا ہے تھا قبل اِن کُسنَشَم مُدِجُنُونَ اللهُ فَالْبَعُولِينَ تُدِجُنُونَ اللهُ اَلَّرَامُ الله سے محت رکھتے بروتو بری بیروی کروضدا سے کم محت بوصائے گی۔

جواب یہ ہے کدانسان کو کتی تعالیٰ کی محبت نیس کیونکہ مجبت موقوف ہے معرضت پر اور ہم کو معرضت کالل جی نہیں۔ (الکلام المحسن ج معل مهم مصرامه)

رکوع کرنے والیاں ہیں۔

### ڰؙڷؙؠؙٵۮڂڵٸؽۘۿٵ۠ۯٞڲڔؿٳاڶؠڂۯٳٮۨۅۜۻۘۘۘؗ٥؏ڎ۬ۮۿٵڕؽ۫ڰٙٵٷٞڷٳؽۯؿۘڲؙٳڮ۠<u>ٳڮ</u> ۿۮؘ٣ڰٲڵٮٞۿؙۅڝؚڹٛ؏ڹ۫ۮؚٳ۩ؿڋٳؿٵڶڷ؞ێڒؿؙٛٷؙڡڹؿۜڰؙٲ؞ۑۼؽڕڝؚڛٙٳۑ

### تغي**رئ نكات** حفرت مريم عليها السلام كا كمال فهم

حضرت مریم علیها اسلام جد حضرت ذکر یا علیه اسلام کی کفالت شی تصی تو جب حضرت ذکر یا علیه اسلام تعریف لا تے تو تا زو کل مریم علیها اسلام کے پاس دیکھتے تو پوچنے قائی کیڈرکھٹی کی لاید ہفتا اسے مریم ہے کہاں سے آئے؟ قالت ہو توسن عید الشوائی الذیرزی کا مریک کے بعد بھر بھی مریم علیم ااسلام فرما تمیں کو بدائشہ کے پاس سے آئی ہے کہ مشہور تعریف میں کو بالے جس بین بھر صاب درق دیتے ہیں۔ اس آیت کی اس وقت ایک ججب تغییر مجھ میں اس کے بالے میں موائل کر ہوائے کہا ہے جب تغییر مجھ میں اس کی میں اس کو بالے میں موائل کر دول میں بیشا مریم کے کال فہم کی دسل مولک کرتز کرے جو مکلیے تھی بیان کردیا۔

اے مریم (علیما اسلام) اطاع مت کرتی رہوائے یہ دردگار کی اور کھا کہا کردوار در کو کا کیا کردوار در کو کا کیا کردوار در کو کا کیا کردان کو کو سے ساتھ جو

تخصيل تواضع كاطريق

ابتم یہ بچوکد حضرت مربح مطیعا السلام آخرم سے تریز دگی میں زیادہ قبی تھیں باوجودائے کالات کے پھران کو بیھم ہے کہا سے مربح او اُسْن کروایے زب کے ساستاور ترجوہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ طب کو بھی شخول رکھواور جوارح کو بھی کہ نماز پڑھو چنگہ تمام ادکان صلوق میں انظم مقصود تجدہ ہے۔ اس کے اس کی تخصیص فرمائی اور کارکھونی مکھ النزائجیونی می یا تروکر حاصطلامی سرادے اور یا توی می بیا اور میں نئے احتمال پر تشیر کوئی کرتا جاتا ہوں۔ پس مطلب یہ ہے کہ جھوت عاجزی کرکو۔ اس کے بڑھانے نے ہائم او اس طرف ہے کہ سب چکھرکر محمل سے کو بڑا انہ جھودا سے کو پست کرد۔ خدا کے ساسے کر در جھواور مکہ الزائد بین کے بڑھانے میں بینگئر ہے کہ واشع کرے حاصل ہونے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی قسمیل کا کیا طریقہ ہے۔ حاصل طریق کا یہ ہے کرتا است کرنے والوں کے ساتھ روویتی تیک ججرت اختیار کرو۔ موقع بہت کہ ماتا ہاں واسطوان کے اظافی عواً درست نیں ہوتے۔ بس ان کو محبت نیک یہ بہت ہی ضرورت ہے کہ وَازْکُنِی مَا اَوْاَکُویِیْنَ مِنْ آوَامْ سے حاصل ہونے کا طریقہ مجل اور اساور دوسری قو جداور ہوسکتی ہے۔ وہ ہے کہافتی میں او آوائن للوب مراد ہے جیسا کہ لو بعک کی تقوید سے طاہر ہے اور واز کعمی سے قوش للمنعلق مراد ہے خلاصہ بھوا کہ خدا کے ماینے میں ماج کی کرداور تلوق سے بھی آوائن سے چیش آکہ اس صورت میں بیا ہے توامش می الشادر توامن میں کمنلاز دولوں کو بائع ہوجادےگی۔

## وَمُكُرُواْ وَمُكَرَّاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُالْمَاكِدِيْنَ

## گفتیری نکات عربی اور اردو کے معنی کا فرق

وَمَكُرُواْ وَمَكَزَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًالْهَاكِدِينَ ہے بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اس میں حق تعالیٰ فرہاتے ہیں کہ انہوں نے بھی تمرکیا۔اورخدانے بھی تمرکیا اورخداسب سے بہتر تمرکرنے والا ہے۔اشکال کا حاصل بیہ کہ دیکھواس سے خدا کا نعوذ بالله 'مكارہ ونالازم آتا ہے تو منشاءاس اشكال محرف يهي ہے كمانهوں نے عربي لفظ كا ترجمه اردو كاور و كےموافق كيا' اردویش مرکز نافریب دینے کو کہتے ہیں جو کرعیب کی صفت ہے اگر بیلوگ اس عربی کے لفظ کا تر جمد محاورہ عربیہ کے موافق کرتے تو اشکال کچے بھی نہ تھا' عربی میں مکر کے معنی قد میرخفی کے بھی آتے ہیں اور قد بیرخفی کرنا رپیے پہنیں' بلکہ صفت کمال ب ترجمه آیت کا میر اوا که کافرول نے عیسی علیہ السلام کے قتل کے واسط مخفی مذہبر کی اور حق تعالی نے ان کو بھانے کے واسط تفی قد بیرکی اور حق تعالیٰ سب مذبیر کرنے والوں میں بہتر ہے کہ کسی کی مذبیر اس کی قد بیر پر غالب نہیں آ سکتی اس ترجمہ کے بعد کچی بھی اشکال نبیں ای طرح ایک صاحب بمرے یاس آئے اور کہنے گئے بچھ کو کچھ او چھاہے مگر اول اس آیت کا ترجمه کردهٔ و وُجَدُل که حَدَالاً فَهَدَى من في كها كهاس كا ترجمه بيهادر بايا خداني آپ كوناواقف پس واقف بنادياس كرميرامندد ميمن لك شي في كهاجو لوجها بوله جيئ كبني كله ابق كريم في مين ربا المي في كاكدكيا آب جھے سے بدامید کرتے ہیں کہ میں اس جگہ ضالا کا ترجمہ گراہ ہے کرونگا بعض تراجم میں گراہ ہے ترجمہ کیا ہے جس ہے کو گول کواشکال پڑ جاتا ہے کیکن ان حضرات پر کو کی الزام نہیں ممکن ہے اس وقت مگراہ کے معنی نا واقف بھی مستعمل ہوتے ہول ٔ جیسا کہ عربی میں صلالت کے منی فیبت اور فقدان کے بھی آتے ہیں چنا نچے کھوئی ہوئی چیز کو ضالہ کہتے ہیں جس کے معنى مفقو والمخبر كے بین اى طرح ضال كااطلاق فاقد المخبر پرتجى آتا ہے جس كاتر جمہنا واقف ہے ليكن اب فارى واردو كا محاورہ بدل کیا اب مگراہ اے کہتے ہیں جو باوجو دراستہ جانے کے ٹیڑ سے راستہ پر چلے آ جکل بے خبر اور ناواقف کو مکراہ

#### حضور علی کے کہا علوم سے بے خبر ہونا عین کمال ہے مور چین کا جہار کی میں اس کا اس

 بھی کہتے ہیں ہے کئی سے نفی وشرر کی رواہ نہ ہو! اب لوگ فقسب کرتے ہیں کہتی تعالیٰ کو ہایں متن بھی تمکی تھے ہیں چنا نچہ ایسے مقام براس صفت کو استعمال کرتے ہیں جہاں موااس کے اور پھر متنی ہودی نیس سکتے۔ اور بھر میں مستعمل میں میں میں میں میں استعمال کے اور پھر متنی ہودی نیس سکتے۔

قُلْ يَأْهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوُالِلْ كِلِمَةِ سَوَاءِ بَيُنْنَا وَبَيْنَكُمُ وَالْاَعْمُبُكُ الْآلااللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيئًا وَلَا يَتَخِنَ بَعِضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَاَنْ تَوْلُوا

فَقُولُوا الله َهِمُنُ وَا بِأَنَّا الْمُسْلِمُونَ الشَّحِيِّنَّ : كمد يَجِهُ كما عالى كماب آة وَكيب ان تنوجه الاستقبال عند ليديدار (دويش مان تع سَحَقائل) عبدوم كمالت سمواكي في موادت ذكر ميادواس سماته كي كوشم يك مذكر ميادوة كهن شما يك دوم سكوللت سموارب ندينا مي جُواكُر دواكُ ( "قرّ سے ) اعراض كرين آخ مُوك كم يدوكم (دمارے) اس (اقرار) سكوادو يوكرم آن اندوال ميں۔

# كفيري نكات

چنا نچیاس آیت میں ابتدا وق ایے عوان ہے ہے جس میں تالیف قلب ہے اور انتہا میں صفائی کی تعلیم ہے گر آج کل صالت یہ ہے کہا گرمصانگ کی رعایت ہے تو تر مجرمصالح ہی مصار کے چلتے جا کیں گے۔ مجی صاف بات منہ پر شرآتے گل اور اگرصفائی اختیار کرتے ہیں تو شروع ہی گئے سا اردیتے ہیں۔

اِنَّ الْمَيْنِينَ يَشْتُرُونَ يِعَمْدٍ اللهُوَ لِيَنَافِعِهِ مُثَنَّا قَلِيدًا الْمَلِينَ لَاحْدَقَ لَهُمْ فِي الْخِرُقِ وَلاَ يُحَيِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَشْتُرُ النِّهِ هِ مَنِهُمُ الفِيدَةِ وَلا يُرَافِعِهِ مَنْ وَلَهُمْ عَمَّاكِ إِنْهِمْ .. ( آل مران آ ے 22 )

تر جمہ بنتیجا جولوگ معاوضر حتیر لے لیتے ہیں بہتنا بلداس عہد کے جوانشہ تعالیٰ سے (انہوں نے ) کیا ہے اور بہتنا بلد اپنی قسموں کے ان لوگوں کو پیکھ حصد آخرت میں وہاں کی فعت کا نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرما کس گے اور ندان کو یاک کریں گیا وہ ان کے دروناک بقراب ہوگا۔ سُورة أل عِمرُن

گناہگارمسلمانوں کا دخول جہنم میں تزکیہ کے لئے ہوگا

یہاں کفاری نسبت وکو گر نے نی ہے اوروع میں منہوم خالف بالاتفاق معتبرے معلوم ہوا کر مسلمانوجی کے لئے جہم کا دخول ترکیب کے طور رہوگا ہے یہاں عمام کا دخول تعظیف کے لئے ہوتا ہے۔ کواس میں کیو تکلیف بھی ہوتی

کے لیے جہتم کا دخول از کیر کے طور پر ہوگا ہیں بیال جا م کا دخول تنظیف کے لئے ہوتا ہے۔ گواس عملی کیڈ لکھیف بھی ہوتی ہے گر کھر گئی خوقی داکل جنیں ہوتی ۔ دیکھے سمبل اور اپر پیش عمر کسی آنکھیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ رونے لگتے ہیں کم خوش مجھی ہوتے ہیں کیونکر وہ جانتے ہیں کہ راس اپر پیشن کا انجام محت وراحت ہے۔ ای طرح آئیکا رسلمان کو بھی موت پرخوش

' فی ہوئے ہیں پوشدہ دویا ہے تیں مار ان کہ میں دوا ہوئے ہے۔ ان طرح کا انجام سمان کو میں ہوئے بچو کی موج ما چاہد اور بیکھ کے کہ اگر کہنم شمل موانا تکی بدوار اور کیٹ کے لئے جاتا ہوگا ' حمی کا انجام سراحت وعافیت ہے میں بار میں کہ فیصل میں میں میں میں میں میں میں کہ میں کا بھی ہے۔

یاں کافر کے لئے بچھوٹی ٹیس کیونکہ ماس کے واسطے جہنم تز کرٹیس بلکہ دائی قید خانہ ہے۔ مرابع اس مرابع سے دیر کا بھی کہ اور اور ایک اس میں ایٹھیم میں بار کا وائیس بالکہ واقع کے اس مرابع اس مرابع

مَاكَانَ لِبَثَيْرِ اَنْ يُغْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَّبُ وَالْكُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ثُمُّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِنَ صِنْ دُوْنِ اللّهِ وَ لَكِنْ كُوْنُوا رَبَّانِهِنَ بِمَا كُنْتُمُ

تُعَلِّمُونَ الْكِيْبُ وَبِهَا كُنْتُمُ تِكُرُنُسُونَ۞

ر کے بیٹر نے کی بشرے یہ بات نیس ہوستی کہ الشاقعائی اس کو کتاب اور نہوات عطافر مائمیں مجروہ لوگوں ہے کہنے گئے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا قعائی کو چھوٹر کرلین ( کیج گا کہ ) تم لوگ الشوالے بن جاؤ بعید اس سے کہ تم کتاب مکماتے ہوادر بعیداس نے کہ برجیے ہو۔

# تفییری کات ربانی بننے کی ضرورت

و ذیکن گونگو از کیانیتی تقدیم کلام اس طرب و السکن بینمکی له ان یقول کو نوا دیانین لیخی رسول ہے تو یہ فیمیں ہوسکا کہ دو گونوا رکانیتی تقدیم کلام اس طرب ہوسکا کہ دو گونوا رکانیتی ہم سے تعلق میں ایک متنام پراسل ہوسکا کہ دو گونوا رکانیتی ہم سے تعلق ہواسکا کی دو گونوا رکانیتی ہم سے تعلق پراسل کے ساتھ والربیت کا کا متاب ہواسکا کی شان بید ہم کہ دو گونوا کی استفادہ اوالہ بینے کا تحقیق کی شان بید ہم کہ دو گونوا کی تعلق میں استفادہ اور کیا گونوا کی تعلق کی شان بید ہم کہ دو کہ اور کیا ہوگا۔ تھی تعلق کی شان بید ہم کہ دو گونوا کی تعلق کی شان بید ہم کہ دو گونوا کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی شان بید ہم کہ دو گونوا کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی شان بید کی تعلق کو تعلق کی تعل

بِهَا كُنْتُمُونَ الْكِيْبُ وَبِهَا كُنْتُمُونَكُ رُسُونَ عاصل يهوا كه چونكهُم كتاب يزحة يزهات مواس ليمّ مَ كو الله والا بناعاييك تاب معبود سے يا تو كتاب مراد ب (يعني قرآن) ياجنس كتاب مراد بي يني كتب ديد يكن لام جنس كي صورت میں بھی ہرتنم کی کتابیں خواہ ان کو دین ہے تعلق ہو یا نہ ہومراد نہیں ہو تکتیں بلکہ کتب دیدیہ مراد میں کیونکہ اس جگہ : تُعَلِّنُونَ الْكِينَةِ 'علت بنايا كيا بُ كُونُواْ رَبَانِيةِنَ كالبِسائِ كَمَابِ كَيْعِيم وقد ريس مراد بوسكق بجس كوالله والابنائي میں دخل مواورظا ہر ہے کہ بیا کثر کتب دیدیدی کی تعلیم میں ہےنہ کی اور کتب کی تعلیم میں ابنداجنس وعموم کلی برجمول نہیں کیا جاسكا يتفصيل من نے اس لئے كى كرآج كل تعليم كالفظائ تعلم رسمى اطلاق ہونے لگا ہے ہى انگريزى تعليم ير چنا نجي اخباروں اور رسالوں میں جب تعلیم کے اہتمام پرزور دیا جا تا اور آگریزی کی ضرورت کو ظاہر کیا جاتا ہے تو جہل کی فرمت وعلم کی فضیلت وضرورت میں جوآیات واحادیث وارد ہیں ان کواستدلال میں پیش کیا جاتا ہے جس سے نتیجہ بہ لکا ہے کہ ان آیات واحادیث میں علم سےمرادعام علم ہے جس کامصداق علم دنیا بھی ہے یا درکھو بیمرامرتحریف ہےاوراصطلاحات شرعیہ کا بدل دینا ہے اس سے امام غزال کی پرانی شکایت تازہ ہوگئ دوفر ماتے ہیں مجملہ احداث سے ایک احداث بیمی ہے کہ الفاظ ٔ شرعیہ کوان کے معانی شرعیہ سے بدلا جاتا ہے چنانچہ اے عزیز تم نے فقہ کے نئے معنی گھڑ لئے ہیں کہ مرف مسائل جیش و صلوة وغیرو کانام فقدر کھالیا ہے اور اس کانام فقدر کھ کرتمام ان فضائل کوایے او پر منطبق کرلیا جوفقها ء کے لئے وار د ہوئے ہیں حالا نکرنص میں فقہ ہے مراد مجموع علم وحمل ہے اور وونضائل علاء عاملین کے لئے تخصوص ہیں محرتم نے اصطلاح شرع کو بدل كرصغرى توخود كمزلياكه نسحن فقها عادركبرى نصوص واحاديث ساخذكيا. وحن كنان فيقيها فقد ارادالله به خيرا وهوكذاوكذا كجران سختيم كالليا فنمحن قمداراها لمله بناخيرا ونمحن كذاوانحن كذا العملاء ورثة الانبياء و فيضل العالم على العابد كفضلي على ادنا كم وفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد وغيره لياوكر كـاينة آب كوبهي علاء وفتعاء مين واغل كرليا حالانكد و كيمناميه ب كرقر آن نه بحي آب كوعالم كمهاب يانبيس \_

مو منے قرآن نے عاد بنی امرائل کی نسبت اول تو: کا لَکُنْ خَلِمُوْلُ لَکُنِ الشَّکَرُ لِلَّهُ مَالُهُ فِي الْحَیرَ وَمِنْ حَکَرَقِ کَهِ پچرفر بالا وَکَیدُسُنَ مَا اَمْدُوْلِهِ اَنْفُسُهُ هُمُوْلُوْلِ الْمَلْمُوْلُوْلُ اللّهِ اللّهِ علموا ان کی اصطلاح کے موافق فر بالے میں ان سے علم کی انو سے اس جان لینے اور لکھ پڑھ لینے کو الم میں جنج کر فوکانڈوا ایکھ کی انون میں موافق فر بالا بھی ماسل تھا اس سے انفی ان سے معلوم جوا کہ اصطلاح شریعت سے علم الفاظ ومعال کا نام علم تھی ورد کا مرائل کو تھی واصل تھا اس سے نفی ان سے میکو کر جوئی ہے بکد علم الفاظ کرما تھ دیسے ان کی بواس وقت و مالم کہلائے کا مشتق ہوتا ہے (واقع فرائش)

انبياءكاطر يق لعليم

اس مقدمه کے بعد داضح ہوگیا ہوگا کہ تعلیم بنسبت تعلم کے کوفوار ہائین کوزیادہ متنفی ہے اس لئے تعسلم ون کو

تفاوسون پرمقدم کیا گیا نیزیدگی افتقاریه سکتا ہے تعلق سے متصوفتیم ہے جب کریش نشائی فریا ہے ہیں فلو لا نفر من کل فرقد منهم طائفة لیشفتھوا فی المدین ولینفروا قومهم اذا وجعوا البهم لعلهم پیحلرون اور تقدم کرد ان شخر میکر قدر امتار مرحوع سال کر تعادید کرد مرفر ایک درنا ہو ہے تا در در کہا ہ

سو نا سور کی سانو تا میں موجہ انسان کی سور کی جمعیان ویسٹور کو جہام ماد رہ دو انظام میں جو انظام میں موجہ کی ا اور متعدد و گومیاؤ کر ہوگر قصداً مقدم ہوتا ہے اس کے تعلیمون کو تقدم کم بالا کے اندو ہم پڑھانے میں مشخول ہیں سے ملا و ہمیت خوش ہوئے ہوں کے کہ اس خارجہ کو انداز اور انگرال ہے کہ پڑھنے کے اندو ہم پڑھانے میں مشخول ہیں

هنرات آپ خوش نه دول کیونکه تن تعمال نے بیال بسعا محتنم تدرسون العلوم و بعدا محتنم ندسون نبیمن فریایا بکد محتنم تعلمون فرمایا اورآپ رئرس کے بعد قدر کس میش شخول میں تعلیم میں شخص کی هیقت وہ ہے جس کو دومری آیت میں میں تعالیٰ نے غذر سے تعبیر کیا ہے۔ وکیفٹو کو قدائم کھ لڈا اُریکھکٹو الاجھٹر .

اور ووامس میں وعظ کا کام ہے جو میں اس وقت آپ کے ساسنے کر رہا ہوں جس ہے آج کل علما وہتھ جیں اور اس کے امس ہونے کی دیسل سے ہے کہ یور کھیالیا جائے کہ حضرت انہیا میں جہا اسلام کی تعلیم کا کیا طرز تھا کیا وہ کتا تھے ہڑگڑئیں ان کی تعلیم کا طریقہ یکی وعظ تھا اور المسل تقصور یکی ہے گھر وعظ کہنے کے لئے ہم جیسوں کو مینا علیم کی شرورت ہے

' میں وسے میں دسام سے نسید ہو بیا چاہتے کہ مستریت ہو ہے۔ ہم انسان سے 8 میا سروھا میں اور اسان کی تعلیا ہم کا م مرکزشیں ان کی تعلیم کا طراقہ بھی وظ ہو ہو ہی ہے۔ ان کونہ کرا ہو غلا کہتے ہے۔ لئے ہم میسوس کو مبدطول می کا سرات مسامنے رکھ کر دوسروں کو پڑھا کیں کیونکہ دو دھائی کو بدوں اصطلاحات کی مدد کے مجھانے پر قادر تقے وہ معقول کو تھی دیے تھے اس کئے ان کو کمائی پڑھے اور پڑھانے کی ضرورت دیتی گئر بعد عمل صحابے بھی معشرات انبیا ویکسیم السلام کے ممائے صب سے زیادہ مشابہ تھے وہ تھی اس کیکٹائی نہ تھے بعد عمل حب حفظ عمل کی آئی ادوملوم وصیبے کی استعداد کم ہوگی تو آئی ہو۔ علائے کو کہاؤں شد یا ہوون کا کمائوں اس کیکٹائی نہ تھے بعد عمل حب حفظ عمل کی آئی ادوملوم وصیبے کی استعداد کم ہوگی تو

علوم کو آبا پول ش مدون کیا گیااوراس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آبا بیس پر همی اور میز هائی جا کیں تگراس کی ضرورت اس بات کے واسط ہوئی کہ آبا بول سے علم حاصل کر کے موام کہ تھے علوم کی تبلیغ کر پی غلط سلط با تھی نہ بنا کمیں۔

# ۅؘٳۮ۬ٳؘڂؘڶٳڽ۠ۿڡۣؽؿٵؘڨٳڷؾؚٙؠ؆ڹڷؠؖٵ۠ڶؾؽۜؿؙڰؙۮۣۺؙڮۺۑۊۘڮٙػؙؠڗۛؿٞۊػٳٙٵۘڰؙڎ ڒڛؙۅٛڮ؋ڝ؆ڨڒۣؽٳٵڡؘڰڴۄڷٷؙڝڹؙؿڮ؞ۅڶؾۜؿٷڴؘڐ

نر کی گئے۔ ' لینی تن تعالی نے انبیا جلیم السلام ہے عبد لیا ہے کہ اگر ہم تم کو کتاب و حکست دیں چھر تبھارے پاس کو لی رسول آئے بوتمہاری کتاب کا مصدق بوقہ تم اس کی تھھ دین و نصرے شرور کرنا)

#### گف**یری نکات** رسول اکرم علیقی می شان

حفرت ابن عباس رضی الله عند بوضر القرآن میں اور حدیث عمل آیا ہے کہ حضور علیکے نے ان کے لئے وعام می فرمائی ہے الملهم علمه الکتاب اس لئے ان کی تغییر جمت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یمبال رسول ہے مراور مول علیکے ہیں اور بیرعبد جملہ انبیاء سے منصور سیکنٹٹ کے سختال ایا گیا ہے کہ جو نی حضور سیکنٹٹٹ کا زانہ پائے اس کے ذمہ شروری ہے کہ آپ کی افعد اپنی وفعرت کر ہے۔ پھر یہ بات خاہر ہے کہ انبیا پلیم السلام میں سے کس نے بھی آپ کا زمانہ میں منوار سی ان سے کیوں لیا گیا۔ اس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ انبیا چلیم السلام کو جو وقت اور ہر زمانہ میں منصور سیکٹٹٹ کے انتیاث وقعد لین کے لئے تیار دبتا جا ہے خوادوہ آپ کا زمانہ پائم کی بانہ پائم بھر کئی اس کے لئے آتا مادہ رہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ انبیا چلیم السلام می حضور سیکٹٹ ہے کی وقت اسے تعلق وقعیمی کر میں۔

رین مات است. دوسرے اگر میر بھی اندایا جائے جب می انبیا چکیم الطام حضور عقیقی سے معلق قطع نبیس کر سکتے تھے کیونکہ سستار شرعیدا صولیہ ہے۔ میں لیم یدشکو اللہ (جسنے (ان) اوگوں کا شکرٹیس کیا (جوار طاقعت میں) اس

سر میں اسویہ ہے۔ معن کیا چینٹ کو اتفاق کی چینٹ کو اللہ و سس نے خدا تھا کا اولوں کا سمزین کیا کہ جواسط میں اس نے خدا تھا کی کا بھی شمرتین کیا ) اور پہلیا معلوم ودیکا ہے کہ رسول اللہ عظیافتے انہا ہلیم السلام کے لئے واسطہ فی الکمالات میں کوئی الثبوت میں تو

اس قاعدہ کے موافق اخیاء ملبم السلام حضور ہے مجی تعلق قطع نبیس کر سکتے کیونکداس ہے شکر الّٰی عمی نقصان لازم آتا ہے جس سے وہ حضرات براہیں اور انجاع بجیم السلام پر آپ کے تعلق کا وجوب باتھو و قواس حدیث ہے طاہر ہے۔

لو کمان موسی حیا لمداو صعه الااتباعی اور بالتی ل اس که تصریب علیا اسلام بعدز دل الحالار فرس که جرباً آپ کااتباغ فر دادی گیادر کو کا انگروکهٔ آباد و پیریستین فیا ساس کے خلاف کاشید تدوی کیکد ارائیم فراک کی مات کا بعیر نامب نقب ہے جم ش محمت ترفیب ہے تمام الل مل کی اس مات کے افتیار کرنے پر کیکد ایرا ہے علیم اسلام کی طالت متنق علیتی اس کے اتنی ایرائیم نمیس فر بالیا ای طرح بعد ذکر انباع بنیم اسلام کے حضور کو جو خطاب کیا گیا ہے کوچھٹ بھٹم افتی کہ فرائیس فر بالے ایس جد الحدد کے بعد ذکر انباع انتہام اسلام کے حضور کو جو خطاب کیا گیا ہے

كَنْ تَتَنَاكُوا الْبِرَحَتْى تُنْفِقُوا مِمَّا تَجْبُونَ هُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءِ

### فَإِنَّ اللَّهُ رِبُّهُ عَلِيْمُو

تَحْتُ مِنْ أَنَّ مِنْ لِمَا لَى الْ الْ الْمُورِينِي مِا سَنَدَ جِسِ مَكَ وه وَيِزَقَرَىٰ أَسَرُو بَوْمَ كُومِ بِاور جو مِحَدِي مُنْ فَعَ كُروكَ اللهِ عَلَيْهِ مِن مُروكَ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَ

تفی*ری نکات* خبر کامل

البرے مرادیباں پر خیر کال ہے اولا اس لئے کہ کمطلق اذا اطلق یراد بدالغر والکال مسئلہ عقلیہ ہے دومرے دیگر نصوص دو اعدش عیدے بھی ای کو تاکید ہوتی ہے کہ یہاں خیر کال مراد ہے۔ حثی تُشفقُوا پر فات ہے اور عربی عمل مایات افعال کومیند اثبات سے تبیر کیا کرتے ہیں اورار دو میں میٹرنلی سے تبییر کیا جاتا ہے پس ترجریہ ہوگا کہ جب تک خرج نہ شروار کی بید قرحمہ ہے اور بظاہر لفظ افعال خاص ہے افعال مال کے ساتھ مگر بیر آول عمل ایک ہاریہ آیا تھا کہ میام ہے افعال مال ویڈل نشش جا دوبذل طور فیر ومس کو۔

شان نزول مچر میں نے علامة تسطل کی کا ایک تول دیکھا جس سے میرے خیال کی تا ئید ہوئی اور قسطل نی کا قول اس طرح نظر ے گز دا کہ بی اس آیت کی تغییر مدیث میں دکھے رہا تھا کیونکہ مدیث میں اس کے متعلق حضرت ابوطائد کا قصد ندکور ہے کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ! حضرات صحابہ کا بھی کہا حال تھا کہ ہرآ ہت کے نزول کے بعد یہ متعد تھے کہ ہم ہے اس بڑھل ہوا ہے پانبیں دوسرا کمال بیرتھا کڑھل ہیں رسول اللہ علیہ ے مشورہ کرتے تھے چنانچہ اس مشورہ کا نتیجہ بیہ وتا تھا کہ حضور تلک مجمی تو سمی حالی کی رائے کی تصویب فرماتے اور مجمی اس میں ترمیم فرمادیتے حضرت کعب بن مالک نے اپنی تو بہ تبول ہونے پرا بناتمام مال صدقہ کرنا چا ہاا درحضور ہے مشور ہالیا تو حضور علي الله عنام مال كصدقه كرنے ہے منع فرمایا۔ بدفائدہ ہے كاملين ہے مشورہ لينے ميں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعاتم عبنت واقع ہوئے تھے۔حاجی صاحب نے بھی ایک مختص کوتمام جائیداد کے وقف کرنے ہے منع فرمایا تھا جس میں ایک سنت نبویہ ہے بلاقصد موافقت ہوگئ غرض حضرت ابوطلحہ حضور ملک کے کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہایارسول اللہ انسی اری البلہ تعالمی یقول لن تنالوا البو حتی تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الى بير حاء فهي صدقة الله تعالى فضعه يارسول الله حيث اراك الله فقال صلى الله عليه وسلم يخ بخ مال رابح اورائح وارى ان تضعه في عشيرتك الاقربين. (او كمال قال) ۔ کینی پارسول اللہ علیانی میں و کیھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیل برلینی نیکی کے حصول کو انفاق محبوب پر موقو ف فرمایا ہے اور میرے اموال میں سب سے زیادہ محبوب مجھے بیر حاب (جوایک باغ کانام ہے) تو میں اس کواللہ کے نام بر صدقہ کرتا

و صلع بعن بعن مال دابع و واقع واری ان تصعه فی عشیر تحک الافویین. (او محصال قال)

یعنی پارسول الشقطی عمر و کیتا ہوں کہ الشقائی نے نئل بریشن مگل کے صوبل کوانقاق مجیب پر مہوق نے فریا ہے

اور میر ساموال عمر سب بحین السامی کو میں نے میں بروائے ہائے گانا مے ) تو عمل اس کوالشہ کینا م برصد ترکنا

ہوں آ ہے جہاں مناسب بحین السامی کو میں نے دور کر دیں جنور کے فریا شاہا شی بدلے قوار ہے الائے فرخم ہو نے وال (اس

ہوں آ ہے جہاں مناسب بحین السامی کو میں نے میں کر اسے یہ ہے کہم اس کواچے قریب قرابت واروں عمل تعلیم کردو

حضرت انس کتیج میں کہ حضرت ابوطلائے مشہور تعلق کے ارشاد کے موافق اس باغ کو حضرت مسان والی میں کعب کے

دومیان تھیم کردیا کیوندوں کے توجہ شی اور ایس میں بیتا یا ہے کہ حضرت انس نے فریا کہ میں

ان دونوں سے ذیا و قریب تھا کم بھے اس میں ہے کچھ کیل دیا ان واقع وں میں بیتا یا ہے کہ حضرت انس نے فریا کہ کھی ان دونوں

عمر تقبیل ہوں دی ہے کہ حضرت انس کا مقار خدم میں انتحاج ہے ہے تھے۔ بیان الشرخر سطیع تی تھر عمل ان کے پاس

حضرت ابوطلتی کا یہ قصد دیکیور ہاتھا کہ اس کے ساتھ ہی علامۃ تسطلانی کا ریول نظر ہے گز را انفاق محبوب میں بذل جاو و بذل

نفس وبذل علم بحی داخل ہے اس ہے میرادل بہت خوش ہوالیکن اگر لغت ہے اس کی تائید نہ ہواور انفاق ان سب کو عام نہ ہوتو علامة سطلانی پر پھر بھی اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ ہم کہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عموم لفظ کی وجہ سے بذل نفس و بذل جا وو بذل علم كواس آيت مين مين بين واغل كيا بلكدولالة العص كي وجد ، واغل كياب كيونكه مال بمقابله جاه وفض وعلم كاون بق جب انفاق مال سے برکامل حاصل ہوتی ہے جوادنی ہے تو بذل اعلیٰ سے بدرجہ اولی برکامل حاصل ہوگی۔ غالبًا ای بنا پر بِشِادِيٌّ نَے وَيُحَارِّ مُثَمِّقُونِ ﴾ كَتْمَرِ مُل بعض موفيكا قول قل فرمايا ہے و من انوار المعرفة يفيضون كانهول نے افساصت انوار معرفت کوبھی انفاق میں داغل کیا کیونکہ بیانفاق مال ہے اعلی ہے توجب ادنی کا انفاق محمود ہے اعلی کا انفاق کیوں محمود نہ ہوگا اور بیضاوی کی نقل اس بات کی کافی جت ہے کہ بیتو المحمل صحت ہے اب چاہے انفاق کولغیڈ عام کہا جائے یاد لالة النص کی وجہ ے عام کہا جائے بہر حال تعیم غلانین بلکہ اگل آیت کے دیو کے لئے تعیم ضروری ہے بغیراس ے جارہ نیس کونکہ اس کے بعد یہ آ یت ہے کُلُ الطَّعَامِ کَانَ حِلَّا آلِیْنَ اِسْکَآءِیْلَ اِلامَاحَقَم اِسْکَآءِیْل عَلْى نَفْسِهُ مِنْ فَبُلِ أَنْ تُنْزَلُ التَّوْرُلةُ -صِ ش حضرت يعقوب عليه السلام كوايك قصد كاطرف اشاره ب اوره قصر جیسامفسرین نے عام طور پر بیان کیا ہے ہیہ کہ یعقوب علیہ السلام کوایک دفعہ مرض عرق النساء ہوا تھا جس کے علاج ين آب كوادن ك كوشت ، بب نفع بواتها تو آب ني ندري تقى كما كرجيها س مرض عضفا بوكي تواون كا كوشت کھانا چیوڑ دونگا حالانکدوہ آپ کومجوب تھا کیونکہ مرض میں نافع ہوا تھا گر آپ نے ترک مرغوب کی اس لئے نذر کی کہ ترك مرغوب خداكومجوب واس تصدكار بواسابق سے جب بى موكاكدا نفاق كوعام كيا جائے اور ترك مرغوب كو يحى انفاق ميں داخل كياجائ اوراكرانفاق كومالك ساتھ فاص كيا كياتو حضرت يعقوب عليه السلام كوس قصركو لائ تكناكو الليؤ تكى تَنْفِقُواْ مِينًا أَثِيبُونَ ة بربالا نه بوكالعِني ربط طاهر نه وكا ورنه ربط نفي ممكن بغرض بيضادي اورقسطلاني كاقول و مكوكر مجيم تعیم اتفاق کی ہمت ہوئی ورنساس سے پہلے اس خیال کے اظہار کی جرأت نہ ہوتی تھی۔

#### مجامده كالمقصود

تجاہدہ اس واسط کیا جاتا ہے تا کر ریاا تشاری کی مدافعت بمل ہو جائے۔ کیونکہ اس کا ہار بارد فع کرنا قد دے دخوار ضرور ہے بجاہدہ سے بیہ شفقت دفع ہوجاتی ہے۔ نیز وسوسہ یا جمد کہ مشرقین اجھی وفعہا عمال کے ماتھ مزاعمت کرتا ہے اور اس کے سماتھ مگل وشوار ہوجاتا ہے بجاہدہ سے وسوسہ یا بھی ضعیف ہوجاتا ہے۔ بہر حال تم نمن احوال غیرا انتقار سے کہ طالب ہوان کو چھوڑ دوان کی طلب کو نظر کر دیے گل گئی تشکا گھ اللؤ تھٹی شفیفیڈا ہے تا کھیؤی تھی ہوگ کی تھی ہوں ہے تا چیڈون کی ماس قدر ما ترقیمی کر سارے بنچاس کے اندرا جا کی کہیں تھے لیے لگو کہ ہم کو جنت کی تھی ہوں ہے ہم کورضائے تی جمی مطلوب ہے تھی اس کہ تی قطع کردیں۔ اس کا جواب شل تر آن جی سے دیا ہوں و

کی چی ہوں ہے ہم کو رضائے تق بھی مطلوب ہے تا کیا اس کو چی فظم کردیں۔ اس کا جواب شیر تر آن میں سے دیتا ہوں وہ ا بیر کرش قعائی نے مصالحت وں فر مایا ہے۔ مصا احب فہیں فرمایا اور جنت دوضائے تاتی تو اللہ تعالی کو تجدیب ہے اس کا فقط کرنام تصور فہیں۔ حاصل ہیں ہوا کہ جو صالت تم کو تجدیب ہوا درانانہ تانی کو من جیٹ المطلوبیت مجدیب شدہواس کی طلب قطع کرو اب اشکال ښد ماد وسري قيد بېمې ضروري ہے که بيه انفاق في سبيل الله ہو کەمطلق انفاق کافي نبيس يعنی احوال و کيفيات و ہو سات کی ترک طلب رضائے الٰہی کے واسطے ہورا حت نفس کے واسطے نہ ہولینی اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر فدا کرنا ہے

ہے۔انفاق معاتب بونا لیک بات بیمی مجھوکہ آیت ہے کس قدر مفہوم ہوتا ہے جو چزخرج کرواس کامحبوب ہونا توضرور ہے۔گر پیضروری نہیں کہ سب اشیاء میں احب: دگمر حدیث ابوطلحۃ ہے ظاہراً شرط احبیت بھی منہوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں ئے رایاتھا انی اری الله تعالی یقول لن تنالوا البرا حتی تنفقوا مما تحبون و ان احب الاموال الی بیرحا

اس میں انہوں نے بینظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالٰی فریاتے ہیں کہ جب تک محبوب! چیزخرچ نہ کرو گےاس وقت تک برکالل حاصل نہ کرسکو مے اور جھے سب سے زیادہ محبوب مال باغ بیر حاسے تو گویاان کی فہم میں برکال کا حصول احب انسیاء کے

انفاق برموقوف تفااور رسول الله علي في ان كفهم كي تقرير فرمائي اس سے احب الاشياء كے انفاق برحصول بركا توقف پختہ ہو گیا اس غلطی ٹیں بہت روز تک ٹیس بھی رہا ہوں گر پھر خدانے ہدایت کی ادر پہ بھی میں آیا کہ احب الاشیاء کے انفاق يرحمول برموتوف نبيس كونكرنص مطلق بفص ميس تو مماتحبون باحبيت كي قيذميس اورحديث ميس جوهفرت الوطلح كا قول وان احب الاموال الى بيو حاء وارد بياتوكردليل بياس) مما تحبون كي تغيير بمونا ثابت نبيس بلكه حفرت

ابوطلحہ نے ازخود میرظا ہرکرنا عاما کہ گوحصول برنغس محبوبیة شئے ہے بھی حاصل ہوسکتی ہے محراحب الاشیاء کا انفاق کرنا جا ہتا ہوں غرض مطلق محبوب کے انفاق ہے بھی ہر حاصل کرلو کے خواہ حب ہویانہ ہوہاں ردل خدل نہ ہو( افغاء الحجوب) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمُاتُوْا وَهُمُ لُفَالْفَكَنُ يُقْبَلَ مِنُ لَكَ مِهُمْ شِلْ ءُالْأَرْضِ ذَهِبًا وَ لَسِو افْتَلَى بِهُ أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيهِ وُقَعَ مَا لَهُمْ مِينَ نَصِيرِينَ ﴾ اس مثل قريبة تلايا گيا ہے كه كفاركواس مال ہے پچھ نفع نه مہوگا۔ اب اس كے مقابل

مسلمانوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کوایے اموال ہے نفع حاصل ہوگا وہ پیرکمسلمانوں کو انفاق مال ہے خیر کامل حاصل ہو گی گھراس کے لئے کچھٹرا اُڈا ہیں غرض حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ کفار کے ذکر کے ساتھ مسلمانوں کا ذکر فرماتے ہیں اور بالعکس اورای معاملہ کے متعلق ذکر ہوتا ہے جس کے متعلق کفار کا ذکر تھا۔اورایک کے ساتھ قبر کا خطاب اور عین اس موقع پر دومرے کے ساتھ لطف کا خطاب فریاتے ہیں۔

فَكُنْ يُقْبُلُ مِنْ لَحَدِهِمْ مِنْ لَا أَرْضِ ذَهِيما وَ لَهِ افْتَازِي بِهِ ( ٱلْمِران) آيت نمبرا ٩)

ترجمہ: سوان میں ہے کسی کا زمین جمرسونا بھی شالیا جائے گا اگر چیدو معاوضہ میں ای کودینا بھی جاہے۔ یہ آ یت کفاد کے بارے میں ہےمطلب پنہیں ہے کہ کا فرے اس کے جرم کے فعر پیر میں تمام زمین مجربھی سوتانہیں قبول کیا جائے گا اگرچہوہ دینا جا ہے۔اس کا مطلب پنہیں ہے کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ کافرز مین بھر کرسونا دیگا گرقبول نہ کیا جائے گا بلکہ

يمي مطلب بي كراييان و كااور بالفرض اليها بوتا بهي تب بهي قبول ندكيا جا تا اور كافركودوز ختى مين ذاا جا تا - (جا ملقلوب)

امت محديي عليه الصلؤة والسلام يرخصوصي انعامات

پس حسب قاعدہ ندکورہ ان کوتو فضیلت ذبح ولد کی حاصل ہوگئی۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ دیکھنا جاہیے ہیٹے کے ذبح

كرنے اورالله كى راہ ميں شاركرنے كاكتنا ثواب ہے تو قوالعد شرعيہ سے بياس معلوم ہوتا ب كرجس شئے كوش كا كيا ہے وہ

جس قدرز یاده مجرب بوگ ای قدرز یاده تو ب بوتا به چن تعالی فرمات بین -لکن تکناکو الاؤند شخش نشفوناد بین نامیانی و اثر بهراز بهدانی حاصل ند کرسکو کے جب بیک کدا فی مجرب چیز خرج نه کرد) ای ماریت سیسطلوم متاسع کرمین نامی در بیک که اینانی ساتھاندہ قدر برسام احداد کرکرگی کم کم ای مارید

کرد) اس آ ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر دیا وہ مجبوب کا انفاق ہوگا ای قدر برحاصل ہوگی اگر کوئی کے کہ اس آ ہے۔ سے قونش برکا حاصل ہونا معلوم ہوا نفشیات اس سے کیے معلوم ہوئی جزاب ہے ہے کہ بر سے مراد برکا ل ہے اور دیل آگی آگی آ ہے سے فرماتے ہیں۔

وَمَا تَشْفَقُوا مِنْ شَيْءِ فَانَّ اللهَ بِهِ عَلِيْهٌ لِينَ بِينِ جَرِّى آمِ شِنَ كُو صَّلَى السَّوْقِ النَّ والنَّ والنَّ والنَّيْقِ اس كا تُواب دے ہى، دى ہے گا اس آیت سے معلوم ہوا كہ فواه مجوب شے تریق كی جائے یا فيرمجوب ثواب قر ہرصورت اس ہونا ہے اس لئے كہ شئے بیان ہے ما كا اور وہ عام ہے شام ہے ہر آئس او شير كو ہس طواب دول ہے ہوا كہ نئس انواب قر آئے ہے انعاق شرال جائے گا كئى ہر عالم مجوب ہى كے انقاق عمل ہے تو اس لوب وال ہے اس كركہ ہم ہے مواد اوب كال ہے ہى وہ دما طابت رہا كہ شئے منتق جمن وہ جوب ہوگا اى در ہے كا الوب اور باد مواد ہى ہى ہے ہے ہ اس عارت ہو چكا تو دكھنا جا ہے كہ بیٹے ہے آد كى كوكن قد رہنے ہوئى ہے تو ہم و كھتے ہيں كہ بنے كہ ساتھ اسے فلس

ا مرخاب ہو چکا تو دکھنا چاہیے کہ بیٹے ہے آ دکی کو کن قدر مجت ہوتی ہے تو ہم و کیسے ہیں کہ بیٹے سکے ساتھ اسپید ش زیادہ مجت ہوتی ہے اپنے لئے جو کمال انسان کو تجوب ہوتا ہے دو ہرگزشیں چاہتا کہ دومر سے کو ہو لیکن بیٹے سے کے لئے ہے کہ ہرکمال میں جھ سے بڑھ جائے ۔ ان حقد مات ہے تاہت ہوا کہ ابراہیم علیم السلام نے وہ کا م کیا کہ اس سے بڑھ کر ہوٹیں سکتا تو فاہر ہے کہ اس کا قواب نہایت تا تاظیم الشان ہوگا۔

اس نے بعد معلوم کرنا چاہے کہ جناب رسول الشعلی الله علیہ دعم نے اسٹیرکوسنت ابرا تیم علیہ السلام فرمایا ہے صالا نکہ جنگل ابرا تیم علیہ السلام نے کیا وہ اور ہے اور تشعیہ دومرا گل ہے ابرا تیم علیہ السلام کا کمل فرنگ ولد ہے اور تشعیر وزنم حموان ہے بھرا ہنچے سنت ابرا تیمی کیے ہوئی تو بیہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ بم کو اشچے بھی ای قدر تو اب ہے جس قد رکہ ابرا تیم علیہ السلام کو ذن ولد میں ملا تھا۔ دوفر انگول کی عارت کی اتحاد کی وجہ ہے دوفرن کمل کو ایک فرم یا محمول متفار ہول کو یا جرا مال

اے امت بھی مسلی اللہ علیہ مکم تم کو جانوں کے ذری میں وہ تی اجر ایج جوابرا ہیں علیہ السلام کو ذری کو لد میں ملا تھا۔ ویکھنے کہ کس قد رفضیاے اخمیہ کی اس مدیث سے معلوم ہوئی اور ایک گئتہ اس سے اور معلوم ہوا وہ میکہ جب کوئی بارشاہ افسام تھیم کرتا ہے جو لوگ ذیا دو مقرب ہوتے ہیں اور مرتبہ ان کا ذیا وہ دوتا ہے ان کوان کے مرتبے کے موالی افسام ملا کرتا ہے پھر ان سے جو کم درجے کے ہیں ان کوائی در ہے کا اضام ملے کا مثلاً وزرا ہوار کان دولت کو بہت برد انسام اسلم کھا درا فی اورئی

' بن ہے ہو اور دیے ہے ہیں بن تو اور دیے ہائع ہے سے دورہ دورہ مان دوں دورہ اور اور اور اور اور اور اور اور اور چڑا سیوں اور خدرام کو کم ۔ پسرتی تو ان کے خزد کیے انبیا جلیم السلام کا مرتبہ سے بھلاق ہے دیا دو ہے اور انبیا جلیم السلام عمل ابراہیم جلیے السلام بہت بڑے جلیل القدر بیرس کی خلس اللہ بیرانہ جو انعام ان کو دیا کیا ہوگا کا اجرب کہ برب بڑا انعام ہوگا کہ یا وجود انتحاد تھل کے گل دومر شخص کو انتا انعام نید دیا جاتا جا ہے گئی آئر کئی تھل ذی کا دومراکرتا تو وہ اس قدر انفام یائے کا متن نہ جھا جاتا جمل قد رکھا اہرا ہی علیہ السلام کو دیا گیا ہے ادر جہاں فعل بھی اس فعل ہے اوُں ہووہاں آوا تنا ملئے کا تھجائش بی ٹیمن گریا و جو داس کے بیٹل اہمار اور کے لارے بدر جہا ادون ہے بھر دی انعام ہمارے لئے تھے پر ہواہے اللہ اکم کرمنا ہوا انعام ہے اور امت جمہ ہے لیا تشاعلیہ دکھ بر بدیر کرت حضور علی الشاعلیہ دکم کے سماتھ لطف وکرم ہے۔

دالعام جادامت عمية جانه عبده م به يدمت سود حالة عليه و مساعه هدورم. يَا أَيُّهُمَّا اللَّذِينِينَ المُنُوا التَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقْدِّهِ وَلَا تَهُوْتُنَ إِلَّا

وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ

# تفيري لكات

حسب استطاعت تقوى اختيار كرو

سلمان کون ہے؟

يركيابات بكرامر ش تو تقوى كالفظ اختياركيا كيا اورنى ش إلا وكنت فرفسيل ون فرمايا كيا كرمرت وقت

تك مسلمان رہنا۔ پس بیصاف دلیل برک التقوالله اور مسلمون دونوں کا حاصل ایک بی بے پس اس معلوم ہوا کہ مسلم وہ ہے کہ تن تقوی کو حاصل کر چکا ہواورای پر قائم رہے ور نہ وہ مسلم کال نہیں علی ہذا اسلام کامل حق تقوی ہے اور جب اسلام کائل یہ ہے تو اب دیکھئے کہ آپ میں بیاسلام ہے یا نہیں سواس کے لئے من تقوی کی تغییر کود کھے لیج اگروہ حاصل ہے تواسلام کامل صاصل ہے در نہیں تو مفسرین جس ہے بعض نے تواس کی تغییر جس بیکھا ہے ان بسطاع و لا يعصبي اوربعض نے بیکھا ہے ان بشسکر و اولا بکفو ای طرح ادر بھی تغییری ہیں گران میں پچھقادش نہیں سب کا اتباع مقعود ب خلاصه سب کامیہ ہے کہ اعمال اسلام کو کامل کرلیا جائے سواس کا ایک جز واطاعت وترک معصیت بھی ہے ایک جز وشکر وترک تفریحی ہےاوران کی تخصیص بطور تمثیل کے ہے مقصود یہ ہے کرسب اعمال کو جمع کرنا جا ہے۔ یس اسلام کالل تو یہ ہے گراس وقت لوگوں نے اسلام کی حقیقت کودوسر بےطور پر مجھ رکھا ہے الی سائنس نے دواؤں کاست **نکالا تھا گراس وقت** کے عقلاء نے اسلام کاست نکالا ہے کہ اپنے خیال کے موافق کچھے چیزیں اسلام میں واخل رکھ لیس پچھے چیزوں کو خارج کر دیا محرصا جوست اس چز کا نظا کرتا ہے جس میں کوئی نضول جز و بھی ہوتو کیا آپ کے نزدیک اسلام میں کوئی نضول جز و بھی موجود ہےاً گرکسی کا پیرخیال ہےتو اس ہےتو خدا تعالی پراعتراض لازم آتا ہے۔صاحبو!اسلام کا کوئی جزو**بھی قائل ترک** کے نبیل حتی کے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کوا یک مرتبہ بیہ خیال ہوا کہ اگر میں اونٹ کا کوشت نہ کھا اللہ اسلام کے خلاف نہ ہوگا کیونکہ کچھ فرض نیس اور تو رہے علی ہو جائے گا اس پر بیآیت نمی شدو مد کے ساتھ بازل ہوئی۔ يَالَهُ اللَّذِينَ المُوَّالدُهُ أَوْ السِّلْمِ كَاللَّهُ مَوْلا تَشَيِّعُوْ اخْطُوتِ الشَّيْطُينَ الْخ (اس ايمان والو! اسلام عن يورب پورے داخل ہوجاؤ شیطان کے قدم بقدم مت چلو) خیال کیجئے کہ گوشت کھانا بھی کیا کوئی رکن اعظم تھا مگراس کے ترک کو قربت بچھنے برکس قد رشدو مد ہوا ہے تو اس ہے معلوم ہوا کہ اسلام کا اتنا جز وبھی ترک کے قابل نہیں **بھرست کیے نکل سک**نا ہادرست اسلام کا اس طرح نکالا ہے کہ بعض نے تو صرف عقیدوں کو کا فی سمجھااورا عمال وغیر و کی کچھ بھی ضرورت منہجی اگرچەبعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے عہدوں میں بھی انتخاب کیا ہے لیکن وہ بہت اقل ونا در ہیں مگر ہیں چنا نچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت ابنہیں رہی ہی عرب کے واسطے مقرر ہو کی تھی کہوہ یا مہذب تھے اب متعدن ہیں ہم میں لوئي وحشى كاشان ياتى نبين رى للبذا ( نعوذ بالله ) اس كواسلام ب حذف كرديا جائه الله الله السم مشور ي كاسيدها اور میج جواب رہے کہ بیقر آن شریف کے خلاف ہے۔افسوں ہے کہ لوگ آ جکل اس جواب کی قدر نہیں کرتے اس کو بخزاور د فع الوقتی پرمحمول کرتے ہیں اور علماء سے میدو خواست کی جاتی ہے کہ قطع نظر حوالہ قر آن وحدیث سے ہر قانون کی لم بیان كرو-صاحو! قوانين ظاہرى جن مي بہت سے خلاف عمل موام بھى بين ان كى لم كيون بين طاش كى جاتى رصرف وجديد ہے کہ اس قانون کی وقعت ولول میں ہے اور قانون اسلام کی وقعت نہیں ورنہ اگر اس کی بھی وقعت ہوتی تو ہرگڑ اس میں چوں و حیرانہ کی جاتی بلکہ یہ کہا جاتا کہ زبان تازه كردن باقرار تو

ربان تارہ کرون ہا کہ اور کو بینلیکتن علیت از کار کو (زبان کوہرونت تیرے ذکرے تاز در کھنا جا ہے تیرے کام کے لئے کوئی وجداونٹر طامند و ٹی جا پی اور پیشان ہوتی ہے کہ زندہ کی عطائے تو در کبھی فدائے تو ساب شدہ جتائے تو ہر چدکی رمنائے تو اگر تو زندگی بخشے تو بہتری مهر ہائی ہے اور تو موت دے تو ہم خود تھے پر فدا میں میری جان تیرے حوالہ ہے جو تیرے مرضی چاہے دو کر میں ہم حالت میں راضی ہوں۔ 'میکیل الاسلام )

#### قدراستطاعت حصول تقوى كاحكم

جب آیت کا اُقطُوا اللّه حقّ تُلقُتِه نازل ہو اُن تو سحابہ یہ محکے کدا مرکا میند اُس میں فور کے واسط ہے کہ ای وقت الله سعاییا درجیقتو کی کا حاصل کرلو۔ جو تق ہے اس کا اور قاعد وقد یک ہے کہ امرفور کے کئیس ہوتا ۔ مین کا کارو ہے فور بھی مختل ہوتا ہے۔ ہیں سمایا ہی احتیال ہے گائی المبطور اس کے آخیر کی ہے تقو کی کا دوفور اُسکے حاصل ہو سکتا اس کے بعد میآ ہے نے اُنقط اللّه کہ اُسافہ کھٹھڑ بھوراس کی آخیر کے از ل ہوئی۔ مطلب بیدہوا کہ سعق نقاقد ورجیتی کا ہے اور اس مامور ہیکا صاصل کرنا کلی الفور واجب نیس ہے کما بیقورات تقو کی اختیار کردواور بقدر سی ایس محقق ہفتی ہو سکتر تی کرتے رہود چتی کہ جو تقوی مطلوب ہاس پر جا پنچو کے ہیں اس تقریر پر بان دوفوں آخوں میں کئے اسطار کا ٹیس برواد ویکس دوایات میں جو کئے کا بے دو اُن کھی المصلوب تیس بکیار ایس کی اللّائم ہے جو تعریم کہا کہی میں اُس

#### تصوف کا حاصل کرنا فرض ہے

مولانا سے سوال کیا گیا کہ کیا تسوف حاصل کرنا فرض ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ہاں ہر سلمان کے لئے فرض ہے
کیونکرس تعالی ارشاد فرما تے ہیں اِٹس قو ا اللہ سکو قلیف ہے کہ اللہ سے تن ڈرنے کا ڈرواس کا دو سرااسطلائی نام نصوف
ہے۔ میدندامر کا ہے جس سے وجوب نابت ہوتا ہے اس پر بعض نے شہر کیا ہے کہ دیرہ مشعر تے ہے تھا تھے کہ دو المات ہے ہے کہ طاقت
کر جب ہے آ ہے یہ نازل ہوئی تا محالہ پر خوش کرنا ور موش کیا یارسول اللہ تقطیقی ڈرنے ڈرواس کا میں کہ ہے ہے تھا تھا۔
ہے۔ مولانا نے فر بایا کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے مشعوث ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ سالہ کے لئے نات کہ ہے۔ ہولانا کے مشارک کیا ہے۔ کہتا ہوتا کہ ہے کہ مشارک کے لئے نات ہوئی کہ ہے کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا کہتا ہے کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے کہ دوریاں تا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہوتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا

# كامل تقوى كيلئے حسب استطاعت كوشش كاحكم

فرمایا کرایی جگیرة الله کاارشاد به فاکتفوالالله حتی تکفیه ۱۹ اورد در کی جگیارشاد به فاکتفو الله که ما الشه تسطیعتمیر عمد ما مفرین نے میں کھیا ہے کد در مری آ جب کیلے کا ناتخ ہے کین قاضی شاہ اللہ میں اس بانی بی ارتبا اللہ علیہ نے اپنی تعیر مظہری عمد ان آ بھوں کی جمیسی تغییر کھی ہے دو فرمات میں کد دو مرک آ جب عمل کہا آ جب سے کھم کی او تی ہے ندکر ش چنگداس شما مرکا صیندا فقیار فریایا گیا قااد را مرکوا پچ حقیقت شم هو نافو رکوشفنی نیس بودنا کین کادرات شم میزار فور قای بوتا به اس کے صحابہ فایت نیشیت ہے بہتی تھیجے کرتن تقوی افتیار کرنے کا بوقع ہے دو ہو ری ہے اورفوری طور پر ق تقوی افتیار کرلیانا سنفاعت ہے بہتر البتدائی آ ہے کوئی رکھبرا تھے کوفر را اس درجہ کا تقوی کی پوکرا فقیار کرکئی ہے۔ اس پدو دو مرک آ ہے نا ذل اور فرق ممل میں تیزیر کردی گی کہ کال تقوی افقیار کراور باروایات شمال کوئے کہنا سوئے حقد میں کا اصطفار ت کمر شب استفاعت کوشش کرد اور رفتہ کال تقوی افقیار کرلور باروایات شمال کوئے کہنا سوئے حقد میں کا اصطفار ت میں عام ہے دفی تھی کوئی تھی میں میں اور دور کال تقوی افقیار کرلور باروایات شمال کوئے کہنا سوئے حقد میں کا اصطفار ترجی : اے ایمان والوائش ہے فر دوجیا ڈور کے ان کے اور بچواسلام کے اور کی صالت پر جا نمی شدرینا۔

#### اسلام كي حقيقت

یا کیت آیت کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ صعلوم ہوگیا ہوگا کہ خدا تعاقی نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے دو چیز وں کا جن عمل ہے کیے امر ہے اور دور ان کی ہے۔ امریہ ہے کہ خدات فروار در کی ہے کہ بڑا سلام کے کس صالت پرمت مرو۔ بیمال چندا مور قائل خور میں ایک مید کو طالب جو ایمان والوں کو ہے تو اس سے میقسودٹیس کہ دومر سے لوگ نہ ڈر میں بلکہ اور ول کو خطاب اس کے ٹیمن کیا کہ یہ خطاب ان کے لئے قبل از وقت بھا اور اس سے فیصلہ ہوجائے گا کہ کھار جزئیا ت کے مخاطب میں یا ٹیمن میں آن از وقت وہ ناط میر جزئیا ت کے ٹیمن میں البتہ جب وہ اس زمرے عمل وائل ہو جائی اس وقت وہ مجمعی ناطب ہیں۔

پیس من مسلس بھی جب بیسی کے کا نئی میں ایک کورس بنایا گیا اور یہ خطاب کر کے اس کو تیش کیا گیا کہ اے طالب علوا ا اس کو تیکسور تو بیمال جوخاص طالب علوں کو خطاب ہے اس سے بدا زمیس آتا کہ اوروں سے پیچنے کا مطالبہ ٹیس کیو تک بر پرشل اوروں کو بھی کا عمل واقع اس میں کا مرکز ان اور قت ہے ہیں ہے کہ تم طالب عمر ہوجا کہ اس کے بعدوہ نام کھی جنوز کا بی کا طالب میں بنا اس کو بیٹ خطاب تن از وقت ہے اس کو یہ کئیں سے کہ تم طالب علم ہوجا کہ اس کے بعدوہ نام کھی۔ لے گا تو اس کو بیڈ خطاب کیا جائے گا تم طال کورس بیکسور۔

ای طرح کام مجید کے اس خاس خطاب کا یہ مطلب ٹیمل کہ فیرالل اسلام سے تقوی مطلوب نیمیں۔ لیکن ان کو بید خطاب کرنا گل از وقت ہے ان سے اول بیک ہا جائے گا کتم ایمان ہے آ کہ اس کے بعد تقوی کا تھم کیا جائے گا اوراً گرکیں قرآ من میں خطاب عام سے اتقو افر ہائے جو وہاں اتقوا ہے آمنو امراد ہے کیئز کیا ان گئی تقوی کا اوران ورجہ ہے۔ دصری بات یہ ہے کہ اس آئے سے محل آئیک بات کا قوام فر ہائے ہوا دیا ہے ہے کہی چنا نچر تھے سے طاہر ہے۔ اس کا قائل ہونا کمان نیمی کر مضابین میں اور جلو آئیک ہی آئی ہے کہ وو شیط ہیں۔ فودا تھوں میں گئی اس کا قائل ہونا گئی فیمل کینکہ اگر آئے تھوں میں ند ہوئی ۔ قرت ہے حاوت کی ترجیب خوال کے طاف کینے کی کوئی وجد یہ گئی کہا دو ہی کہا ہے قواجزائے آیات میں طی تکن الاولیت ارتباط ہوگا اور جب یہ ہے قوظاہرامرو نی دونوں میں موزان ایک ہوتا چاہیے تھا۔ یہ کیابات ہے کہا مر میں آنتری کا افتفا اختیار کیا آگیا اور نمی میں الآکو اُکنڈڈ شکسیڈنون میں مکرور آں ماہی تم فرمایا کیا ہے مرتے وقت تک سلمان اور ہنا اور دیا کا ہونا ضروری ہے ہیں بیصاف دلیل ہے اس کی کہ اقتہ اللہ اور اور مسلمون دونوں کا صاصل ایک ہی ہے ہیں اس ہے معلوم ہوا کرسلم دو ہے کرتی تقری کو صاصل کر چکا ہوا درای ہو تائم در ہے ورنہ وہ سلم کال نیس طی بذا اسلام کا ل تی تھوں ہے اگر وہ وہا کس سے ہے قواب و کیسے کہ آپ میں بیراسلام ہے انجیں اس کے لئے تو کہ انجم کو کہ لیچے آگر وہ وہا کس ہے تو امارہ کال میں ہے تو اس و کیسے کہ آپ میں ہے اسلام

رہے دوند و مسلم کا ل نیمن کی بنا اسلام کا ل تن تقوے ہا در جب اسلام کا ل یہ ہے تو اب د کیمنے کہ آپ میں میداسلام ہے ائیمن ۔ اس کے لئے تن تقوی کی تغییر کود کیے لیجے آگر وہ حاصل ہے تو اسلام کا ل عاصل ورشیمن ۔ تو ضعر میں ہم ہے بعض نے تو اس کی تغییر میں میں کھا ہے و لا بعصیٰ میدکہا طاعت کی جائے ادرہ فرمائی تک جائے اور ورفعش کے تکھا ہے ان بیٹ سک و داولا یہ بحضہ شکر کیا جائے ادرنا شکری ندکی جائے ۔ اس طرح اور مجم آئیم میں ہوں گھران میں مجھ تعاوش جس ۔ سب کا اجتماع مقدم د ہے۔

#### شان نزول

یہ آیتن ہر چند کدایک خاص تصدیمی نازل ہوئی ہیں مرمقصودای قصد کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے ان میں ہم کوایک دستورالعمل بتلایا ہے تا کہ پحرا ہے قصے رونمانہ ہوں اور دیگر آفات ہے بھی محفوظ رہیں۔قصہ رہے کہ سیدنا رسول الشعيطية كي تشريف آوري سے پہلے آپ كے دوخاندانوں ميں جن كانام اوس وفزرج ہے بخت عداوت تھي۔ جب مديندوالےمسلمان ہو گئے تو به عدادت اتحاد ہے اور وہ بغض ونفرت دوی اور محبت ہے مبدل ہوگئی اور جب سیدیا رسول الله عليه الله عليه مست جرت كرك مدينطيب ش رونق افروز موئة اس وقت توبيا تحاد اور بحى زياد ومتحكم موكيا اوربيا تحاد میود کو بہت نا گوارگز را اور ایک میبودی نے جواوس وفز رج دونوں قبیلوں کے آ دمیوں کوایک جلسے میں باہم شروشکر دیکھا تو صدے جل مراادراس نے ایک شخص کواس کام پرمقرر کیا کہادی و نزرج میں جووقائع وحروب ہوئے ہیں اوران کے تعلق ہر قبیلے کے شعراو نے جواشعار کیے ہیں وہ اشعار انصار کی مجلسوں میں پڑھودے چنا نچیاس میں وہ کسی قدر کامیاب ہوگیا کہاشعار کا بڑھناتھا فورا آیک آ گ بی جنڑک آخی اورآ پس میں تو تو میں میں ہونے تکی بہاں تک کہ لڑا کی کا موقع اور وقت بھی مقررہ و گیا۔رسول الله ﷺ کوجواطلاع ہوئی آپ ان کے پاک تشریف لاے اور فرمایا یہ کیا اعمر ہے کہ میرے سامنے ہی کہ بی تمہارے اندر زندہ موجود ہول مجرمسلمان ہو جانے اور باہم متنق ومتحد ہوجانے کے بعد بدواہیات حركت - كياتم اسلام كے بعد مجراى حالت كفركى طرف عود كرنا جاہتے ہو۔ حضور عظی كے ارشاد سے سب كو تغب موااور سمجے کہ بیشیطانی حرکت تھی اورایک دوس سے کے لگ لگ کر بہت روئے اورتو بدکی جس سے حاسدین کی کوشش اکارت گئی۔ وَ ٱلْدُوْا يَهِ كَيْدًا فِيَعَلَمْهُوُ الْخَصْرِيْنَ (ان لوگول نے ان بے ساتھ برائی کرنا چاہاتھا سوہم نے ان ہی لوگول کو نا کا م كرديا) كيونكداب بيل يي يجى زياد واتحاد موكيا اورصحابه كومعلوم موكيا كدنفسانيت كى بناه ربر بابهم قال وجدال عملى كفرب اس لئے ہمیشہ کے واسطے اس کا درواز وہند ہوگرا۔ جس ہے دشمنوں کی تدابیراٹی ہوگئیں اور محابہ میں پہلے ہے بھی زیادہ

محبت والفت قائم ہوگئ مصلین کوہمی بعض وفعہ دھوکہ ہوجاتا ہے کہ و وایک کام کرتے ہیں اہل حق کوشرر پہنچانے کے اوراس کا انجام خیر ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ شیطان کو بھی جورکیس انتصلین ہے دھو کہ ہوجاتا ہے کہ وہ بندہ ہے ایک معصیت کرانا چاہتا ہے تا کہ خدائے تعالیٰ ہے اس کو بعد ہو جائے مگر اس کو پہلے ہے بھی زیادہ قرب بڑھ چاتا ہے بعض دفعہ تو اس طرح کہ دو گناہ کا ارادہ کر کے پھرخدا کے خوف ہے رک جاتا ہے ادر بعض دفعہ گناہ کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے گر اس کے بعد ندامت اس درجہ غالب ہوتی ہے کہ بندہ روتے روتے ہلاکت کے قریب ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھڑو زیاز پہند ہے وہ اس کو پہلے ہے بھی زیادہ مقرب بنا لیتے ہیں بھر شخص آئندہ کواس گناہ کے وہ دروازے بالکل بند کر دیتا ہے جن کی وجہ ے شیطان کے دھوکہ میں آیا تھاغرش شیاطن الانس والجن دونوں کو بعض دفعہ دھوکہ ہوجا تا ہے جیسا کہ اس یہودی کو ہوا جس نے اور وفزرج میں نفاق وشقاق ڈالنا جا ہاتھا اگراہے بیمعلوم ہو جاتا کہ میری سعی کا انجام پیہوگا تو وہ مجھی ایسانہ کرتا کیونکدانشدتعالی نے اس کی کوشش کوصرف اس واقعہ میں ناکام نہیں کیا بلکہ آئندہ کا بھی انتظام فرما دیا اور جدال وقتال کے دروازے بالکل بند کردیے چنانچداس سے پہلے جوآیات ہیں ان میں اول تو اہل کتاب بر ملامت ہے جنہوں نے بیہ کارروائی کیتھی اور بیلامت بزی بلاغت ہے گی گئ اس فعل پر ملامت کرنے سے پہلے ان کو تفریر ملامت کی گئی جس کا حاصل بدہوا کہ جاہئے تو بیرتھا کہتم خودبھی مسلمان ہو جاتے نہ بیرکہ النا دوسروں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگ رہے ہو پھر مسلمانون كوخطاب اورفهمائش ہے كہ اہل كما ب كوتمهار ااتحاد وا نفاق جوذر بعد ہے دين ودنيا كى ترقى كاسخت نا كوار ہے وہ تم کوآ پس میں لڑانا چاہتے ہیں اوراگرتم ان کا کہنا مانو گے تو دوتم کوائیمان کے بعد کا فرینادیں گے(اور ڈسٹوں کے فریق میں آ کرا پنا نقصان کرنا اوران کا دل خوش کرنا بخت جہالت وحماقت ہے۔اس سے پہلے ارشاد ہے وگیف کَلُفُوْ وَنَ وَانْتُحْوَ تُعْلَى عَلَيْكُوْ أَيْتُ الله وَ فِيْكُوْر رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِهُ بِاللَّهِ فَقَالْ هُويَى إلى عِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ اور بعلاتم كيه عَرَر سكتے ہوحالاتك اسباب مسانعه عن الكفو (كفرے روكنے دالے اسباب) پورے طور يرجع بيل كرتم كواللہ تعالى كے احکام پڑھ کرسنائے جاتے ہیں او( پھر )تم میں اللہ کے رسول ﷺ بھی موجود ہیں اور بید دونوں تو می ذرائع ہیں ایمان پر قائم رہنے کے پس تم کو چاہیے کہ کتاب اللہ اور رسول عظیقے کی تعلیم کے موافق ایمان پر اور ایمان کی باتوں پر قائم رہو اور (یا در کھوکہ ) جھخص انشدتعالی کومضوطی ہے بکڑتا ہے ( یعنی اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے خالف کی اطاعت نہیں كرتا) توابية فخف ضرورراه راست كي طرف مأمل كياجا تاب (الدوام على الاسلام)

اس آیت میں کفرے مراد متنی عام بین جو کفرا مقادی و کمل دونوں کوشال ہے ادر قال و جدال کفر کمل ہے کیونکہ شل قریب کفر ہے اس سے ناا تفاقی پیدا ہوتی ہے جو گزاہ یکی ہے اور قرت دتر تی کی زائل کرنے والی بھی پران بکھیزوں میں پڑ کرویں تقریبے بعد ہوجو ہاتا ہے۔ ناا تفاقی میں بڑخمس دوسرے کوزک دینے کے لئے برحمکن سے ممکن تدبیر کو کام عمل لاتا ہے خوا و ہاکڑ ہویا نا جا کز را نمایت سے قریب ہو ہائید۔

ای داسطے صدیث میں ضاد ذات البین کو حال قربایا ہے کہ بیمونڈ نے والی چیز ہے پھر حضورہ ﷺ نے اس کی تقریح

سووه اليعمود المجان المسلمان والتي المسلم ا

ا ممل بتالیا کہ چر جوہو چکا و چیکا کرشت ہوا آندہ کا ہندو اس کردہ کا ہندو کہ ہوار ک مصیت کا حطورہ در ہے۔ چہا تھ اول تقوی اور اسلام پر مداومت کا امر ہے مجرا اسلام خمل الشکا امر ہے بھرا انشاد ہے وَاڈ کُرُو اَلْیف کَسَاکُتُم اللّٰهِ گُلُنٹ نُسْرُ اَنْدَاکُ اَفَاکُتُک بَدُینَ وَاَلْدِیکُونُ وَاَلْصَابِکُنٹُو بِنِنْدَ کِیبَاکُ اِللّٰہِ اِللّٰو نِنْدِی اللّٰہ تعالیٰ نے تعہارے تکوب میں اللّٰت ڈال دی سوتم خدا کے انعام ہے آئیں عمل بھائی بوگئی اور کے ان می نوٹ انقاق کے یاد کرنے کا تھم ہے کہ اس فیت کو اور اس کی برکات کو یاد کرواورمواز شکر دکر تمہاری پہلے کیا حالت تھی اور اس کا تیج کیاد تم نے تعالیٰ افغال کے بعد کیا حالت ہوگئی اور اس کا انہام تیم تھم ہے۔

#### اسلام كامفهوم

اسلام کے متی افت جم پر دکرنے کے ہیں جس کو تسلیم بھی کتیج ہیں جس کو صوفیہ نے تقویض سے تبہر کیا ہے ہیں۔ اسلام کی حقیقت ہے گراب انتظاملام ہے اس کی طرف ذین دی کئیٹیں جا تا قرآن میں کمیں اسلام کا ذکر جملاف ہے کہیں مفصل ہے اور مفصل محق انتظامیات ہے ہے کا در عادر دو تقلعی مجی ہو ) دہری جگہ ہے وکھٹی آئسٹونٹ ویڈ گائیٹونٹ انسانکی کو پہنچھ کا داور ایسٹونٹ کے انسان کی مطرف کے مقدس کا کہنچھ کا داور ایسٹونٹ کے انسان کی مطرف کے مقدس کے محلامی کا داور ایسٹونٹ کے انسان کی کا مار کے دیا ہے کہ کہنچھ کی امار فیا کہنچھ کی مطرف کے معامل کی مطرف کے مسابق کی طرف کے بھا کہ کہنچھ کی مطرف کے مسابق کی اور موجود کی مطرف کے معامل کی کا مار میں کہنچھ کی مطرف کے معامل کی کا مار میں کا دور موجود کی کا دور انسان کی کا مار میں کہنچھ کی کا دائر انسان کی کا مار میں کہنچھ کی کا دائر کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دیا ہو کہ کہ کہ کہنچھ کی کا دور موجود کی کہنچھ کی کا دائر کا دور کا دور کی کا دیا ہو کہ کہ کہنچھ کی کا دور کو کا دور کا دور کی کا دیا ہو کہ کہنچھ کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کے دور کا دور کی کا دور کی کا دور کیا کہ کی کا دور کی کا دور کی کا دیا تا کی کا دور کیا کہ کی کا دور کی کا دیا ہے کہ کہنچھ کی کا دور کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کار کی کا دور کی کا دور کی کا دیا ہو کی کا دور کی کار کی کا دور کی

بھادے اور ایک طبیعت کو متن کا فیادوں کے ایس کا معامل کا ایک اور جو متن کا ایک کا اور جو متن اپنارٹی اللہ کی طرف اور ایک طبیعت کو متن کی بلود و متنافی اللہ مقامل کی ایس کا ماروں کا ایک متابعت کا اور جو متنافی کا ایک کا اللہ جمیعات کا دوسری جگ اس طرح بیان فرمایا ہے و متن کی نیش متن ذیاتی البارہ میں کسٹون مسئونہ کا فیسک کا کا تقدیما کا متنافی کا کہ اللہ کا کا کہ ا دوگردانی کی الڈیٹر کے لئون الصلی بین ساز قال کا درگیانا آسٹریڈ قال اُسٹسٹ لیڑپ السٹی بین ۔ اور ملت ایرا ہیم ۔ وی روگردانی کی سے گا جوا پی ذات ہے۔ آئی ہواور ہم نے ان کو دیا شن شب کیا اور وہ آخرے جس ہولے لوگوں جس شار کے جاتے ہیں جکسان کے چوارد گارنے ان سے فرمایا کرتم اطاعت اختیار کر انہوں نے حوش کیا کہ جس نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی جس سے معلوم ہوا کہ کمت ایرا ہیم جس محاصل ہو جس کے لائے کا مطابقہ کے فرانسا کے میں در کرے جس کو ایک مقام پر حضرت ایرا ہیم علیہ السام نے ارفی کو اور زیش کو چھرا کیا اور جس شرک کرنے والوں جس نے جس ہول ) سے بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کر آ ان جس اسلام کی تعییر اسلام دید ہے جس کے پور سے مخافر زمون کے جس کی ہیں جس اسلام جو چس تی تفویش ہے بعنی اپنی ذات کو خدا کے بر دکر دینا اورا ہے کو برتھر ف ایک کے لئے اداد کر دیا کہ دو جو جا ہی کر ہی جو چاہیں تھم و ہی سے منظور ہے ان کر ایج دو جہ ماللہ جا دو ہے اور اسٹس میں بیش اسلام کا استعمال اطاق ہو اور ان علی اسلام کا احتمال

دیہ '' کا طویس ہے۔ کی ایک وات توضا کے بر دار دیا اوالے تو ہر عضوب این ہے کہ 10 دو دو موج بیا ہر این مریخ جو چا بین حجم میں معظور ہے نماز روز وہ میں اس توفیش کا ایک فرد ہے لیکن میں نمیں اگر تر آن میں اسام کم استعمال اطلاق میں میں مقرب تو تی ساتھ اطاعت کے میں میٹ بلکے تقدیمی میں میں معظیم علی میں میں میں میں اسام میں کا اطاعت ہے مکران قبود کے ساتھ اطاعت کے میں میٹ بلکے تقدیمی میں معظیم میں معظیم ہوتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ آیا ہے میں بعض بعض میں مغرب وقی بیل او اب جہاں اسلام بلا قبد ذکور ہے وہاں میں معظیم اس مواد ہے۔ میں مام کے فضائل بلا قبد خاکور بیں طالا تک علم صدر ہے جس کے لئے تقدیمی شرورت ہے خواد بصورت مفول ہویا مضاف ایداس لئے لفظ کا طاق ہے ہے کوئی میں کہر سکا کہ پیضائل مطاق علم کے بیں ملکہ بیٹنیا ہے ہے کہ علم سے علم ویں مراد ہے ایسے می

نصوص شرا اسلام ہے اسلام دو برمراد ہے بیٹی تقویش بین وہ پیز ہے جو حضرت ایرائیم ملیہ السلام کے کمالات وفضائل ہیں جابجا 'تن تعالیٰ نے بیان فرمایہ ہے۔ پس ان آیات میں امس مقصود وکا کا تنویش لاکو اُنٹیڈ فلسیر لیکون ( انجو اسلام کے اور کس حالت میں جان مت وو) ہے اور افتحہ النظم (انشدے ورو) کو اُؤکر اُول فیصنے المامی (انشر کے انسام کو یاوکرو) کو اُنٹھ بیٹھ کو اُجھیٹر اُنشد (انشد نقائی کے سلسلہ کو منسوط کیڑو) میں سب ای کے لقب ہیں۔ اس کے میں نے اس بیان کا نام الدوام کی الاسلام والا اعتصام بالا نمام تجریز کیا ہے جس میں امل تصور کے ساتھ اس کے دو سرے عوانات پر بھی والات ہے جیے موادا مجھی اساق

ب من البرید یا میں میں میں میں انداز الفت مجمد اسماق جس کا ترجمہ تو سید کہ اسماق علیہ السلام مجھوائٹ کے للفت سے روٹن ہوئے ہیں گراس میں المطیفہ بینچی ہے کہ اس مصرع شیں مولوی مجمد اسمان سیا دوران کے والد کا اور دادا کا نام مجمل آگیا ہے کیونکہ ان کے والد کا نام لفف البندی اقدار ورادا کا محمد تا تب ایسی ہی اس وعظ کے نام شمل اسمام مجم سامد اوقت امریکی سراہ فعرب ریجی والد ہیں مرتبی سے وقد استرعن اللہ بینچی ہو کئے جو ایسی اسماع تھا کہ سے میں میں

یں جملا تعذیق کا ذکر ہے اس کے بعد بجر تنسیل ہے۔ و اُشکیٹیٹوا بختیا اللہ و کا ڈکٹرڈوا نیفسٹ اللہ عکنیکٹر ( اللہ کے سلسلوکومشبوط بجز وادراللہ ہے نام کا یادکرو ) میں کیونکرمنشود کی علامت بھی ہے کہ اس کا ذکر شروع میں می درمیان میں گئی ہوتہ یہاں اول ترکیب ہے بھر جی ہے۔ پھڑتیل ہے، س کا لطف الل علم کوفاص طورے حاصل ہوگا۔

موت کے وقت تفویض کامل کا حکم

بہر حال بیبان مراد داوموا علی الاسلام (اسلام پر مداومت کرد) ہے گو اس کو لا تیکوئن آلاکو کا تنگو شرفیدگون بہر حال میں ماد داوموا علی الاسلام (اسلام پر مداومت کرد) ہے گو اس کو لا تیکوئن آلاکو کا تنگو شرفیدگون پر اسلام پر مداومت کرد) کوئن کر حشاق بر مصیب تا جائی کہ حکومت کی جداومت کرد) کوئن کر ہے گو اس محتوان میں ان کی تھا کہ سازہ کی کہ اگر موت کے دقت بھی تفویش کا کی جو جائے تو کافی ہے۔ جوام تو اس کوئن کر ہے گور ہو گئے ہوں کے کہ کر موت کے دوقت کی تعداد کر ہے گئے ہوں گئے ہوں کے کہ کر مرح ہے دوقت تقدیم کی اور اس محتوان کر ابور ہے ہوں کہ دوقت تقدیم کی اور اس محتوان کر ابور کی کر دادوا کی دوقت اور کی ہے۔ اس محتوان کر ابور اس کی محتوان کر ہوں کہ کردادوا کی دوقت حاصل بھی کر کواور ہیں مختوان مادو موجوان کی کردادوا کو دوقت کا مرد کی گروں کی کہ مقامات کو دون مادو کر کردادوا کی کو دون کردادوا کی کو دون کی کہ مقامات کو دون درد کی ہوران کردادوا کی الاسلام کو بدون مادو کہ کی کردادوا موجوان کی کردادوا کردادوا کی الاسلام کو اور کی کردادوا کردادوا کردادوا کردادوا کی الاسلام کردادوا کردادوان کردادوان

#### اتفاق كي حقيقت

حق تعالی فریاتے ہیں واغتکو کھوا کھٹیل الشینتی نظا (تر جمہ: اس) کا یہ بے کہ آم سب لوگ ل کر دین افذے ساتھ حملے کرد) ادر سب سے سب دین پر قائم رہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس مقصود دین ہے۔ اتفاق بھی وہی مطلوب ہے جو تحسک مالدین کے ساتھ ہو۔

آج کے مظامنے صرف القال کا م س ایا ہا اور اس کرند میں دن رات معروف دیج بیں او ان کرند میں ان رات معروف دیج بیں او ان کرند میں القال ہے۔ القال پرست کے ساتھ ہو القال ہے۔ القال پرست کے ساتھ ہو جائے وہ گوگوں القال ہے۔ جائے وہ گوگوں القال ہے۔ جائے وہ گوگوں القال ہے۔ جائے وہ گوگوں کا القال ہے۔ حالا کہ کی بھی بیں اگر من کروہ تجیج بیں کیا کریں براوری کا القال ہے جائے ہیں۔ اگر چر براہی تھے ہیں اگر من کروہ تھیج بیں کیا کریں براوری وہ تیں اگر کی جائے۔ حال ہے۔ وہنع کیے کریں براوری وہنیں بھاڑی جائے۔ حال ہے۔ وہنع کے کہ القال ہے۔

قرآن یاک نے فیسلر دیا کہ اتفاق مطلقا مطلوب ٹیس بکہ اتفاق کے خاص فردی طلب سے بھٹی پاطل کے ساتھ نہید ہو۔ اوریکس کی صورت مطرود ہے۔ چہانچہ باری تعانی حزاسے نے اجتمعوا میں فیر فیر مایا بکید و انتقادی کھڑا چینٹیل انڈی پیٹینیگا فرمایا کہ وہ اتفاق مطلوب ہے جس میں زمام دیں ہاتھ ہے۔ نہجوئے اوراس کی ایوری او قبی مثالوں سے ہوجاتی ہے مثل اقداملتوں میں ۔ جنگ ہوادر بازارگرم ہو۔اب خواہان قو م کیا اغلاق انقال مال بھی بکاریں کے ادرا نقال کی مورت بیتجو بر کریں سے کہا یک سلطنت ملاک ہر جو کہا کا بھکومت سے متعروار ہو والے اور دور کا سلطنت مائٹل برم امواد کی بھر رقع کہا۔ انقاق سر ج

سلطنت بلاکن ترجی کیا پی حکومت ہے دستبردارہ وجائے اور دوسری سلطنت بائیل مرام داپس پھرے کو کیا پیافاق ہے؟ یا ایک خال قرض ایک مظلوم سے لڑنے گئے۔ اب بیان اتفاق کی صورت ایک میدنگی ہے کہ مظلوم تحض ساکت کھڑا مرابعہ کا ایک خال قرض ایک مظلوم سے لڑنے گئے۔ اب بیان ایک میں کر سے میں میں میں میں میں اس اور اور اور اور اور

چارجے تاکہ اخال ہاتھ ہے نہ جائے۔ تو طاہرے کہ بیا اخال تھیں بلکہ اخال مطلوب کے حق بہیں کہ طالم اس فعل شنج سے بازرے اور خلام کے سماتھ اخال کرے۔ شرکہ طلوع بیجارہ صعیبت علی جنوارے۔

ار رہے اور تصویم سے ساتھ انعال کر سے سند کہ تصویم ہی وہ انعالی مطاوب ہیں بلکہ مطلوب و مرخوب فیدوی انقاق ان سب باتوں ہے روز روژن کی طرح واضح ہوگیا کہ مطلق انقاق مطلوب ہیں بلکہ مطلوب و مرخوب فیدوی انقاق

ان سب بالول سے روز روئ فام را والی ہولیا کہ سل اطلاع مطلوب بیں بلامطلوب و مرفو ب فیدوی اطلاع ہے جس میں نامتی کوئل کے تاکی کیا جائے شکہ بالنکس۔ ابدار میونان کدا کہا میں میں اطلاق سے رہونہا ہے۔ لیم کم موان اول شین می کی شرورت ہے اس کے بعد جوناتی پر جواس سے فہمائش کی جائے کہا کم بی سے سماتھ میں ہوکر رہے مذکر کی

الاطلاق القال القال پکارنا شروع کردیا۔ وَلاَ تَسْکُونُونُا کَالَائِیْنَ کَلَاکُونُا۔ بحان اللہ اکیا قرآن پاک کی بلاخت ہے اوپرو خودتفرق نے نی فربائی اب یہاں ارشاد ہے کہ تفرق کی مشاہمت بھی نیرکو یکنکد مشاہمت کرنے ہے تم تفرقین کی طرح بن جادگے چنانچے مدیث شن ارشاد ہے من نشبہ بقوم فہو منهم کومنش کوگوں نے اس مدیث کی تضعید کی

طرح بن جاؤ کے چنا ئیرصد بیٹ شمار شاد ہے صن نشبیہ بقوم فیھو منھیم کوچش کوگوں نے اس صدیث کی تضعیف کی ہے کئن آ ہے تو تھ منبیف نیوب بھولوں آ ہے کے شخابیہ ہو گئے کہ لاتھ کو نوا کا انگفار کیونکس الذین نفو قوم آ کا مصداق کفار رہے ہیں) چیے لماس و نیر وادران میں شناب کے ہے جائز ہوگئی ہے۔ کفا ہر رہے ہیں) چیے لماس و نیر وادران میں شناب کے جائز ہوگئی ہے۔

آ بت میں اجتمعوا کالفائیں فرمایا بکہ و اعتصادها بھیلی الله فرمایا جیسے کے پہلے علوم ہو چکا ہے کہ مطلق ابتاری مرادثین بلکہ دواجتاع جس میں دین اللہ فوت ہوتا ہواں کو دوری سے سلام کرنا چاہیے آگر چہ ساری قوم کے خلاف وضح

مراد تیں بلدہ اجماع کی میں دیں اندازت ہوتا ہوائی کو دور ہی سے سلام کرنا چاہیے اگر چہرماری کوم کے ظاف وقتا اختیار کرنی چڑے کر دین انشب ہرگز مندنہ موڑے۔ مرتب کچھ میں میں میں گئر کے لائے کا میں کہ موجود سے ماریک کا میں میں میں کھ موجود سے ماریک کو موجود

#### وَلْتَكُنْ تِنْكُمْ أُمِّنَةٌ يُلْكُونَ إِلَى الْغَيْرِوَ يَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَأُولِيكَ هُمُوالْمُفْلِمُونَ ۞

ر اورم ش ایک جماعت ایک ہونا خروری ہے کہ نجر کی طرف باایا کریں اور ٹیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کا موں ے دوکا کریں ایسے اوگ پورے کا میاب ہوں گے۔

> لفی**یری ککات** ہر شخص امر بالمعروف کرنے کا اہل نہیں

ایک صاحب نے اپنا داقعہ بیان کیا کہ ایک حافظ صاحب مجد عمل با تمل بہت کیا کرتے تھے عمل نے ان سے کہا کہ آپ مجد عمل باتھی نہ کیا کر کیا کہا کہا کہ اختاا ہے اور دون تا کہا منجہ شرکیمیں آے مولانا نے فرمایا کہ ان کے بیٹے دہنے کا گناہ آپ پر بھی ہوا پھر فرمایا کہ بعض مفسر بن نے جوکھا ہ وُافٹکن بیڈنگٹے بھی کہ کر من جویف ہے یہ بھی کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ امر واقعی میہ ہے بھر محض کوامر بالمسروف کا ملیقہ نہیں ہوتا اورای واسطے برخض کا کہنا کوارائیس وہ تا (اثر ف القالات)

#### انتظام ثريعت

کو انتگائی قدیشے فرامَد تا کید محون ابی الفتیم یعنی ایک بھا صدیم میں سالمی ہوئی جا ہے جو داعی الی العقید ہو یعنی جو دین کی بقاش کوشل ہوادرش قاموا دور نے مامال ساکا انتظام کر سادرامدہ مدیکہ ہی لئے فرما یا کہ اگر سب بھی کرنے گئیں تو بھتی کون کر سے گا اور تو کری تجارت و فیر موان کر سے گا سیٹر لیسٹ کا انتظام ہے کہ زماعت تجارت و فیر ہ کوفرش کفاریا ہے ۔ اگر سب بھوڈ ویں تو سب کے سب شمیع کہ ہوں کیونکہ جومد کو اسباب میں اس معیضت کی بھی جا جہ در شر سب بلاک ہو جا کمیں اور دینا رہند میں اور جولگ تا دک اسباب میں ان کی جمعیت وقت کی تھی مباشرین اسباب بھی کی بدولت ہے گوان اما دی تعین تعمل محمل میں ہے اماد کا ہونا ضروری ہے خصوصاً ہم جیسے ضعفاء کے لئے تو اگر فاہری سامان نہ ہوتہ تشویش ہے دین جی مشل میل پر نے گئے۔

حاصل ہیے کردیئا سے سے گوٹلن ہے کوئی ساتا ہے کوئی سونٹلا اور طلق ندمہ کئی ٹین کریڈود نیا سطلقا ہری ٹین ہے بلکدہ نیاجو مصیت ہے مرف وہ ری ہے۔ اس کئے ہاری اتعالی نے واٹسکان فرمایا سحو نوا تھیں فرمایا جیسا کہ اور کہ اُختیک مخط چیئیل اللہ چیئیشا فرمایا۔ اس کئے مقصود تو ہیں کہ اِن تو سب میں ہولیکن ایک اٹی جماعت ہو جومولویت بن کا کام کریں اور کچود مراکا کریں۔ اور کچود مراکا کریں۔

وُلْتَكُنُ قِینْصِیْفُر اُمِّدَةً یُکُونُونَ اِلَی الْفَیْمِی لِنَقط منسخد سے معلق مودتا ہے کسب اس کام کا الآئی ٹیس میں اور یہ قربہ ہے کہ جولگ اس کے اہل ٹیس تھے جاتے۔ ان کا کہنا لوگوں کو تا گوارگز رہا ہے اور جولوگ اہل میں ان کا کہنا چنداں گران ٹیس گزرتا۔ نیز علاء جو بکھ کتے ہیں تہذیب سے اور شائنگل ہے کہتے ہیں۔ غرض پیطمن وضنتی کا شیو و مناسب فیمیں جانے کام شمی کے راہ اگر کو کی براہوتم اس پر ترتم کر واور اس کے لئے دعا کر و

## بلغ کاایک درجہسب کے ذمہ ہے

الله تعالی نے ایک جگرتا ہیں فرہا کا لنگانی پیڈھٹے اُکٹا کیکٹ نوٹ اِلی الفیٹیر کماے مسلمانوا جمہارے اعداد کیا۔ جماعت اسک ہوئی جا ہے جوٹیر کی طرف بلاے۔ یہاں قو دوستانوا کیے جماعت کے ساتھ طاحم فرفر کیا ادراس کے بعدار شاد ہے کمٹٹ نے بڑا کھٹو الحدیث کے لئے للٹائیں کا اُسڑوان کا کہٹر کا کھٹرکٹ کے السٹنگر کراے مسلمانوا تم بھڑ میں است ہو چولوگوں (کی جماعت) کے لئے طاہر کئے گئے ہوتم ٹیک کا صول کا تھم کرتے ہوئرے کا صول سے دو کتے ہو۔

یہاں اصو بالععووف و نہی عن المسنکر کوپ کے کے عام کیا گیا ہے *اس سصاف مطوم ہوگیا* کہ احو بالمعووف و نہی عن المعنکر کاایک دوجائیا گئی ہے جوپ کے دسے ادعالی ہے کہ انھی عن العنکر کاانگریں۔ ((دابریُانی)

### اہل علم کی شان

جن کواس آیت عمر فرمات میں و انتگائی پیٹے آگا۔ آئی نگونی الی الذیکی و کیا شروی بیالکنٹروٹو کیا گھوگوں عنی الڈینگر کو اُولیک شکے الشفائی تون (اور تم میں ایک جناعت ایک ہونا ضروری ہے کہ تری کا طرف بالما کر ہی اور نیک کام کرنے کو کہا کر ہی اور ہرے کاموں سے روکا کر ہی) اس آیت میں پرعون ابناس مینی عام اوگوں کو تیکی طرف و کر تدکرتا محیر (اشارہ کرنے والا) ہے اس سے عمر میں کا طرف مطلب میں ہے کہ میں موروں الناس مینی عام اوگوں کو تیک باوی ہی تو بیٹ ان الل علم کی ہے مینی ان کو کول کی جنہوں نے سے ملاح کا بقد قرم دوست اصافہ کیا اور فرض ہی ہے مرفر خی اللہ انسان کے میں کواس الکفایہ ہے۔ کہ است میں پیکواگر الیے ضرور ہونا چائیں کہ جن سے محام است کا کام چلے ای کے مختصین نے میں کواس

#### دعوت عامه کےاقسام

بیا یک خاص جماعت کا کام ہے ساری امت کا کام نہیں ہے اور دعوت الی الخیر اور دعوت الی اللہ کے ایک ہی معنی ہیں سو اس میں تو اس کو صرف ایک خاص جماعت کا کام فرمایا گیا ہے اور دوسرے مقام پرارشاد ہے قُلُ هٰ ہِٰ ہِ سَبِیْ بِلَيْ أَدْعُوْا إِلَّى اللَّهِ عَلْى بَصِيرُوقَ إِنَّا وَمِن الْبَعَنِينَ \* وَسُبَّصَ اللَّهِ وَمَنَّ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كدفرا ويجع بريرا راسته ب بلاما ہوں میں اللہ کی طرف بصیرت یر ہوکر میں اور جیتنے میر ہے تبع ہیں اور حق تعالیٰ تمام برائیوں سے یاک ہیں اور میں شرکیون میں ہے نيس مول و محمد يهل يره طلقا ومن اتبعني بيني عند مير تبع بين سب تل كاطرف بالت بين ال مين عموم ب اس خصوص اوراس عموم ہے معلوم ہوا کہ اس کے در جات دمرا تب ہیں ایک درجہ کا کہلی آیت میں ذکر ہے اور ایک درجه کا دوسری آیت شی اور وو در جات دو جی ایک وقوت عامدایک دفوت خاص گیر دعوت عامه کی دونشمیں جیں ایک دگوت هیقیدا درایک دگوت حکمید - دگوت حکمید وه جو کدهین بود گوت هیقیه بش بش نے آسانی کے لئے بدلقت تجویز کئے ہیں ان میں اصل دو بی تشمیں ہیں دعوت الی اللہ کی۔ دعوت عامہٰ دعوت خاصہ۔ اور ایک قسم معین ہے دعوت عامہ کی ۔ تو ا**س** طرح بیکل تین تشمیں ہوگئیں۔ تو ہرخض کے متعلق جداجدا مرتبہ کے لحاظ سے ایک ایک دعوت ہوگی۔ چنانچہ دعوت خاصہ ہر مسلمان کے ذمہ ہےاوروہ وہ ہے جس میں خطاب خاص ہواہتے اہل دعیال کؤ دوست احباب کواور جہاں جہاں قدرت ہو اورخودائے نفس کو بھی۔ چنانچہ صدیث میں ہے کسلکم واع و کلکم مسئول۔ کرتم میں ہرایک را کی وگران ہے اورتم مل برايك (قيامت من ) يو جهاجائ كاكروعيت كيما تعدكيا كيا- بدونوت خاصه بادوقر آن مي يحي اس كاذكرب يَاتَهُمُ اللَّن يْنَ أَهُدُوا قُولًا الفُسَكُووَاهِ إِنَّهُ مَارًا السايمان والوااية آب واوراية الل وعيال كوعذاب ووزخ ے بیاؤ۔ یبھی دموت خاصہ ہے کہاہے اہل وعمال کوغذاب دوزخ ہے بیانے کا حکم ہے مواس کا تو ہر مخص کواہے مگر میں اور تعلقات کے لی میں اہتمام کرنا جا ہے۔

#### عمومي دعوت ميں شخصيص كاراز

# فضائل امت محريد عليطة

تو مفاطی ہے کہ اپنی اصلاح نہ ہوئی تو دومرول کو می حدید نہ کے بعض اس آیت سے استدال کرتے ہیں۔ آٹامرون النگاس بالنیزو کنندون انفکائی ( انوگول کو نیکی کا حکم کرتے ہواور اپنے نفوں کو مجلاتے ہو) وہ اس سے بھی سمجے کا کہ اگرائی اصلاح نہ کرے ووسرے کی اصلاح بھی نہ کرے۔ کیونکہ ہمزہ تامرون پراٹکار کے لئے واش ہوا ہے تو امر بالبر (نیکی کاتھم)مکر ہوا۔ بعنی جس حالت میں تم اپنے نغوں کو بھولے ہوئے ہولوگوں کوامر بالبر کیوں کرتے ہوگر یہ کف غلاے بلکہ بمزہ مجموعہ پرداغل ہوا ہاورانکا رمجموعہ کے دوسرے جزوکے اعتبارے ہے کہ اسے کواصلاح علی بھلانا نبين جائيدان آيت كاتوبية واب موكيار

اب ایک دوسری آیت کا مطلب بھی سنے جس سے ان لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ بے مل کو وعظ وهیعت نكرنا عاييد وويد بك له تَقُولُونَ مَا لَا تَقَعْلُونَ وَكَبُرُ مَقَتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ( كمَّ وو باتس کیوں کہتے ہو جوکرتے نیس ۔ خدا کے نزد یک نہاہت مبغض ہے کہ جوکام خود نہ کروا ہے کہو) دراصل بیلوگ محض ترجمہ و کھنے ہے دموے میں پڑ گئے تر جمہ ہے میں تھے کہ مطلب میں ہے کہ جو کا مؤد ندکرے وہ دومروں کو تھی کرنے کو نہ کے۔

اصلاح غیر کے مدارج

البداصلاح غيرك بقدراستطاعت مارى بين جنائي ايك وجديد بك فَأَيُّهُما الَّذِينَ أَمَنُوا فَوَا الْفُسَكُمْ وَافْدِيكُمْ قَالًا (اے ایمان دالو! اپنے آپ کوادرا پنے اہل وعمال کو دوزے ہے بچاؤ) اس درجہ کا حاصل اپنے خاص متعلقین کی اصلاح ہے۔ انسوں اس بات ش بھی ہم سے کتی کتابی موری ہے خورتو نماز پڑھ بھی لیتے ہیں محر بھی بیری بجوں کوٹو کروں کواور متعلقین کو نہیں کہتے بچے اگرامتخان علی فیل ہوجا ئیں آورنج ہوتا ہے عمر نماز قضاء کردیں آو کیجی میں وانہیں ہوتی۔ حالا نکدھ ہے شریف یں ہے کہ سات برس کے بیچ کونماز پڑھنے کا حکم دواور دس برس کے بیچ اگر کہنے سے نہ پڑھیں تو مار کے پڑھاؤا گر کوئی دس برس كا يجيمر برست كى خفلت كى جدے بينماز موكاتواس كاس برست تنهاد موكاتوا كراملاح فيركى ضرورت ندموتى تو

قُوَّا أَنْفُ كُنْ وَأَهْلِيكُمْ (اية آبكواوراية اللوعيالكودوز في يجاوً) ش اهليكم كرياعتى ول عر دورادره بيب وَلتَكُنْ مِنْكُوْ أَمَّةٌ يُذَعُونَ إِلَى العَيْرِو يَأْمُرُونَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَهْمُونَ عَن المُنكَرُّ . (ك تم میں ہے ایک جماعت ایک ہونی جا ہے جس کا کام صرف یمی ہو کہ لوگوں کواسر پالمعروف اور خبی عن المحتكر كرے )اس درجىكا حاص تلفي عام بدادرايك مكرب كد وتواصوا بالفق فوتواصوا بالتضير (ايك دور ي كون ك فرماش كرت رجے ہیں اورا یک دوسرے کو بابندی کی فر ہائش کرتے رہے ہیں )اس میں مجھ تخصیص نہیں الل وحمال کی۔ بیاتو قرآن میں اس امرونی کی تاکیر بسال طرح مدیث ش تاکید بدار شاوب کسلیم داع و کلیم مسئول عن دعیت (یعنی بر ا کیے تم میں سے تکہبان ہےاور ہرا کیے تم میں سے اپنی رعیت کے ہارہ میں کو چھا جادےگا )اس سے بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کی اصلاح بھی ضروری ہے آگر دوسرے کی اصلاح ضروری نہیں ہے تو پھران آیات اورا حادیث کے کیامعنی ہیں۔ غرض بيستلدا تنابديمي ب كداب زيادة تغصيل عشرم آتى بي كركيا كروب اس وقت أيك ايداوا قعدين آياجس كي

خبریں اخباروں میں آپ ک<sup>ہمی</sup> معلوم ہیں کہ ہمارے مسلمان ہمائیوں کو دوقو میں مرمّد بناری ہیں۔ اس کے متعلق مجھے ایک آ يت يادا لَى - وَدُوْ الوَ تَكُفُرُون اَلِمَا ٱلْمُرُوْا فَتَكُوْنُونَ سَوَاتِهُ فَلا تَكَيْنُوْا مِنْهُمُ اللهُ اس کے جربے اس دفت کی حالت کا اغاز ہ کر کے آپ کو ہورت ہوئی۔ تر جربے ہے ( کہ کفار تو دل سے پدند کرتے ہیں کہ تم بھی کا فر ہو جا 5 تا کر ب برابرہ دباویں) چھے ایک کمبڑ سے کس نے پر چھا تھا کہ آوا نیا تھا ہوتا ہوتا ہ

شرف التفاسير جلدا

کا گیزاہونا کینے لگا کدومرول کا کیزاہونا تا کسیر بھی دہرول کوائل نظرے دکھے اوس انظرے کو کول نے جھے کو مصاب تو کفارتو ہے جے ہیں کہم سب ان کے برابرہ جا ڈے آھے سلمانول کوارشادے کہ فلانت مندو امنہم اولیا (ان

تو کفار توسیع ہے ہیں کہتم سب ان کے برابر ہوجا کہ آگے۔ سلمانوں کو ارشاد ہے کہ فلاتعنصد و اصفیع ہو لوباد (ان ہے ددئی اور انتحاد مت کرد کی کی کی ہے حالت ہے کہ دودل ہے تہا، را کا فر ہوگائینر کرتے ہیں تو لاکالہ وہ تم ہے لُس کے اس کی کوشش کریں گے۔ افسوس مسلمانوں کو آوان ہے لئے ہوئے اس کا خطرہ کھائینیں ہوتا کہ ان کومسلمان بنا ویں

اوروہ ہروقت دل میں بیکی خیال رکھتے ہیں کہ سلمانوں کو کافرینادیں۔ تر جمہ: پیرسب براپڑیس ان الل کتاب میں ہے ایک جماعت وہ مجمی ہے جو قائم ہیں۔انشہ کی آئیتیں اوقات شب میں پڑھنے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔

كثرت تلاوت ونقل كى ترغيب

یُتَافُونَ الیّتِ اللّٰهِ اور کُهُوْ کِینْمُعِلُ وْكَ حقیقت تلادت و تجده کی حاصل ہونے کی کوشش کرواور اس کا طریق یمی ہے کہ حقوق ان دونو ں عبادتوں کے ادا کرویقبل اس کے کہ میں ان کے حقوق بیان کروں ایک بات بتلا تا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مقام پرایک سوال اوراشکال متوجه ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جن اعمال کی فضیلت بیان کی گئی ہے آیا بیا عمال فرض ہیں پانہیں ا گرفرض میں ہیں تو فرض کا ذکر بہنبت نفل کے اہم ہے اور ذوق لسانی اور قرائن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مراد نفل ہے اس لئے کہ اسلوب کلام اور الفاظ ہے متبادر یہ ہوتا ہے کہ مقصود کثر ت تلاوت وفل ہےتو کثر ت تلاوت وفل دونو ں فرض نہیں جیں اورا گر کہا جادے کہ مرادصلوۃ تبجد ہے تو صلوۃ تبجہ بھی فرض نہیں ہے۔غرض ببرصورت نفل ہے پھرفر انفس کو چھوڑ کرنفل کی نضیلت کیوں بیان فر مائی اوراگر کہو کہ مراوفرض ہےتو میں عرض کر چکا ہوں کہذوق لسان اور قرائن اس ہے آ بی ہیں اس اشکال کا جواب میری مجھ میں یہ آتا ہے کہ مراد تو نفل ہی ہے باتی رہی ہے بات کہ فرائض کی اہمیت ان کے ذکر کو مقتضی ہے ہے صحیح ہے کیکن ذکر کے انواع مختلف ہیں صرح اور لازمی ۔ فرائض کی اہمیت اس نفل کی فضیلت بیان کرنے ہے اور زیادہ بڑھ عمیٰ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب وہ لوگ نغلوں میں کوتا بی نہیں کرتے تو فرائف**ں میں ت**وبطر <mark>بق او کی کوتا ہی نہ کری</mark>ں مے۔ پس فرائض کا ذکر گوعبارة النص نے بیس ہے کین داللۃ انص سے فرائض کی ابمیت زیادہ محفوظ ہو کئی ہے اوراس زبانہ کے لوگ ایسے نہ تھے جیسے آج کل بعض ہیں کہ نوافل کا تو اہتمام کریں فرائض کی پرواہ نہ کریں۔ایک فخص کہتے تھے کہ میں اینے پیرکااس قدراتباع کرتا ہوں کے فرض نماز جا ہے قضا ہوجائے محر پیرکا بتلایا ہواوظیفہ ناغیثیں ہوتا آگرا ہے ہی لوگ اس وقت بھی ہوتے تو واقعی فرض کی اہمیت براس آیت کی دلالت ظاہر ند ہوتی۔ حاصل بیے بھی کہاس آیت میں مراڈنل ہے اس اس تغییر کے موافق اس آیت میں قیام لیل یعنی تبجد کا ذکر ہوااور تر اوس کے کا فقب ہے قیام رمضان۔ قیام میں توجید محفوظ ر با۔ اس میں صرف ایک مضاف الیہ اور بڑھ گیا تینی تیام لیلۃ رمضان۔ جبکہ اس آیت کا مدلول قیام کیل ہے تو قیام کیل

ومضان مجی اس ش ضرور داخل ہوگا بس اب ش داوئی کرسکا ہوں کہ اس آیت سے تراوش کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور

وہ مجی مدار خیریت کا ہے بس ان کوا ہے پڑھئے کہ آپ کی خیریت مخفوظ رہے اور جواس میں منکرات میں اس سے بچنے (العبذیب)

عقائد

لیخی بے الل کتاب سب برامزیس میں سب کو ایک کنزی ہے نہ ہاگئا۔ ان میں ہے ایک جماعت ایک ہے جوتق پر قاتم دخا بت ہیں۔ بید تو علا مکی طرف اشارہ ہے آ کے پیکلون اکٹیجا انڈیو .

#### اعمال

بیا عمال کی طرف اشاره میسیختی پز هنته میں وه النشر کی آنتوں کو ساعات شب شمی اور وه نماز پزست میں اس ترجه ر سے معلوم بوا بوگا کمدان آنتوں مئی ودنوں چروں کا ذکر ہے تلاوت قرآن کا اور نماز کا گئی کیکن مفصلا آز کوٹیس بلکہ اجتماعی طور ہے ذکر ہے بعنی نماز مثل قرآن پزشتے کا ذکر ہے اس کے کدارس آنے شک ودنسیر سی بوسیکی جس آلی قو سیکر

#### تراوتح

و هُدُمُ يَسُجُدُونُ شروادُ عاطد سب الروت قاتر آن پر بيا بمت نصف ندوگ و مُحَمُّ ابدود مرکآ تير بيد بحدوادُ عاليه به واور ذو آرار مُحَجَّدِي معلوم ودنا به الراسورت بيس اقتر آن اس کام لول او ده محالت الله ما انتظام الله محالت بشر طاوت کرتے ہيں ال حالت بش که مجدو کرتے ہيں جس ان تغير که دو اتحاد بير اس آيت کا مضمون تر اور محکم نها بيت مناسب و گيا سير حال اس آيت سب من کم لک بری کا ضياعت نابت و تي سياور نيز دو کري و يفتريات کي بيد سيکر فرو کرد كر

#### اعمال خير

گٹنٹورٹ کی اُکٹو میں اس امت کی نجریت کاذکر ہے۔ یس آئے کان افعال کاذکر ہوگا۔ جن کو فیریت میں وُٹل ہوگا اور یہال فیریت کے متنی بید مجتمعا جو لوگ بردا کرتے ہیں کہ تہارے یہال فیریت ہے بلکے فیریت کے متنی ہیں بہت اپھا ہونا نجر میڈنا آئی اُٹسٹسل کا ہے۔ یہی صاصل بیہ ہوگا کہ آگر تم بیدا قال کرد کے ذہبت ایٹھے ہو جادگ تن تعالی جمن کو بہت اپھالے میں میں معرف ورد (احمد نہ ب

یکٹوڈ فان اِلْاکڈ فان اِیڈکٹن کو بڑین کھنے کھنٹی گا اس سے معلوم ہوتا ہے بیا ماور خشوع طاوت قرآن کے وقت ہوتا چاہیے پہل کہ طالب علول کو ایک شبہ وگا دو ہی کہ روز تا تو اختیاری ٹیس اور سالکیس کو پیشر پروگا کر جب ہی ہفت ایمال والوں کی ہے اور بم کورونا آتا ٹیس اتو اوار سے انداز ایمان ٹیس ہے ایک دوست نے بھی چھو کھا تھا تھا کہ جب سے بھی چگر سے آیا بوں رونائیس آتا اور پہلے رونا آتا تھا۔ بھی نے ان کو جو اب کھا کر دونے سے مراد آگھوں کا رونائیس اس کے کہ وہ فیرافتیاری ہے۔ اور فیرافقیاری کی الشد قبائی تکلیف نیمیں دیتے۔ لاکینیکی اٹنیڈ کٹٹ ایک وسٹھ کیا بکلہ مراد دل کا رونا ہے۔ بھی تم آئی تھوں سے رونا ٹیمیں آ تا لیکن دل کا رونا تم کو حاصل ہے۔ باتی افقیار سے دونے کو میں حتاق این سے کس کے بمال تفزیت کے لئے جا کئی گئے اور اپنے کس مردہ کو یاد کر کے بس رونا شروع کر دیں گی۔ اور ان کا کوئی انا دومرا بوان میں کا قویر بیس ہے اس والسطے میں گئے ہے کہ رونا شدآ وے تو دونے کی تھی بنا لو۔ یمال کی دل کا می رونا تقدیم دیا سے کہ کہ فاہم کا اثر باش پر پڑتا ہے جب رونے کی تھی بنا کے تو اس میں کی رونا آئی جا ہے گئے۔ ترجمہ: اللہ باادر کی اس دون برایمان دیکھے ہیں اور ٹیک کام بٹلاتے ہیں اور بری با توں سے روکتے ہیں اور

#### مداراصلارح مداراصلارح

اس آیت شمل بعض آیات کی فصیلت بیان فر مائی ہے اور آیت کے خاتمہ پران اندال کو مدار اصلاح قرار دیا ہے جس کا حاصل بیروز کرملاجے اور در تی حال منظور ہوؤ ان اندال کو اختیار کرنا ہے۔

علاء كي قتمين

شؤرة ألعمرن \$129à اشرف التفاسير جلدا ( نشتبندی حضرات قافلد کے عجیب سردار میں کولو کون کوخنیدرات سے قافلہ کوح می طرف لے جاتے میں ) تمام مشائخ کا بیم طرز ہے۔ان حغرات کے یہاں امرونمی سب کچھ ہے کین تدبیر کےموافق ان کےمعالجات بہت مفیداور مرض کا ستیصال کرنے والے ہوتے ہیں مگران کے معالجات اور الی طاہر کے معالجات میں بوافرق ہوتا ہے۔ مثلاً کبر کا ایک مریض ہوتو الل فا ہرا سکے عمل کو دیکھ کر جوال شخص ہے صادر ہوا کہددیں محیم نے بیشل ندموم کیا اس کاعلاج بیہ ب كدتوبة كرلوب بيعلاج مفيد ب كونكدتو به مناه كومنادي بليكن آب خيال كريكت بين كدوس برس كرمض كيعلاج ك لئے بیتو باستیصال ٹس کیسے کافی ہوسکتی ہے۔اس علاج ہے صرف ایک خاص فعل کا گمناہ جاسکتا ہے تمراس ہے کیا ہوتا ہے۔ آ ج اس فعل ہے فئا کیا تو کل اس کبرے کی دوسرے فعل میں جٹلا ہوسکتا ہے۔ اس فعل ہے تو یہ کرائی جائے گی قویرسوں کو اورا پسے بی گناہ میں طول ہوجائے گا تو ساری عمر تو بھی رہے گی اور گناہ بھی ہوتا رہے گا۔معالجہ ہور ہاہے محرمرض سے نجات نہیں کتی اور الل باطن کیا کریں مے کہ اس تعل کی طرف زیادہ توجہ ندکریں مے محرکسی اور قد بیرے اس رؤیلہ کا بینی اس کے غلبه اورقوت کا اخراج قلب میں ہے کردیں مے جو منتا ہے اس فعل کا۔ جب منتائل شد ہاتو یقعل بھی شد ہے گا اور آئندہ کے لئے بھی اس جیسے افعال سے الممینان ہو جائے گا پیعلاج کا م کا ہے یاد وادریہ ٹی الملغ ہے یاد و۔ پس کرانہ کمیا تھا ایک صاحب آئے اس شان سے کرخدمت گار ساتھ مٹھائی لئے ہوئے اور فر مائش کی جمعے بیعت کر لیجئے ۔ بی اس حرکت کود میلمنے ہی مجمع حمیا کدان میں مرض تکبر اور ترفع کا ہے میں نے کہا جلدی نہ کیجتے جمعے اس وقت وعدہ کے سبب ایک اور جگہ جانا ہے وہاں میرے ساتھ چلتے اور بیر شمانی بھی لے چلئے وہ خود شما کی کیر میرے ساتھ چلے دوسرے مکان پریش ای طرح وہاں ہے ایک اورمکان برگیااوروہاں سے اورمکان بر۔ای طرح بہت سے مکانوں برگیا اورالی جگہ سے قصداً گذرا جوخوب آباد ہیں۔ ای طرح خوب چکرنگوایاان کاعلاج ہوگیا تر فع اور تکبرسب ملیامیٹ ہوگیا۔ میملی علاج ایک بی جلسہ بی ان کے لئے انسیر . هو کمیا اور مرض کا نام ونشان بھی نبیس رہا۔ و <u>بکھئے اتن</u> ہی ویریش مزاج درست ہو کمیا آئی ذرای م**د ہیرنافع ہوگئی۔** زبان ہے اس حركت كم متعلق كجوي بين كها ميانيكن اس حركت كامناه وبمع تمام اس جيداد رحركات كر دفصت موا- و يكهي يدخي المغ اورافع ہوئی یابینی ہوتی کہاس حرکت ہے تو ہرالی جاتی مکر منشاء کے باتی رہنے سے ادر حرکات ترفع کی صادر ہوتی رہتی ا بیں ایسے بی موقع بربعض وقت زبان سے کہنے کا و واٹر نہیں ہوتا جو سکوت کا ہوتا ہے فرماتے ہیں ارچه تغیر زبان رو فحراست لیک عشق بے زبان روش تراست (اگرچه) (عش کا عال) زبان ہے معلوم ہونا جا ہے لیکن واقع می بند بان کاعشق زیاد وروثن ہے کیونکہ ووڈ وتی امرہے) الل الله كي نظر بهت دقيق ہوتی ہے اس واسطے ان كے معالجات بھى بہت لطیف ہوتے بيں كيكن اہل طاہر كي نظرو ہاں تکے نہیں پینچتی اس واسطے ان کے معالجات بھی اس شان کے نہیں ہوتے۔ حاصل اس تمام تقریر کا بھی ہے کہ ان میں وہ دین نہ تھا جومطلوب ہے۔ دین مطلوب جبی حاصل ہوسکتا ہے کہ دحی کا اتباع کیا جائے اور بلفظ دیگر حضور عظیفہ کے آ مے ارشاد ہے یُسکارِ عُون فی النظیرات معن پیش قدی کرتے ہیں نیک کاموں میں۔ یہ محی مغت الل کماپ کی ای جماعت کی **€™•**}

ب جس كو خدمت م مشتنى كيا اور اس من بحى واى كلام ب جو يملي مفتول من تما يعنى يُوْمِينُونَ بِاللَّهِ وَاليَّوْمِ الأَخْيَةِ (الله اور قيامت كه دن برايمان ركھتے ہيں) اور المأمون بالمبعثوف وينھون عن المنظر (حم كرتے ہن المجمو بات كاور مع كرت بين برى بات ، على آ كارشاد وأولنبك من الصالحيين ( يجي لوك صالحين بين ) اس میں اس جماعت اہل کتاب کا ذکر فریایا جس جماعت میں بیاد صاف میں یعنی ووصالحین میں ہے میں یہاں پر ایک اوربات قابل خور ہےاس دوسری جماعت کے داسطے جوفر مایا ہے و اُولیّے کئیں الطبیلیویّن ( بھی صالحین میں ہے ہیں ) ظا ہراصالحین کےلفظ سے کچھالیامغہوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کے لئے کچھزیاد وفضیات نہیں کیونکہ صالحین کا درجہ موشین کے مارے در جول ہے سب ہے کم درجہ ہے جیسا کہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ صالحین کے او مرشہ داء کا درجہ ہے اور ان کے او برصد یقین کا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جماعت مونین کے اونی ورجہ میں سے شار کی جائے گی حالا نکہ واقع میں اس کے خلاف ہاس لئے کہ جوکوئی ایمان لایادہی مومن ہے۔خواہ پہلے اہل کتاب رہا ہویا بت برست یا مجوں غرض کچھے مجى رہا ہواسلام لانے كے بعداے بيسب درجات ال سكتے ہيں۔جواب بيب كرمحاورات كے درجات سے اس مم كے اوہام پیدا ہوا کرتے ہیں جنانجہاں شبہ کی بناء بھی یہ ہے کہ لفظ صالحین کوائ معنی برمحمول کیا گیا جوایک درجہ والوں کا لقب ہے صالا تکہ اس کا استعمال دوسر ہے معنوں میں بھی آیا ہے جتی کہ انہیا علیم السلام کی شان میں بھی اس کا استعمال قرآن میں موجود به وَانْتَيْنَاهُ فِي اللَّهُ نِيَاكَسَنَهُ وَيَلَّهُ فِي الْأَخِدَةِ لَيْنَ الطبيليينَ (ونياش بممان كوجملا في عطاكري كاور بلاشك وہ آخرت میں صالحین ہے ہول گے ) یہ آ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ہے جو انہیا علیم السلام میں بعد ب ہے بڑے نبی ہں ان کوبھی صالحین میں ہے فر ماما یہاں معنی صالحین کے وہ ہو بی نہیں سکتے جواد نی ورجہ ہے نیز اس کے ساتھ فرمایا ہے فی الافرۃ جس کے معنی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آخرت کی صلاحیت ب-علانے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ انہیا علیم السلام کوآخرت میں بھی برابرتر تی ہوتی رہے گی اوراس سب کوحق تعالیٰ نے صلاح فرمایا تو معلوم ہوا کہ صلاح ایک ایسامنہوم ہے جو ہڑے اور چھوٹے مراتب کوشال ہوسکتا ہے اس درجہ کے لئے بھی صلاح ثابت جومومینین کا ادنی درجہ ہے جس سے مید دعوکہ ہواادراس درجہ کوبھی حاصل ہے۔ جوحفزت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آخرت میں ہوگا اوراس کی کوئی حدمقر رہیں کیونکہ در جات بلند ہوجا کیں گے اور صلاح کا لفظ سب میں استعمال کیا جاتا ہے۔غرض صالحین کا درجہ اد نی بلکہ ہڑے بڑے مدارج کوبھی شامل ہےتو اب وہ وہم دفع ہوگیا کہ اس جماعت المل کتاب کوکوئی بڑی فضیلت ٹابت نہ ہوئی۔ ایک تو جیہدیہ تواس وہم کے دفع کی یہ ہوئی اورایک تو جیہدیہ بھی ہو عتی ہے کہ مید تاعده بك المصطلق اذا اطلق يو ادبه الفرد الكامل (مطلق جب بولاس عمرادفردكال بواكرتاب )صالحين کے آ گے یہاں کوئی قیدنییں ہے تو ہم اس صالحین ہے انہیں لوگوں کومراد لیتے ہیں جواس کے فرد کامل ہیں تو معنی آیت اُولَیک مِنَ الصّٰلِحِیٰنَ کے بیہوئے کہ اس جماعت کا شاران صالحین میں ہوگا جواعلی درجہ کے صالحین ہیں اب وہم جاتا ہا کہ اس جماعت کی زیادہ فضیلت ٹابت نہیں ہوئی ملکہ یورے طورے ٹابت ہوگئی کہ بیرسب اعلیٰ درجہ بیں شار ہوں عے

اوراس تقریرے غلوقہی میں ندیڑ جانا کہ انبیاء علیم السلام کی مساوات لازم آ گئی کیونکہ ان کے لئے بھی مین العطیل فی (صالحین میں سے) کالفظ آیا ہے اور حضرت ابرا جیم علیہ السلام کے لئے بھی بھی افظ متعمل ہوا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ صالحین ایک مفہوم ہے جواد نی درجہ والوں پر بھی بولا جاسکا ہے اوراعلیٰ درجہ والوں پر بھی۔اس کے بعض افراد وہ بھی ہیں جو مؤمنین کے ادنی درجہ میں ہیں اور وہ بھی ہیں جواعلٰ درجہ میں ہیں میں نے تھن آ پ**اوگوں** کے وہم کو دفع کرنے کے لئے ( کدان کے لئے کچھے زیادہ فضیلت نہیں ثابت ہوئی) قر آن شریف ہے اس لفظ کا استعمال د کھلا یا کہ اعلیٰ ہے اعلیٰ درجدوالے کے لئے بھی بیلفظ مستعمل ہوا ہاورادنی درجدوالے کے لئے بھی غرضیکہ جب اُولیک مِن الطبیلی بن (اور بيصالحين هم سے بين) هم صالحين كوعظتى ركھا ہے تو بهم با قاعدہ المصطلق اذا اطلق يوادبه الفود الكامل (جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد فرد کال ہوا کرتا ہے اعلیٰ ہی درجہ کیوں ندمرادلیں جیسا کہ حضرات انہیاء علیہ السلام کے لئے ثابت ہے اور اس استدلال سے ہمیں ان سے مساوات نہیں ثابت کرنا ہے اور نہ ہو تکتی ہے ہمارے لئے تو میدمورج ہے ہم ان کے خدام میں شامل ہو جا کیں یہ بساغنیمت ہے۔ مساوات کا تو نام ہم کیا لے سکتے ہیں ہمارے لئے تو ان کی معیت و تبعیت بن باعث فخر ہے اور یمی ہمارے لئے اعلیٰ درجہ ہے۔ سواتباع ہے ان شاء اللہ بیضرور حاصل ہوگی اس لئے بدمعیت قرآن شریف کی نص قطعی سے ثابت ب فرماتے ہیں وکمٹن یکیلیے اللّٰہ وَالرَّسُولَ وَالْوَلِيْكَ مَعَ الّذِينَ أنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ قِنَ النَّبِينَ وَالنِّيدِينِقِينَ وَاللَّهُ كُمَّ وَالطَّيْئِينَ وَحَسَّنَ أُولَيْكَ رَفِيقًا (اورجوالله اوراس كرسول کی اطاعت کرتے ہیں پس بیلوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فریایا ہے بعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین (کے ساتھ ) اور بیلوگ ایتھے رفیق ہیں ) اس آیت میں اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کر نیوالوں کے لئے ان حضرات کے ساتھ معیت ثابت کی گئی ہے جن پر خدا کا انعام ہوااور منعم علیہ کون ہیں اور صدیقین وشہدا اور صالحین یکو بطر ال تابعیت عی ہوگریہ بھی کتنی بوی بات ہے

فی اجملہ نسیجہ بتو کافی پودم المبلم میں کہ قانے گل خود میں است اگر الشاقعائی میں میں نصیب فرمادی تو بہت ہی بوئ خوش قستی ہے کہ بید درجہ می کونصیب ہوتا ہے المحد الشہر کہ لفظ در کرفتنا سم تحصلتی الی میں مواد تاریخ میں اللہ میں میں المبرکز عراجات الارون ور در اور اس میں میکھند در میں ک

سالمن کے الفظ کے متعلق ایک بہت بڑا دیا و جب میں ہیں ہوں کی ہے تدید دورید ان وصیب ہوتا ہے امداد رافظ میں مسلم ک حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اولیک کی بہت بڑا دیم رقع ہوا اس میں بیان خم کرنا چاہتا ہوں جو مدا ہے اسے اور الفظ او لمنک کا مشارالہ عنی الفنکر و کسار غون فی الفیریت ( انشاد و تیا ہت کے دن پر ایجان رکتے ہیں اور ایکی بات کا حم کرتے ہیں اور بری بات سے متح کرتے ہیں اور فیکیوں میں بیٹری قدی کرتے ہیں انکر اس محص شومیت الی کتاب کی دیکھی جادے کیکٹر کو بات سے متح کرتے ہیں اور فیکیوں میں بیٹری قدی کرتے ہیں انکر اس محص شومیت الی کتاب کی دیکھی جادے کیکٹر کو (Mr)

کامل جا ہے ہوجس سے انبیاءعلیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوتو بیصفات حاصل کر دجوآیت ثیں فہ کور ہیں اور بنا وان سب جائے چنانچالل كتاب كى دونوں جماعت من جوايك كى تعريف اورايك كى خدمت فرمائى كئى ہان كاخشاء يكى ہے۔جس جماعت کی ندمت ہوئی انہوں نے حضور عصفے کا اتباع نہ کیا اورا بی رائے کو کافی سمجھ کر اس برقمل کرتے رہے اور دوسری جماعت نے اپنی رائے کوچھوڑ کرحضور علیہ اور وی کا اتباع کی اب انہیں واقعات ہے لوگ اپنی حالتوں کا مواز نہ کرلیں كدكهال تك ان على وقى اللي اور صنور عليات كاتباع ب اوركهال تك خود رائى ب خلاصه يد ب كديم لوكول كرماد ب اعمال گندے اور قابل اصلاح میں اور اصلاح برایک پر داجب ہے اور اس کا طریقتہ یمی ہے کہ برکام میں حضور عظیے کا

اتباع كياجائ اوراني رائ وموائ نفساني كوچيوژ دياجائ بلااس كامنييس جلاً۔ عال است سعدی که راه صفا ، توان رفت جز دریع مصطفل

(سعدى محملين كى بيروى كے بغيرراه مفاير چل سكنا محال ب)

اور فرماتے ہیں محم آل شد كه دنبال راى نرفت دری راه جز مرد دای نرفت

مراددا کی سے حضور علی ہیں سوجس نے حضور ملک کا بیجیا بکڑااور حضور علیہ کا آباع کیا وہ مزل مقعود کو بھی حمیا اورجس نے حضور علیت کے انتباع کو چیوڑ کراٹی رائے اور خواہشات نفسانی کواپنا رہنما بنایا وہ ممراہ ہو کر جادہ مقصودے بالكل دور بوگيا - اب دعا كيجيَّن تعالى بهم كونهم سليم اورتو فين اعمال صالحه كي مدايت عطافر ما كيس - ( آهين )

#### اوصاف صافحين

اوراس مس بحى وبى كلام ب جو بىلى صنول مى تما يعنى يُغْرِينُونَ يالفيوَالْيَوْرِالْانِيوَ يَأْمُرُونَ يالْمَعْرُونِ وَيُفَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ مِن آ كِ ارشاد بِ أُولَيْكَ مِنَ الطَّيلِينِي أَس مِن اس مِماعت الل تماب كاتهم بإن فرمايا جس جماعت میں بیاوصاف میں یعنی ووصالحین میں ہے میں یہاں ایک بات اور قابل غور ہے اس دوسری جماعت کے واسط جوفر مایا ب و اُولیک مین الطبیلین فاہرا صالحین کے لفظ سے بحدایدا مفہوم ہوتا ہے کہ اس جماعت کے لئے کچوزیادہ فضیلت نہیں کیونکہ صالحین کا درجہ موثین کے سارے درجات عمی سب سے کم درجہ ہے جیرا کہ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ صالحین ہے او پرشہدا کا درجہ ہے اور ان کے او پرصدیقین کا تو اس سے ثابت ہوا کہ ریہ جماعت الل كتاب كى موشين كراد نى درجه من شاركى جائے كى حالا نكدوا قع عمل سباس كے ظاف سباس لئے كر جوكو كى ايمان لايادى موکن ہےخواہ وہ پہلے اہل کما ب رہا ہو بابت پرست یا مجوی غرض کچے بھی رہا ہواسلام لانے کے بعدا سے بیرسب درجات بل سكتے ہيں جواب بيد ہے کادرات كرن جائے سال تم كاد بام بدا ہواكرتے ہيں جناني اس شركى بناء مى يى ب كرافظ الحين كواى معنى رجحول كياحمياجوا كيد درجه والول كالقب بصالا تكداس كاستعال دوسر معنول شريعي آياب

# سيدنا حضرت ابراجيم عليه السلام كي شان

شؤرة العمزن

حتیٰ کہ انبیاء کیسیم انسلام کی شان میں بھی اس کا استعال قرآ ن میں موجود ہے۔ وَانْتَذَنْهُ فِي الْوَنْ مُسَمِّعَةً وَكُلُةً في الأخِرة لَينَ المصلحِينَ مِن بت حضرت ابراتهم عليه السلام كي شان من ب جوانبيا عليهم السلام من بعد حضور عظية

کے سب سے بڑے نبی ہیں ان کو بھی صالحین عمل سے فر مایا یعنی معنی صالحین کے دہ ہوئ نہیں سکتے جواد نی درجہ ہے نیز اس کے ساتھ فرمایات فی الاخرۃ جس کے معنی میہ ہیں کہ معفرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آخرت کی صلاحیت ثابت ہے۔علماء

نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کدانھیا علیم السلام کوآخرت میں بھی برابرتر تی ہوتی رہے گی اور اس مفات کواس خاص جماعت عن موجود مانا كمياجن عن بيرمغات الرطرح موجود بين جس طرح بوني جابئين \_اس سے قاعد و كا استنباط بالكل

ظامر بديان موا يُغْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّجِيدِ كَا آ كَ فرات بن يَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ وَيَتَهُونَ عَن الْمُنْكَر لین عمر کرتے ہیں اچھی بات کا اور مع کرتے ہیں بری بات سے سیمی صفت ہے الل کتاب کی اس جماعت کی جس کو

غمت المستنى كيا باس من وى كام بجر يُغْمِنُونَ بِاللهوَ اليَّوْمِ الْخِيرِ مِن قاكريه معت أكرجه ال دومري جماعت میں بھی تھی جس کی ندمت کی گئی لیکن اس جدے کہ ان میں بیصفت بلاا تباع حضور عظی کا کے تعلی تو اس طرح ند ہوئی جس طرح مطلوب تھی لبندا اس کا وجود کا لعدم ہوا اور یہ کہا جادے گا کہ بیصفت قبل اسلام لانے کے کوصورہ ہو گرحقیقاً

ان شی تنتی عناصہ بیر کہ گوان میں دین تھا تھروہ دین جومطلوب ہے نہ تھا اور دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حالت تقی بھی ایسے بی گودہ بظاہر دین کا کام کرتے تھے۔لیکن دین کوئن حیث الدین نیگرتے تھے بلکہ ان ٹی اخراض کو بھی

شامل کردیتے تقے مثلاً خریب کوسئلہ کچھاور بتاتے تھے اور امیر کو کچھاور جیسا کہ ایک مولوی نے ہزارویہ دینے والے کے لئے ساس کے ساتھ ڈکاح کو جا ئز کر دیاا گرکوئی خریب ہوتا اور پچھ نید دیتا تو وہخص قیامت تک اس کے جواز کا فتو کی ندویتا

اس كى نسبت فرمايا كيا ب وكاتشار والياليين تَسَنا قِلْيلاً الريد بزاررديك رقم بظام كيرمعلوم موتى ب\_ پھراس کوقیس کیے کہا جائے محرآ خرت کے مقابلہ میں ہفت اقلیم کی سلطنت بھی قیس کیا بلکہ اقل ہے جیسا کہ تن تعالی

نے فرمایا قٹل مکتائے الک نیا قلیلی وین وعم الی کانام ہامیروفریب سب اس کے بندے ہیں علم الی میں کو آ تخصیص کمی کنیس تواس میں تخصیص کرنانفس اور ہوی کا اجاع ہوادین کا اجاع نہ ہوا حاصل اس تمام تقریر کا یمی ہے کہ ان میں وو دین نہ تھا جومطلوب ہے دین مطلوب جبی حاصل ہوسکتا ہے کہ دق کا اتباع کیا جائے اور پہلفظ دیگر حضور عظیفے کا

آ کے ارشا ہے کیکا یفون فی الفیزات لینی پیش قدی کرتے ہیں نیک کاموں میں بیجی مغت الل کماب کی اس جماعت کی ہے جس کوخصوصاً اس صورت میں کہ آیت سابقہ میں باو جود الفاظ تا نبیط موجود ہونے کے بھی تعیم تقیم تقی غرض وہ

بیان بھی مشترک تھامردد ل اور مورون کے لئے اور آج کا بیان بھی مشترک ہے دونوں کے لئے بیدومرا تناسب ہوا۔ دونوں بیانوں میں میصلحت اور وجدنکل آئی اس آیت کے اختیار کرنے کے لئے پیچیب انفاقی تناسب پیدا ہوا ہے

لەغورىتىي مضمون رجال بىن شرىك اور رجال مضمون غورتوں مىن شرىك يەتىمىيد بونى \_

شؤرة العمان

ابِ آيت كامنمون سنتِ فرمات مِن لِيُغْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبِيُورِ الْأَخِيرِ وَيَأْمُونُونَ بِالْمُعُرُوفِ ويَنْهُونَ عَنِ وكيسًا لِيعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ وَأُولَيِكَ مِنَ الطِّيلِينِينَ ﴿ وواللَّهُ قَالُ اورقيامت كدن يرايمان لات مِين نيك كامول كو بتلاتے ہیں اور بری باتوں ہے دو کتے ہیں اور نیک کاموں ٹیں سبقت کرتے ہیں بھی لوگ صالحین ہے ہیں )اس کے بچھے اور كمالات امت محربيقا لله ك يان فرماك. كُنتُونْ فيرا أَنتَا أَنْهِ بَدِ النَّالِينَ تَأْمُونُونَ بِالْمَعْرُونِ وتَتَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُدِ وَتُوْمِنُونَ يَلِلُهُ اسَ عَلَى كمالات امت مجمد يه عَهِ ذَكَرَفُرمات بين مُومُونِين كاوصاف كمال بهت بين مجم اسَ آيت هي بيان ان اوصاف کا کيا گيا ہے جوام الاوصاف ٻي وه په ٻين تأمرُ و نَ يَالْمُعَدُّوْفِ وَتَهُونُ عَنِ الْمِنْكِ وکُٹُومِنُونَ پلانڈ ۔ آ گے اس امت کے خالفین اہل کتاب کی قدمت کا بیان ہوا ہے لیکن عادت الہیدیہ ہے کہ مخالفین کی ندمت کے ساتھ موشین کے استثناء کو بھی ذکر فر ما دیے ہیں بعنی کی تتم کے لئے کوئی تھم الیانہیں فرما دیے کہ بس اچھوں ندمت کے ساتھ موشین کے استثناء کو بھی ذکر فرما دیے ہیں بعنی کمی تتم کے لئے کوئی تھم الیانہیں فرما دیے کہ بس اچھوں اور بروں کوعام ہو بلکدان میں جو ہرے ہیںان کے لئے برائی کا تھم فریاتے ہیں اور جواجھے ہیںان کے لئے اچھائی کا تھم فرماتے ہیں۔ ہاری طرح نہیں کہ <sup>ج</sup>س قوم ہے خفا ہوئے توالیہ عام حکم لگا دیا کہ دوساری قوم الی ہے می مختص کواس میں مشتنی نہیں کرتے اورا گر کٹی مخص ہے نفا ہوئے تو اس کی ہربات پر برائی کا تھم لگا دیا گویاوہ سرتا پاعیب ہی عیب ہو گیا کوئی ادااس کی پیندنیس ریں۔اواگر کس کوکس خطا کی معانی بھی وے دیں تواس میں بھی کچھے ند کھے کدورت باقی رہتی ہے ایبادل صاف نیس ہوتا جیسا اس خطاء پہلے تھا اور دہاں بیشان ہے کہ چاہے گئی تل خطا نمیں کرواور ایک دفعہ دل ہے تو یہ کرلو بس راضی ہوجاتے ہیں بلاکی ناخوشی کے اوران خطاؤں کواپیا محوکر دیتے ہیں کہ گویا اس نے کوئی خطا کی بی نہتی اور کسی کو ا یک خطا کی دجہ سے ہمہ عیب نہیں کر دیتے اور کسی خاص فر د کی خطا ہے ساری قوم پر الزام نہیں لگادیتے و تکھیئے المل کتاب کے بعض آ حاد کی ندمت بیان فرمائی۔لیکن ان آ حاد کی وجہ سے تمام تو م کو ندموم نہیں کر دیا بلکہ جو برے ہیں ان کی ندمت فرمائی اور جوایتھے ہیں ان کی مدح فرمائی۔

موصل الى المقصو د

مقسود کے ماصل کرنے کے لئے جو تکلیفیں بیٹری آئی میں مظلمات وی ان کو برداشت کرتا ہے چونکہ شریعت کی با بندی
موصول الی استصود ہے ہیں۔ جمن مختص کی نظر تصود ہو ہے وہ اس پابندی کو مجدود نہیں سکتا ان آیات میں اس شریعت موصل
الی استصود دکی بابندی کا ذکر فر بابند آخر نیر بابند کے فرق کہ بیان فر باتے ہیں۔ چانچی ارشاد ہے کہ بیشٹوا اسکوائی ا ہوں آئی الکنٹ الکنٹ اُمکہ ڈینکٹ کیٹ کا ایک ایک الیالی الیالی کے کھٹے تستیم کی دن مائی کو نوانشو والکیٹ والکوٹ پالمنکٹ ڈونٹ و پیکٹوڈن کی الیالی کو گئی کیٹ کی الکوٹراٹ واکھ آئی کہ تھراک وارائی کی امل کما ہے ہیں۔ برا برنیس ان میں ایک برا صورت کی ہے جو زی برقائم ہے وضعارت تالی کی آتھر کورائے کے اوقائے میں برخی ہیں ( تو دن می تو مدرواد کی ادروہ تک مرکز ہے ہیں ایک کا موں میں بیش اندی کو رکھتے ہیں اور لیوگ مسالمین میں سے ہیں جی توان کے اس جاحت کودیگر افل کتاب بیس جن کی فدمت بیان فرمائی تھی سنتی کیا اوران کوسائنین بیس نے فرمایا آئیس سب سے پہلے بچھنے کے قابل بید ہات ہے کہ افل کتاب کی اس بھاعت صالحین بیس اواس دوسری بھاعت بیس جس کی فدمت فرمائی گئی کیا فرق تھا دو مگراہ بھاحت مجس کوبھش بینیم رون کواہن اللہ کہتے تھے چہانچ بھش معفرات بیسی علیہ المسلم کواہن اللہ کہتے

سے اور بعض دھڑات کر بیطیدالسلام کو این اللہ کہتے تھے گئن بیر ہتندہ کی کا مجنی نہ تھا کہ خدا کوئی پیڑ ٹیمیں اور ڈر پیکہ این اللہ من کل الوجو و خدا کے مقابلی ہیں۔ واجب مطلق کومب ایک مانتے تھے گم ہاں ایک بات جا جب کرتے تھے جو خدا ہے تھائی پڑتال ہے گئی جے کا ہونا کئین ان دونوں تھندہ وں سے ٹیمیں کہا جا سکل کردہ مؤشن باللہ ند تھے اللہ پر ایمیان ضرور دکھتے تھے ہاں بھٹس ایک یا توں کے قائل ضرور تھے جو خلا اور بے جو ت ہیں۔ غرض وہ لوگ مجمی مؤمن یا بلد اور آخرت کے مجمی قائل تھے سب جانے ہیں کہ یہودونساری کا کوئی فردھی ٹیمیں کہتا تھا کہ قیامت نیمیں آ ہے گی۔

#### اصل الاصول

ا سی الا تصوی ماصل بے کدہ دگردہ جس کی خدمت فرمائی گی اشد برمجی ایمان دکھتا تھا اور قیامت کا بھی قائل تھا تو اس کردہ عمی اور اس گردہ عمیں جن کی مدرح فرمائی گئی ہے ان دوفوں عمی تو اختاف مشرقا احتماف تھا تو اس بات عمی کردہ جناب رسول الشد قطیقاتی بریامان کے آیا تھا اور و دکور پر ایمان میمین لاتا تھا تو اس لحاظ ہے بھال دوفوں سے فرق بیان کرتے ک کے بظاہر میرسنا سب تھا کہ یون فرما تھیو مدون بہ الوسول بجائے یو مدون باللہ کے کینکلردوفوں عمر سیجی ما پیافرق تھا گر اندرے باغت قرآن نام رفیف کی کماریا عنوان اختیار کیا جس عمل تخاطب کے طالات کی ہے صورعا ہے ہے تعمیل

گراہ اور بیاخت قرآن مثر بف کی کدایرا عوان اختیار کیا جس شرناطب کے حالات کی ہے مددعاے سے تقسیل اس کی ہیے کداملان کا اعمال العمول ہیہ ہے کرجس کی اصلاح کا تصویوتا ہے اس کوشرعدہ فیش کیا کرتے ہیا ہیا گئیرہ طرز ہے کردشن کو بھی ووجست بنالیتا ہے کیسای دشن ہو کھران رعایت کود کچکر کودہ شخص ہے باز آجائے گئے اگر ہوں تقسر تکا فرمائے بو صنون بعالوصول تو دوالگ اس وجیسے کہ ایمی قریب می زماند شروسول بھی کی کا تلاہ تھے کہ میں اور اب

ا لمان لائے ہیں تو اس خالف کو یاد کر کے آپ کے سامنے تکھیں بٹی ہونگی کہ انجی تو ہم نے آپ کو ایڈ نمیں دی تھیں اب کیا منہ لے کر آپ کے سمانے جا ئیں اور مطبع و دولت ہوئے کا دم مجریں تو ممکن تھا کہ یہ خیال شرمندگی کا مائٹ من الا کمان ہوجا تا اس وجہ ہے بجائے یو منون مالو صول کے یو منون ماللہ جس شما اس ایڈ او سے پہر توش می ٹیس بلکہ نیسیا ہم دکی کہ تھاراد والحان باللہ جوائے ان اللہ علی انجو کہ مائٹ میں بلکہ دوسر سطر تی سے ایمان لانا جا ہے ۔ کا چرب کہ کہ سب یا جائے ہے کہ انجاز کے بعد کا چرب کہ کہ انجاز کا جائے کہ ان باللہ کے دی گ

سورة العمزن نَكُلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰ لِيهِ وَالْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمْثَلِ رِيْجِ فِيَهَا صِرُّ لَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوْاَ ٱنْفُسُهُمْ فَأَفْلَكَتْهُ ۚ وَمَاظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَالْكِنِ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ٩

لَنَهِ ﴾ جو کھوخرج کرتے ہیں اس د نیاوی زندگانی میں اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہوجس میں تیز سردی موده لگ جاوے ایے لوگول کی پیتی کوجنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو پس وہ اس کو بر باد کر ڈالے اور اللہ تعالی نے ان برظم میں کیالیکن وہ خود ہی اپ آپ کو ضرر پہنچار ہے ہیں۔

# فسيرى نكات

عاصل ارشاد سے ہے کہ کفار حیوۃ الدنیا علی ش جوخرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک ہے جیسی کسی کا فرقو م کی مجیتی علی یالا پڑ جائے اور اس کو تیاہ کردے۔تو جیسے و مجیتی ہری بحری ہونے کے بعد بالکل ضائع ہوجاتی ہے یوٹبی کفار کا ٹرچ کیا ہوا ال بوجدعدم ايمان كے ضائع محض موتا بيدة آيت كا عاصل تفا۔

مرسوال بدب كداس مثال من حرف قور طلبوا أنف كه المرمايا - عالانك بالدكافر كيس كوسي ما ورويتا ہاورسلمان کی بھیتی کو بحق تو بات ریہ ہے کہ سلمان کی بھیتی کا پالہ سے کالل طور سے نقصان نہیں ہوتا موجیتی برباد ہو جائے مگر اس مصیبت سے اجرمبر بڑھ جائے گا اور آخرت میں جوثواب اس کا بدلہ ملے گا وہ اس کیتن سے لا کھ درجہ اضل ہو گا کیونکہ اجرآ خرت کی توشان سے

آنچه درد هت نیایدال دم نیم جال بستاندو صد جال دبد که بیک گل می خری گلزار را خود کو باید این چنس بازار را پس ضیاع اعمال کافر کے لئے کافر ہی کی بھیتی شال ہو عتی ہے کہ پالدے فنائے کامل ای کو ہوتا ہے کیونکہ اس کا بدلہ مجي نيس ملتا يسلمان كوكال اورحقيق نقصان نيس بوتا-اس لتح ظلموا انفسهم كي قيد بزهادي والله بيزير يعزي تید ہے۔اورمسلمانوں کے لئے بوی خوٹی کی بات ہے کہ دینا کے کسی نتصان سے بھی ان کا حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ حقیقی

نقصان صرف کا فرکو ہوتا ہے۔مسلمان کے لئے ہروقت خوثی اورمسرت بی ہےداحت بیں بھی اورمصیبت بیں بھی (مظاہر الامال) پس اس وجد مع محتقل ند مونا جا ہے۔ البية اعمال صالحه الرفوت مول اس كاقلق مونا جابيه عمر اس مين معى ايك تنعيل بـــوه به كداعمال صالحه كي فوت ہونے کا عوام توجس قدر جا بین قلق کریں ان کو تو مفید ہادر ساکلین زیادہ اس کا بھی قلق ندکریں بلکتھوڑی دیر تک رفح کرلیس چرتی مجرے تو بر کیس اور اپنے کام ش لکیں اور ماخی کی فکر شی نہ بڑیں کہ بائے بیکام کیوں اوت ہوا بائے بیدخطا کیوں

موئی۔ ہروقت ای کاشفل رکھنا سالک کومعزے کونک پی کرتر تی تعلق مع اللہ میں جاب موجاتا ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ تعلق مع الله برهتا بنشاط قلب ساور يقلق نشاط كوكم كرويتا بيكن تعوزى ديتك توقلق كرناج يهاورخوب رونا وحوناج إيهتاك

# وَالْمِيْعُواللهُ وَالرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْتُحُونَ فَ وَالرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْتُحُونَ فَا لَكَمْ يَرَاكُمُ وَالرَّبِينَ اللهُ وَالرَّبِينَ اللهُ اللهُ المَارِينَ اللهُ ال

# تفييري نكات

ځې رسول

بهرطال بدوه آیت ہے کہ اس میں شریعت دطریقت دونوں کو بھردیا ہے۔ بیٹر پیرتی اب ترجہ اور مقصد بیان ہوتا ہے کہ خدا کا کہنا انوا دور سول کا کہنا انو ہی مغموں قرآن میں جا بجا تخلف طود پر فدکور ہے کہیں صرف اطبیعو الله (خدا کا کہنا انوان کی افقا اطبیعو الوسول (رمول کا کہنا انوا) اور کئیں دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے اس سے ایک جیہہ مستشام ہوگیا کہ اطاحات فوقفا الشرق ان کی ہے اور واسلاس مضور ہیں۔ تجربال اطبیعو اللہ کے ساتھ و الموسول مجی فرما دیا ہوائ منی ہیں کہرسول کا کہنا توان کے ذریعے سے انشدی اطاعت ہوگی اور کیس اطبیعو الموسول می فرمایا۔ س کی جدید ہے کہ جس کو خدا کے ساتھ تعلق ہواں کے ساتھ تعلق کرنا ہے۔ اس سے صاف طور پر المی سوک کا ایک شبیع کم کمیا وہ ہے ذکر کو الڈالا اللہ (خدانوں) عمرت کو کی معروضی ہے ) عمل الدکتے وقت جو ماسواسے الش

جواب یہ ہے کدرمول الشریطی کا جیت خدا کی جبت کا فیرٹیس کیونکد صفور سے عبت ای لئے ہے کدہ و در بید بیں وصول الحالف (انشر تافی کا سکتینیے ) کا لئے سی اجید خدا کی عبت سے اقد بیدا الد سے انسوب صارح ند کی جائے گی۔ مولا تائے ایک مقام براس کی ایک مثال بیان فر الی ہے کہ ایک شخص نے لمثل سے بیج چھا کہ دیوسم کی فوزیادہ مجوب د مک ہے؟ اپنے کو یا آفآب کو۔ اس نے کہا کر جس کوزیادہ مجوب بتلا واس اسے دسرے کا محبوب ہونالازم آتا ہے کیونکہ اگر اپنے نفس سے مجت ہے آو بعید اللہ بعد نے کے درصف کے ہے اور اس کا میدرصف آفاب سے آیا ہے آو آ فاب سے مجت ہوئی۔ اور اگر آفاب سے مجت ہے تو ای لئے کد اس نے بیدرصف میر ہے نشس کو وطا کیا ہے آوا ہے نفس کی مجت ہوئی۔

اورا ما قاب سے بیت بیت ایک لیا ک میر مصفی بیرے ک وقعظ میا ہے دواج کی اور بیت ہوں۔ اس مشکل سے مسئلہ قوب مل ہوگیا۔ رسول التفظیقی ہے ای واسطے بیت ہے کہ آپ مظہر ( فاہر ہونے کی میکہ (صفات خداوندی میں میں تعالی کے مجب بیرے آپ نسور من انواد الله ( انوادا آئی کا ایک اور میں ) آپ موسل ( الی الله اللہ تعالی کسک بیجانے والے ) میں او بیع بعد خدای کی مجب ہے۔

رتعالی تک پختانے والے ) میں وید بعدیہ خدائل لائنیت ہے۔ کیس اَطِیْهُ غوا اللهٔ وَاطِیلُهُوْ الرَّسُولَ (الشّاکا کہنا اووررسول کا کہنا انو) سیستجھ ہوگایا۔غرض الشّاقا کی نے اس آیت میں اَطِیْهُ عوا اللهٔ وَاطِیلُهُوْ الرَّسُولُ (الشّاکا کہنا اووررسول کا کہنا انو) سیستجھ ہوگایا۔غرض الشّاقا کی نے اس آیت

سبن المبلطة المستورية المبلطة م مثل الطاعت كالتقم والمبلطة المبلطة الم الآية بين مستعملاً ووهنمون بين مختر بيان كرناءول اكبيرة بيركداس بعل اطاعت كالتقم بسيارة المبلطة المبلطة المبلطة

ال ایت سے سے رود مون ہیں۔ سر بیان ریمانوں۔ ایل موسولہ ان سان طاحت م ہے۔ ہوں ان سے ن کہنا انا مجھے ہیں گراس میں ایک ہزدادر جی ہے۔ سر کولوگ بیان ٹیس کرتے یعنی اطاعت کے معنی خوتی ہے کہنا مانا ہے کیونکہ طور گاس کا مادہ ہے اور طور کے معنی رضا وخوتی کے ہیں تو اس میں عظم مرف کہنا مائے کا نام میس بلکہ خوتی اور رضا مندی کے ساتھ کہنا انے کا ہے۔

ابٹولنا چاہے کہ رفبت اورخوتی ہے کہنا ہے ذالے کتنے ہیں بہت کم ہیں۔ اکثر تو اس واسطے نماز روز وکرتے ہیں کہا گر نہ کریں گے تو بیٹیں گے عذاب ہوگا۔ اس خماق کے لوگوں کو اگر عذاب کا ڈرنہ ہوتو بھی کہنا نہ ماننے سواس کا نام اطاعت جس بیر تو سزاے خوف سے کام کرنا ہوا۔

تنكيم ورضا

اور دوز ٹرنہ ہوں سب بھی کہتا ہائے۔ چا ہے بچھرانعا سے لیانہ سطے سوا کی دھمیدہ یانہ ہو۔ ہر صال ملس سر سلیم تمر ہے کیونکہ اس کی ذات کی عظمت کا بھی عنتھنا ہے صاحب کمال کی اطاعت کرے کو خود بخو د تی چاہا کرتا ہے اس کی طرف خود نکلب ماکن ہوا کرتا ہے اور خوا اتعالیٰ سے زیادہ کون صاحب کمال ہوگا جس شی طاہری اور باطنی سادی خو بیال جج ہیں اور مسہ خو ہول کے دینے والے مجلی وی ہیں۔

صاحبوا اگرفتام ہے کہا جائے کہ یکا محمد اور دوساتھ ہی کیے کہ کیا گئے گا۔ قوانصاف ہے کہود ہے بودھ ہے پائیس ویک ایسانا کام کرون ڈنی ( گردن ہارنے کہ الآق ) ہے جو بدل کے کما ہے آ تا کا کام کرے میں کو حالت بیتو ٹی چاہیے تی زیرہ کئی عطاعے تو وریکٹی فدائے تو

یشی زندگی عطافر ما کی تو آپ کی مهریانی ہے اور اگر آپ قل کریں تو آپ پر قربان ہوں۔ دل آپ پر آگیا جو تصرف کرسی شی ماضی ہوں۔

تو بندگی چوگدایال بشرط مزد کمن که خواجه خود روش بنده پروری داند

تم اللہ کی اطاعت مز دوروں کی طرح مز دوری کی وجہ ہے مت کرو یعنی ثم ات کے لئے عمادت واطاعت مت کرو بلکہاللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے کرو۔ ٹمرات خود مرتب ہو جا ئیں گے۔ اس لئے آ قائے حقیقی خود بندہ پروری کی روش کو

خدا کو خدا سجھ کرعبادت کرو۔ بیہ ہے خوشی ہے کہنا مانٹا اور یا در کھوخوشی ہے کہنا وہ مانے گا جس کومحبت ہو۔ مُلا ہمرااس مقام پر پہشیہ دسکتا ہے کہ مجت توقلبی کیفیت ہے اور دل پر کیاانتیار ہے مگر پہ خیال غلط ہے دل کی حرکت کا اراد و کرو۔ دیکھو

حركت موتى ب يانيس تم في نداراده كيان سيكها يبلي ال سيخيال يكاليادل يركياا فتيار ب-

د کھو! بیکو پہلے پہل چنانیں آتا کر ماں باپ کو چلااد کھ کردہ بھی سکھ جاتا ہے۔اگر ماں باپ سے ند سکھے تو ہرگز نہیں چل سکتا۔ آپ صاحبوں نے بخصیل کا قصد نہیں کیا۔ اگر طلب ہوتی تو ڈھونڈ تے اور کامیاب ہوتے محرافسوں کہ

نامید ہوکر بیٹے دیے شریعت نے کم ہمتی کی تعلیم نہیں دی۔حضور نے عالی ہمتی کا حکم فرمایا۔ ا يكتحض آپ كے فيصله ش بارگياتواس نے حسب الله و نعبر الو كيل (يعني الله تعالى جھوكاني ہي اوروہ اچھے

کارساز میں)حضور نے فرمایا کہ تدبیر کرواور جب کچھندیے تب کہو حسبی اللہ و نعیہ الو کیل ونیا کے بارے میں سب حضوری اس تعلیم برعمل کرتے ہیں کہ پہلے اپن طرف سے انتہا درجہ کی کوشش کر لیتے ہیں مگردین کے بارے میں سی تھم یاد نہیں رہنااس میں آپ بی ہمت بار میصنے ہیں۔

#### اسباب محبت

چنانجے بیشبہ بھی ای وجہ سے پیدا ہوا کہ دل پر کیے اختیار ہوگا۔ تو سنو واقعی محبت کی کیفیت قلبی ہے اور براہ راست تمہارےا نقیار بین نہیں مگراس کے لئے چندا سباب ہیں۔وہتمہارے اختیار میں ہیں۔ تو دار مداران اسباب پر ہے اوروہ موقوف مجت پٹیس۔ وَمَاجَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَّجَ \* وَيَن عَمَ تَكُونِينِ جب مجت كاتكم جاتواس كم تحصيل کے اسباب بھی آسان فرمائے ہیں۔ سنتے! میں اسباب کو بیان کرتا ہوں جن ہے مجت پیدا ہوتی ہے۔اس کے لئے چند باتون كاالتزام كرنا جايي\_

ا کیا تو اس کا کیکسی وقت خاص ش خدائے تعالی کے انعابات کوسو جا کرے اور اس کے ساتھ ہی اپنی ٹالا کُق حرکتوں کا مطالعہ کرے اورغور کرے کہ اگر احکام ظاہری کی آتی مخالفتیں کرتا تو کیا انجام ہوتا اوران کی نگاہوں میں کیسی ذلت ہوتی ۔ مرحق تعالی نے باوجود میری سرکشی کے اپنے انعامات جھے سے بندنہیں گئے۔

ولیکن خدادند بالاو پست بصیال در رزق مجس نه بست لینی خدائے عالی نے گنا ہوں کی وجہ ہے کی بروزق کا درواز و بندنہیں کیا۔

ایک جزوتو بیہ۔ دوسراجز وید ہے کدا حکام طاہر بیٹرع کے کو جنکلف شروع کردے بیتجربہ ہے کہ اعمال میں محبت نے کا خاصہ ہے کداگر اول اول محبت نہ بھی تو بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مقاطیس کی کیفیت ہے کدلو ہاجب دور ہے تو پھر پہلی اور جہاں پاس آیا تو ہے تو دھی گیتا ہے۔ اتھال ہیں ہی متناظیمی اثر ہے۔ تیمرا بڑ و یہ ہے کہ پھووت ذکر کے لئے بھی کا اُسے بھی مورد الوجہ کے ساتھ ہے چھا بڑ و یہ ہے کہ الحمال اللہ کے لئے تاکہ کال اسٹر کے لئے تاکہ کال اسٹر کے لئے اس کا مالشدہ کو اسٹر کے لئے اسٹر کی اور اسٹر اللہ اللہ کہ کہ بھوائے گی۔ اورامال اللہ کی کہا تھا ہے کہ بوجائے گی۔ اورامال اللہ کی کہا تھا ہے کہ بھی اسٹر کی جو اسٹر کی اسٹر کی جو اسٹر کی اور اسٹر کی جو اسٹر کی گئے تو اسٹر کے اور میں اسٹر کی جو سے کہ اور اسٹر کی جو سے کہ اسٹر کی جو سے کہ اور اسٹر کی جو بھی اسٹر کی جو بھی اسٹر کی اسٹر میں ہوئے کہ اسٹر کی جو بھی اسٹر کی جو بھی ہوئے کہ کہ بھی جو بھی ہم ہوئے کہ کہا کہ کہا ہے کہ کہا تھا کہ بھی ہوئے اپندی کرے تو بھی کہا کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہ کو اسٹر کی جو کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہا گئے کہا ہے کہا ہے کہا کہا گئے کہا ہے کہ

بعد و به است در است ما در استراح السام عن بولا با بعد المحاص المورد الله المستوية المحاص المورد الله الله المستوية المحتمد ال

#### شاہی محاورہ

ایک بختاورده گیا فعلکھ کیوں فرمایا کیونکہ فعل آوا میدوشک کے مقام پراستعال کیا جاتا ہے اور تق اقعالی اس سے بری ہیں۔ تو تکتر ہیں ہے کہ شامی محاورہ ہے ساورہ ہیں شامیداورا مید کا لفظ لیتین ہی کے لئے ہوتا ہے بادشاہ یوں ہی خطاب کیا کرتے ہیں کہ تم کوامیدر کھنی جائے گرفتھ ہاری کویش انظر رکھا جائے تو افکال واردو وہی نہ ہوتا۔ شامی خطوط میں کشر ت سے بیچاور مستعمل ہے۔ لکھتے ہیں امیدوار دو وہا انداز می کوامیدوار دہنا چاہیے ) اس لئے ہیں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجمید سب کما بوں سے پہلے بڑھے جب تک طرفصنٹ کا دائے فرکر شہو۔

میں مضمون تو آیت کے متعلق تفار مقصودیہ ہے کہ احکام خداوندی کو مانو اور ان کا مانوا ان کے جانے کے ادر پر موقو ف ہے بدول جانے قانو ان کا پابٹدی کیے حمکن ہے۔ پس علم دین حاصل کرو۔ میں نے علم دین کی ضیاحہ بیان جیس کی کیونکہ

اے کرمبرت بیست از فرز خود وزن مبر چل دادی زرب المن تم کو جب یوی بچل سے مبرٹیس آ تا الااللہ قال ہے کہ کو یوں کرمبر آ کیا اے کرمبر فیست از دنیا ہے دوں مبر چیاں داری از تم العابدوں مرکب کا مسکویت میں الدینا ہے دوں

ہے ادراس وقت شی معددم کی طرف رغبت ہوتی۔ دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے لیں جس فعل میں اتنی ہزی حکمت ہواس کو

عبثكون كهدسكا باوريحكت توجار يذبن ين آحى باورندمعادم كياكيا حكسيس بول كيد

### معبود ہونے کے لئے خالق ہونا ضروری ہے

اس میں انفاق نمیظ وظووا حسان کابیان ہے۔ دوسری جگدارشادہ

لَيْسَ الْمِزَانُ تُوَلُوا وُجُوْمَكُمْ وَيَلَ الْمُنْفُرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَ الْفَرْصُ اَمَنَ بِاللهِ وَالْمَنْوَمِ الْفِهِ وَ الْمُلَيِّكُو وَ الْكِيْبُ وَاللَّيْمِينَ وَ الْمَالُ الْمَاكُونِ وَوَى الْفَرْنِ وَالْمَنْعُ وَالْ وَ اَبْنَ السَّهِيْلِ وَالْمَيْلِ وَفِي الرَّقَالِ وَاقَامُ الصَّلْوَةُ وَاقْ الزَّوْقُ وَالْفِرُونَ مِهُولِهُ والطهونِينَ فِي الْمَالِمُ وَالْفُرْاءِ وَمِنِينَ الْمَالُ وَلَيْكُونَ وَالْمَالُونُ وَالْفَافِرُونَ الْمَالُ

پکوسرارا کمال اس بیش نبیش کرتم اینا مندشر تن کی طرف کرادیا مفرب کو لیکن کمال تو یہ ہے کرکوئی خفس اللہ نقائی پر پیشن در محصاور قیاست کے دن پر اور ڈھنٹوں اور آسانی کما ہوں پر اور پیشجبروں پراور مال دیتا ہوا اللہ نقائی کی مجت میں رشنہ داروں کو اور قیبروں کو اور جو انگرا ہے عہدوں کو پورا کرنے والوں کو اور گردن چیزائے میں اور فواکس مشقل دینے والے بوں بھارہ تی اور بیماری میں اور جنگ میں تو بیک واکو کے جس اور میک اوک شتی جس۔

اس میں تمام ایواب تبقوی کواجمالا بیان کردیا گیا ہے جس میں اول محض صورت بے من کو کا فی تھنے کی مما نعت ہے (دل علیہ قولد لیس المو ان تولو او وجو دھ بھی اجیسا کرمنا نقین ویہودئے تو بل تبلد کی تفقی کا شخل بنالیا تھا۔ اس کے بعد ایھان باللہ و ابھان بالمعاد اور ایھان بالملنكة اور ایھان بكتب سھاو بعاور ایھان بالانبیاء كاام ہے۔ بیتو احتمادیات کے متعلق ہے۔ چم حب ال کوانفاق ہے وائل كرنے كا امر ہے لا مجت الیہ میں مال فرج كرنے كی ۔ ترغیب ہے ) بیاصلاح قلب مے متعلق ہے۔ چرا قامت صلوۃ کا امر ہے۔ بیطاعت بدنیہ بھرانیا والزکوۃ کا بیاطاعت

مالیہ ہے اوراد پر جوابتا مال کاذکر ہواہے وہ انفاق تلوع ہے جس کی صدیث تر غری بی انقراع ہے۔ مالیہ ہے اوراد پر جوابتا مال کاذکر ہواہے وہ انفاق تلوع ہے جس کی صدیث تر غری بی انقراع ہے۔

ا میں المال لمحقا سوی الز کو ق رئو کے ساوہ گی مال شریقا جران الآن ہے (اور گل جراس) الرید ہی ہے کیونکد اگر اسکا مرتک مال ہے قو حب مال کے اور الدیک کے فقط ایجا ور کو تاکی فیس کھرزا کد انفاق کرتا جا ہے اور اگر اللہ

تنال مرق بین و جدا ای کا منتقبا کل یک بی کرفرش کے علاوہ کی ایک کش میت کا دورے ترق کیا جائے ا

وَالْكُطُونِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَا وَحَيِّمُ: اورض كنها كرنة والعادلة وي ورد رزاع والعادلة والى ين يكاور وركتوب رمّا ب

# تفيرى نكات

# عفوكى فضيلت

خفوجی بہت بزی تضیلت ہے۔ اگر خضب ندہونا اس سے حروم رہجے۔ پس ندید خشیلت ہے کہ بالکل ہی خصد ند آ و سے اور ندیضنیلت ہے کہ ذرا ذرا تی پائوں ہی خفا ہو جا سمی خل وخفوجائے تی ندیوں فضیلت آویہ ہے کہ الحا ہے۔ عنصب واجع یعفوون سم میدائش رہے کہ خفواو خل کے مواقع ہیں برکل وموقع ہی ندخضب مناسب ہے اور ندیخو بلکہ جو کل خلوکا ہے وہال حکوکرنا جا ہے اور جو موقع خضب کا ہے وہال خضب ناقع ہے۔

## غصه کاآناغیراختیاری امرے

معصدہ ۱ میں مسلم اس میں اسلم اس میں اسلیا اس اس سر سے

خوشلطی ہے اس شخص کی جوہد کہ انگل دور کرنا چا ہے کہ دوبالکس جایا میں ہوجائے آگر یہ مطلوب ہوتا تو ہیں نہ

فربائے والکھ طورت القدیظ والفالون عن النگائیں اور بیارشان نہ ہوتا وراؤا حائے بھٹر اللہ تھے بھٹوٹر وائی اور الا تصف

مینڈ نمی کا ارشاد خدوجا اس لئے کہ تو ہوئے کے دوق جادہ ہی خضص کا نہ رہتا تو اس مین ہی گی مشرور سے در بی اس چوش اور خصر کا آتا می عدفیس ہے اس لئے کہ یہ امور غیر اختیا رہیں سے ہدار امرو نمی امور اختیا رہے کا طرف سوجہ

ہوتے ہیں اور امور اختیار بیٹ تموو ہیں نہ فرم م ہے اس ال احتیار سے ان وکمود کہا جاسکتا ہے کہ دو تی تعالیٰ کی فضا ہے چش

دوطریقت ہر چیوٹی سالک آید نیراوست ہر مراطاستتی اے دل کے گراہ فیت بہرحال بیددوبتر سمی عنہمیں ہاب ودورجہ باتی رہ گئے ایک تو جڑسے مواقع کاردوائی کرنا درسرے جڑس کودیا کر

عقل اورشرح کی اقتضاء کے موافق عمل کرنا۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَأَحِشَةً أَوْظَلَهُواْ انْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغَفَّرُوْا للنُّوْبِهِمُ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّانُوْبِ إِلَّا اللَّهِ وَكَهْ يُحِدُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ

ور کاروری

میں میں اور ایسے واک کہ جب کوئی ایسا کام کر گزارت میں جس میں زیادتی ہو یاا پی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تفائی کو اور کہتے ہیں چراہے کا ہوں کی معانی جا ہے تھے ہیں اور اللہ تعانی کے موااور ہے کون جو کتا ہوں کو تحقا ہو اور دوگرگ اسے قبل برامراؤیس کرتے اور ہوجائے ہیں۔

#### تفييري نكات

وہ ایسے لوگ میں کہ جب کوئی بخت گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفوں پڑھکر کے ہیں (میخی مضائز کا ارتکاب کرتے ہیں) تو الشرقعائی کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گنا ہوں کی معانی چاہج ہیں۔صاحبوا اپنا بھی کوئی آ قاادر مولی دیکھا ہے کہ اس کا نافر مائی کر کیں اور دوخو تعلیم کر سے کہ ہم سے معانی چاہوا دوائی پر کرنے اور پھٹھ چاہ کہ کہ ہم کے کہ کس مذہبے قویہ کروں میرا کیا مند ہا ہے جوانشہ قائی ہے مفرحہ ماگوں آو اس کو ادشاد ہے وکمٹنے فیڈیڈر الڈا گوئی آلا الحاج معین تم ہانے کا موقع قوجہ ہے تھا کہ خواکے کا اور شرکتا ہوتا ہے موالی اور کا دوں کوئٹے والا ہے۔

تعلق مع الله بهي نه چھوڑ و

مولانا ردی رتبہ انشدنے دکایت کئی ہے کہ ایک شخص آلودہ نباسات چلا جا رہا تھا دریائے کہا کہ بیرے پاس آش تھے پاک کر دوں۔ اس نے کہا بی آ آلودہ ہوں کیے آئی پاک ہو کرآ ڈوٹا۔ دریائے کہا کہ میاں صاحب شرع کو چھوڑ و جب پاک ہو گے جھوٹ سے پایر کے کہ بڑو ہے :و گے اورا گرخم ہی شرع میں رہو گے آؤ تمام مربا پاکی اورا کودگی ہی گزرجا و ساکی۔ تو صاحبو خدا تعالیٰ کا محل ہی ایک سے ہے کہ جوام کو پاک صاف کر سے کی چھوٹل وقوجہ میں پاکی کا انظار کیا سخی ۔ پس کیے بی برے ہو باڈگر اللہ تعالیٰ ہے کہ توار و گڑا ہو وانا مجب بیس ۔ بحر خدا کے ساتھ تعلق اورانشد والوں نے تعلق یہ بھی خدا دی سے تعلق رکھنا ہے۔

# وَمَا الْحُمِّكُ الْاَرِسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ٱوَاٰبِنَ مَاتَ اوْقَتِلَ انْعَلَىٰ ثُنْهُ عَلَى اعْقَالِكُمْ وَمَنْ تَنْقَلْ عَلَى عَقِيبُ وَفَكِنْ يَتَحْبُرُ اللَّهُ

شَيْئًا وسَيَجُزى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿

تر اور گر نے در اول می تو ہیں آ پ سے پہلے اور بھی بہت رسول گز رکھے ہیں سواگر آ پ کا انتقال ہو جادے یا آپ ﷺ شہید ہی ہوجاوی تو کیاتم لوگ الٹے پھر جاؤ گے اور جوخف الٹا پھر بھی جاوے گا تو خداتعا کی کا کوئی نقصان نہ لرے گااوراللہ تغالی جلد ہی عوض دے گاحق شناس لوگوں کو۔

# تفيري نكات

ثبوت وصال رسول اكرم عليصية

وَمَا أَخَكُنَّ لِلْاَرْمُهُولَ كُنَّ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ والرُّسُلِّ أَوَاٰ مِنْ لَكَ أَوْقُتِلَ الْقَلَبَ كُوعَ لَلْ أَعْقَا بِكُورٌ يها ل حق تعالى نے ان شرطیہ کے ساتھ ان مات اوّل فر ما یا ہے اور الل علم جانتے ہیں کہ ان شرطیہ مقام شک میں لا یا جا تا ہے ۔ تو کیا صحابہ کو حضور علی کے وفات واقع ہونے میں شک تھا کیا وہ حضور کے متعلق خلود کے مقتقد تھے کہ آپ کوموت آئے ہی گی نہیں۔ ا بیا گمان صحابہ ؓ کے متعلق ہرگز نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بات بیٹی کہ عابت محبت کی دیہ سے حضور کا کسی وقت زعہ ہو ہوتا ان کے ذ ہن میں نہ آتا تھا۔اور آپ کوجوا یک خاص امتیاز تمام مخلوق سے کمالات نبوت وغیرہ کی وجہ سے حاصل تھا۔اس کا اثر عام طبائع پر حالاً بیتھا کہ موت تو عوام کو آیا کرتی ہے۔ بی کو کمیا موت آتی ہے۔ کواسکا اعتقاد نہ ہو۔ مکرتا ہم حضور ﷺ کی موت ان کو کچیمستبعدی معلوم ہوتی تھی اورا جلہ صحابہ کو گوموت نبوی مستبعد یذمعلوم ہوتی ہوگمران کا خیال بیرتھا کہ حضور علیہ ا بنا کار منصی یورا کرنے سے پہلے تشریف نہیں لے جا سکتے پیمیل دین سے پہلے آپ کا دصول نہیں ہوسکا۔ اس وجہ سے حضرت عمرضی الله عندنے واقعہ وفات میں حضور کی موت ہے اٹکار کیا۔اور تکوار لے کر کھڑے ہو گئے کر خبر وار میں کسی کے منہ ہے بیلفظ نہ بننے یا وُل کہ حضور کا دصال ہو گیا۔ابھی حضور کا وصال نہیں ہوسکتا بلکہ آپ پر ہے ہو**ٹی طاری ہوگئی ہے۔** آپ اس وقت تک ونیا سے نہیں جا سکتے جب تک اسلام تمام عالم میں نہیل جائے اور دین کی ہر پہلو ہے بھیل نہ ہو جائے اورمنافقین کا قلع قبع نہ ہوجائے۔مطلب ان کا بیتھا کہ ابھی فروعاً دین کی بھیل نہیں ہوئی۔ چنانچے قرآن کی ترتیب مجی نہ ہوئی تھی۔ گواصولا محیل ہو چکی تھی اور حفرت عمر رضی اللہ عنہ پر سیجھتے تھے کہ محیل فروع بھی حضور تھا 🖺 ہی کے باتھوں سے ہوگی اس لئے وووسال نبوی کا اکار کررہے تھے۔اور لفارومن انقین کودھ کارہے تھے کہ من قبال ان محمدا مات صوبت عنقه گران کویینرنتی که جس کام کے پورانہ ہونے کی وجہے میں حضور کی وفات کا اٹکار کر رہا ہوں حق تعالیٰ کو و دق کام جھے اور ابز برخی اللہ عزیہ لینا ہے۔ کھ اللہ حضرات می ہے کہ زائد مل خصوصاً حضرات شدیعین و حسی اللہ عنبھ ما سے زند شدی اسلام کی فروگ کیا گیا۔ واقعی اگر حضورات و دقت تک زند و رہیج تو علاء امت ہے جو کام حق تعالی اس لیے حضور کوئی تنجیل فروع بالا ابنے۔ واقعی اگر حضورات و دقت تک زندہ دیتے تو علاء امت ہے جو کام حق تعالیٰ نے لیا ہے وہ کام ان سے کیچگر ایا جا تا ہے آق کم مرحد ہی واصلاح الی افریک ایک خضرت حمد ان کوئیل انصیب ہوتا سب کام حضوری کے ہاتھ ہے تا ہے ای طرح حضور کے ہوئے ہوئے اسلام کوئیل و حقیقاً واحد ان کی کیا ضرورت ہوئی۔ اس ہر سکتہ حضورے و دیا فت کرے مطلح ہوجایا کرتا ہاں حضرات کو بیرفتال و کھا ان حقیقاً و احداث می کی ووات حاصل ہوۓ ای کوئیل کہتا ہے۔

ولا فيضل فيها للمساحة والندي و فيضل الفتي لو لا لقاء شعوب ديش مندي

خوش اعتقادى

سَنُكْقِيْ فِي قُلُوبِ الزَّيْنَ كَفُرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشُرَلُوا بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنزِّلْ بِه

سُلْطنًا وَمَأْوْنَهُ مُ النَّارُ وَبِشُ مَثُوى الظَّلِينِينَ

ﷺ: ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول کا فرول کے دلول میں بسب اس کے کد انہوں نے الشاقعاتی کا ایک چیز کو شریک عظیم ایا جس پر کوئی دلیل الشاقائی نے ناز لیٹیس فرمائی اوران کی کیلیج جم ہے اور در بری جگہ ہے ہے انسانوں ک

> تفی**ری نکات** مراتب ثرک

بینے گا داوری بیں جر ان تنسبر کو ا باللہ ( گئی اللہ کا الم کا اللہ کا اللہ کا اللہ تعقوب اللہ تعقی اللہ میں می یا غرصنا کے اندروہ اللہ بیں۔ اگر چہ بھا ہر مید معلوم ہوتا ہے کہ کہا ہو تین میں کین کہ قاری کے اندر بیں میکن حقیقت میں ہے کہ کھا دھیے کفر کے اندرا اللہ تنظم ای الم کہ آنا کہ کہا دیا گا دوجہ میں ہے اور موشین کے اعربی کا ان کی حقیقت پائی جاتی ہے کو اس دوجہ کی ندروشڈا و وقصد الم کر کرتے تھے اور مسلمان تصدا شرک نہیں کرتے کو لازم آجا و سے شائز غرب

پی بی باب بر من رویدین مداده مند کر موسد کرد. لغیر الله بغضه لوگ بزرگول کے نام کی فاقد دلوات بین اوران کو حاجت روا بیخته بین بیر بحث بهت طویل ہے اس کے مراتب بختف بین مس کو کچھ شبہ ہو تھین کر سکتے ہیں ای طرح اور بہت ی رمبر شرکیہ بین بوسمسانوں میں مارائی ہیں۔ غرض شرک کے مراتب مختلف ہیں کہ اکنا ورجدان کا کفار میں پایاجا تا ہے اور میداد نی مرتبہ موشین میں کھی تھتی ہے۔

انتاعظن

اس مقام پر ایک بات طالب علموں کے کام کی یادا تی ہے دو ہے کہ بیرجوز بایا ہے واکن فیٹر آڈا اولا فوسا آکٹر دیکی ا بید سُد الحکے الاقتصار میں اس کے ساتھ اس کے کے شریک کرنے کو مس کی الشد قالی نے کو کی دلمی ٹیس اناری اس سے بھا پر مغموم ہوتا ہے کہ اگر دلس انا اس تی تو شرک ہا تر ہوتا۔ حالا تک شرک بھتے ہونہ ہا اور دو افضاد کیا جائے جواز کا ٹیس ہے جو سب بدعات ہیں ای طرح ہے شہور ہے کہ شب برات کے طوے سے آگر پہلا دور دافضاد کیا جائے تو بہت گا ٹیس ہے جو سب بدعات ہیں ای طرح ہیدالر سے مارے اعظام جو م فریا کرتے تھے کہ طوے کی تی قسیس ہیں۔ ایک اب کا ایک جب کا ایک ہے کا اس کا اور ہے گا اور تب کا دو معمول کا اس جو کس کے لئے ہے دو اپنے لئے ہے اس سے پہلا دور دور میں اس لئے کہ اب ترب سے پہلا دور دور اللہ اس کے کہ اس تھی بہلا دور دور سے اللہ اور دور سے اللہ بیا دور بھر سے اللہ دور سے اللہ ہے۔ اس سے پہلا دور تا اور شی البور کے لئے اور شی اب اور کہ اللہ بیا دور ہے اللہ بیا۔ بیا دور سے اللہ بیا دیں اللہ بیا دور سے اللہ بیا دارت اللہ بیا دی اللہ بیا دور سے اللہ بیا دور سے اللہ بیا دیا ہے اس سے اللہ بیا دور سے اللہ بیا دور سے اللہ بیا دور سے اللہ بیا دور سے اللہ بیا دیا ہے۔ اللہ بیا دور سے الیا میا دور سے اللہ بیا دور سے اللہ بیا دور سے اللہ بیا دیا ہے دور سے اللہ بیا دور سے دور سے اللہ بیا دور سے دور ایک اوراعقاد ہے وہ بیہ بے کہ کی کی افطاری ہے روز وند کھولوسار اثواب ای کول جادے گاغرض اس تھم کی بہت ی بدعات بين جو أنْ تَغُولُوا عَسلَى اللهِ هَالاَتَعْلَمُونَ مِن واخل بوعق بين بطور فيرست مع مختمراً مجرع في كرتا بون مو بات بیہ ہے کہ مقصود بیہ ہے کہ بندہ کو جا ہے کہ جو کام کرے وہ کام اپیا ہو کہ اس پر دلیل موجود ہواور شرک ممالا دلیل لہ ہے ب بلكداس كے خلاف كے دلاكل بكثرت موجود إن پس ايسا كام كرنا جس بردليل ند ويو برا بي ورايسا كام كرنا اور بحي زیادہ برا ہے جس کے خلاف پر دلاکل ہوں پس ما کھٹے ٹیز ٹی بیا سائلٹا سلطانا کنامیہ ہے اس بات ہے کہ اس کے ِ خلاف پردلائل ہیں۔

يهال يرايك شبادر بوتا ب كه بهت سے احكام قيامسيه و مجتهد فيها بلكركل ايسے بي بي كدان كي الله تعالى نے دلیل نہیں اتاری پس اس ہے محکرین قیاس اچھی خاصی طرح استدلال کرسکتے ہیں جواب یہ ہے کہ سلطانا عام ہے اس لئے كة كرواور تحت مِن آفي كے ہے پس معنى يدين-

مالم ينزل به سلطانا ما اي لاخاصاً به ولايرجع اليه والاحكام القاسية و إن لم ينزل به سلطانا عاصا به ولكن ننزل به سلطانا مما يرجع اليه اي النص المقيس عليه ولهذا قالو القياس مظهر لا مثبت اوريهال سے جواب ہو گيائل شبكا بھى جو الاتقف مساليسس لك بسه علم سے ابطال قياس براستدال كيا لرتے ہیں کہ جس کاعلم بھی نہ ہواس کے دریے نہ ہونا ح<u>ا</u>ہےاورا حکام قیاسی لمنی ہیں تقریر جواب کی ہیے کہ علم محرہ ہےاور تحت میں نفی کے ہے پس فائدہ عموم کا دےگا۔مطلب ہیہ۔ والاتقف مالیس لک به علم یعنی اس بات کی پیرو کی نہ کروجس کاکسی درجہ ش علم شہونہ یقین کے درجہ ش اور نظن کے۔

اوريهال ساكياورا بيت كي مح تغير اوراكيث بكاجواب وكيادويه به كم محرين قياس آيت إنْ يَنَقَيْعُونَ إِلّا الفَطنَ ے بھی ابطال قیاس پراستدلال کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدقیاس بھی لئی ہاس کا اتباع کرنا بھی قابل ملامت وشکایت ہوگا تقريرجواب كى بدب كد جس ظن كے اتباع كى شكايت بدو كلن بےكد بنفسه و بعاصله برطر رخل بويسي ندخود يقين بو اور نیدہ تقینی ہوجس کی طرف بیدا جع ہے باتی جو کی قطعی کی طرف راجع ہو گوراجع ہوٹااس کامحض غلنی ہووہ اس ہے خارج ہےاور تما س يى بىك مقيدس عليه تو فى نفسه قطى اوريقين بوتا بيا كرچيطريق اس كالخني بواوراتياع اى كالمقعود ب باتی را جع ہونا اس محم قیا ی کاس اصل کی طرف نظنی سے اور اس کے نظنی ہونے سے کھواعتر اض اور مہیں آتا۔

اورایک جواب اور بده میر ب کفن کے معنی و نہیں ہیں جو ملاحسن اور قاضی میں لکھے ہیں یعنی الطراف الرائج اس لئے کہ قر آن شریف تو لغت عرب میں نازل ہوا ہے عرب ظن کا اطلاق وہم اور جانب مغلوب سب برجھی کرتے تھے چنا نچہآ یت اِنْ نَظُنُ اِلْاَظِیّا مِن طَن ہے وہم مراد ہال لئے کہ کیٹی بات یہ ہے کدان کوقیا مت کاظن بمعنی معروف نہیں تما بس لنْ يَتَنِيعُونَ إِلَا الطَّلَقُ مِن مِعَ عَن مِهِ عِن يهن مطلب بيب كه يوك وبم برى مِن مشغول ميں خير بيه ابك طالب على تحقيق تقى ـ

#### بدعات رمضان

ای طرح ان مقولو اعلی الله کے مراتب می مختلف میں۔ اگل درجہ اس کا کفار هم پایا جا جے اور او فی درجہ اس کا جدمات میں جو سلمانوں میں رائج میں اور آن تکھو لگوا تھسکی الله می کائو تکھنگون میں اس کے واشل میں کہ ان کو عبادت مجھ کر کرتے میں تو کھوالسان حال سے میہ کہدر ہے ہیں کہ بدائند تھائی نے تم کو تلائی میں شجلہ ان ہومات کے ا معلم انداز مارد میں سسال کی میں میں تھیل مذہ کہ کا تھا تھا ہوتھ اور اس کر کھا نامام کی تا آئی ہے تھا۔

رىنىن كى بدائدى كى يى دى يى دى دى يى دى يى دى يى يى د مِنْكُوْ مِّنْ يُونِدُ الدُّنْ يَا وَمِنْكُوْ مِنْ يُونِدُ الْاَحْدِرَةَ " ثُورٌ حَرَفْكُوْ عَنْهُمْ لِيَنْتُلَكِّمُوْ وَلَقِيلَ عَفَاعَنْكُوْ وَ اللهِ دُوْ فَضْلِ عَلَى

#### الْنُوْمُونِ لِمُنْ الْمُؤْمِنِ لَمْنَ الْمُؤْمِنِ لَمْنَ الْمُؤْمِنِ لَمْنَ الْمُؤْمِنِ لَمْنَ الْمُؤْمِنِ

سَنَجَيِّمُنَّ: تم مِس بِعضِدُ ووَقُصْ مِنْعِ جِودِ نِياحٍ بِهِ اور بِعِنْمَ مِن بِدوهِ مِنْعِ جِزَا فرت كِطلب كار يَحَالَ كِ الله قَالَى فَأَا نَمُومَ كُلُّهَا فِي الْعِرِبِ كِيرَكُرو يا در بُكِرَمَ كان لَهَارِ بِهِ بِنَادِيا تاكِد فربادے اور یقین مجموک الله تعالی نے محمومات کر دیا دو اللہ تعالی مسلمانوں پر بر کے ضل والے ہیں۔

### تفی*یری نکات* اراده دنیامطلقاندمومنهیں

تحک کر رکھا ہے ہم نے جو بہال فرزانہ تو کی کیا ہے وہ کس واسطے ہے۔ ان کے ذیے بھنا مطالبہ ہے اس میں ہے اوا کر دو۔ ان کے کئیے ہے افہیں رہائی گی ۔ جب ان کی آئے کھی تو دیکھا کہ تولیہ صاحب کی مواد کی آ رہی ہے۔ اب یہ بہت ہی مجھ ہے جو بیس میں ہے تھے تھی کہ اور موجوع ہو جو جو تھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ اور ہونا چاہیے والر کر دارد پڑھار نے مورست آئے دو نیا دوست دارد ) آپ نے فرایا کہ انجی ہے اتمام ہے۔ اس کے ساتھ یہ اور ہونا چاہیے والر دارد پاس جو دیا ہوتی ہے وہ کہ تھی ہے لئے ہوتی ہے۔ اٹیس کے حاصلے ہو داسکی دیا شی کیا حرج ہے۔ اس محمد جی رہا تھی وہ اس

سرت مان کرے جدیہ ہوں ہیں ہے ، ہوں ہے ہوں سرح میں اس دے۔ فرمایا۔ غزوہ داصد میں جوبیا بہت نازل ہودئی میڈنگو شرقن ٹیویڈ الڈٹیا کی میڈنگو قمن ٹیویڈ کا الاخیریکا '' ترجمہ: تم میں سے بعض او دو مختص تنے جوبر نیا کو جا ہے تھا دو بعض تم میں وہ تنے جو آخرت کے طلبا کار تقے۔

#### آيت كي تفسير لطيف

اس کی اطفیت تغییر ہیں ہے کہ حدیث من پوید الدنیا للا بحدة و مدیکھ من پوید الا بحدة العنواصدة کیونکہ احدیث بوسحایہ رضوان الذهبیم اجمعی مرکز کوچوڑ کے تقد و مراد ہیں پر بدالد نیا ہے اور سکیا پر ضوان الشکیم اجمعی کی شان پر بھیر ہے کھ مرف دنیا کو تصوور و نیز قواعد ہے روہ اور مدونی غیست ہی شریک کیا جاتا ہے تو سحا ہہ رشوان الشکیم اجمعین اگر نہ جائے تو بھی غیست میں شریک تھے محابہ رضوان الشاہیم اجمعین کا مرکز کوچوڑ تا اجتمادی طلعی تھی کہ اب پیمال طهر بھی نکوروٹ میں ہے فیست جمع کرنے والے کی المداوکر ہیں۔ ریمی دین تھا کم بذرید و نیا اور جو بھاحت حضور تھی تھے کے دائے ہے وال دکی رہی وورین تھا خالص۔

### اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَاتَلُوْنَ عَلَى أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَكُ عُوَكُمْ فِيَ الْخُرِكُمْ ا فَأَثَابَكُمْ عَمَّالِغَ مِّ لِكَيْلًا تَخَرَنُوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَاماً آصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْلًا لِمَا تَعْمَلُوْنَ \*

ﷺ : وووقت یا دروجب کرتم چرج جل جل جل علی اور کی کوموکر کئی ندد کیستے تضاور سول ﷺ تهارے بیچی کی جانب ہے کو کارر ہے تعموضا تعالی نے تم کھ یا وائن شن ثم او پاسب نم دینے سے تاکم تمثم مغرص ندوا کرونداس چر پر جو تهارے ہاتھ سے نگل جائے اور نداس پر چوتم و مصیب پڑے اور اللہ تعالی سے تجرو کے بین تم بارے سب کا مول کی۔

ٳٝۮ۬ؿؙڞۅۮۏڹٷڵڗڶڵڹٷػڵۮڽٷٲڶٷۺؙڡ۠ڷؠۮۼۅؙڷڂ؈ٛٚٲڂڔٮڴۏڰٲڰڹػڎۼؿٵۑٛڡٙڿٟڵڲؽڶ ۼڂڎؙۅ۠ٵڞ؞ڡٵڰڴڎٷڵڔ۩ٵۜڝٙٲڮڴٷٵۺۼؿڋڽؠٲۺؙؠڵۏڹ؞ میٹی انشرقعائی نے تم کواکیٹے ویا برسب اس سے کہ ہمارے رسول عظیقے کوتم نے تم ویا اور خوش اس ثم وسینے کی بیہ فرمائی کرتم کوئے تکمین شہوتو بطاہر بیٹم بیٹر نہیں آ تا اس لئے کرتم تو اس لئے دیاجا تا ہے تا کرتن ہورکداس لئے کرتم شہو اسی واسط مشعرین نے تکھا ہے کر بیادا زائد ہے مطلب بیٹی ہے کرتم اس لئے دیا تا کرتم کوئن ہو۔

#### شان نزول

بیکفرزده احد کے قصہ میں بعض محابیر منی اللہ تھیں۔ جو صور ملی اللہ علیہ ملم سے تھی میں کچھو خطادا قع ہوئی ہی وہ پر کہ جس نا کہ برصور مطاقع نے فاہرت اور قائم رہنے کا اسرار مایا تھا ابید خطاحتها دی سے اس پر تا تم ندر ہے س کے بارہ میں ارشاد ہے۔

### حضرات صحابه گی حیثیت خداوندی

الحدوث میری مجد شماس کاتیر اسی آئی ہے کہ اس تقدیم پر لا بائے کی شرورت نیمی ہے اور متی ہے بلاقف درسے بیں وہ یہ دھنرات می ایشر شم می تعالی ہے نہاے شریائے تھے جب ان سے بیر فاواقی ہوئی تو ان کا بی چاہتا تھا کہ ہم کو مزاس کی ویا عمل ال جائے ہماری طبیعہ ساف ہوا ہے اور اپنے الک تنقی سے مرتر وہ وہا کی اگر مزانہ موقی تو سادی عمر دئیمہ در ہے اور یہ ان کے ذو یک نہاہت جا انکا وہ جان فرسا تھا اس بداء پر فریا تے ہیں کہ ہم نے آگواں معرف اطلاع کی بخر دیے ہے ہم ماتے ہیں اور اس کام کے قریب نیمیں جاتے تو جو بیسے وہ تھے وہ تو ایس اسے کہ اشار دمزا کی طرف بھی ہے جہائی شعر کی ایس کام کے قریب نیمیں جاتے تو جو بیسے اور وہ میں ماتی وہ الے اس

رِهُ تُصُمُونُهُ وَلَا تَكُونَ عَلَى اَسَيْهِ وَالرَّسُولُ بِنَ عَوْلُمُ فِي اَعْرِيكُمُ وَالْفَالِكُمُ عَقَّالِهَ فِي لِكُيلًا يَحْدُثُوا عَلَى مَا فَاعْلُمُو وَلا مَا لَمَا الْمُنْفَقِقُ فِي الْمُعْلِقُ لَهُ فَالْفِيلُونُ عِلَى الْمُناكِ

#### تصفيه باطن

اس ملی مشہور تغییر بھی ہے کدانز اندہ ہے اور مطلب ہے کہ فاقائی کٹھ نظائی کھیے لاکٹیلا کھٹوٹی اے کہ آئی گیا گیا اس کے دیا تاکیم کورٹی ہوا دورٹی کیوں ریا ؟ اس کی دیسے موٹی دیرا کے ذکارے وکٹینکیلی اندا مثافی صل فوٹیکن کارٹینکٹوٹس کافٹی کٹھ جس کا حاصل وی تعقیر وجملیہ باطن ہے اور تعقیرہ تجلیہ باطن سے تعمود رفع درجات ہے اور بھی اصل تعمودے سرم ایسٹی وفدرن کا کرنے کے لئے دی حالی ہے۔

#### آ داب اعصاب برائے دفع رنج

لِكَيْلاَ مُتَوَيَّوْاعِلْ مَا فَاعْتُوْ مِزابِعض دفدري مَ مَرن سے كے أواب اعصاب دى جاتى ب تاكم مَ ك

(انقام لینے کے بعد)اں بات پر (زیادہ) ربی فدرو جو تھے نے فت ہوگی تھی۔ یہ دی بات ہے کہ بعض شریف طبیعتوں پر خطاعات است کے است کا اور انداز کے دیم است کے دور کا اور انداز کے دیم کا موافق ہے۔ ای باپار انداز ہے کہ ہم موطاق ہے۔ ای باپار انداز ہے کہ ہم موطاق ہے۔ ای باپار انداز ہے کہ ہم کو خواری مصیب اس کے دور کو انداز ہو انداز ہو اور طبید ہوں ہو کے موافق ہو کا ریادہ طبید ہوں ۔ بعض امنر میں نے اس کا موافق ہو کہ اور موقع عمل ہو انداز ہو کہ ہوں ہو کہ ہو کہ

وَلَيْمَنِيْكُى اللَّهُ مَنَا فِي صَلْحُوْلِهُ وَلِيُسَحِّصَ مَا فِي الْكُوْلِمُوْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ ترجمہ: اورجو یکھ ہوا اس لئے ہوا تا کہ اللہ تا فاق تجہارے باطن کی بات کی آ زمائش کرے اورتا کہ تجہارے دلوں کی بات کوصاف کروے اوراللہ تعالیٰ سب باطن کی ہاتوں کوخب جانتے ہیں۔

#### شان نزول

اس کا مختمر واقعہ یہ ہے کہ حضور ملکی نے جب غز واحد علی مسلمانوں کی صف بندی کی تو ایک گھاٹی کا جرمسلمانوں کی پشت پرتمی اور وہاں ہے، جمن سے تملما خطر و تعلیمات قطام فر مایا کہ ایک دستہ تحتمر جماعت کا اس کی حفاظت کے لئے مقرر فرما دیا کہتم بیمال سے بدوں میری اجازت کے نہ بٹنا گو تمارے اور کچھ تائی گزر جائے افہا و میٹیم الملام جرقوت عملی کا ل جوتے بیں۔ انتظام عملی کھی کا لل جوتے ہیں۔ انہیا وجو لے ہیں ہوتے ۔ ان علی ضروری انتظام سب کا لل ہوتا ہے۔

# تمحيص وابتلا كافرق

اس کے بعد وکر پہنچھ کا قائد کو فرائے ہی تکت یہ ہے کہ تحییں وابتدا میں فرق ہے جس کو ایک سٹال سے مستحد کو کہ اس کے مثال سے مستحد کے بادر کا کہ کا قامد ہیں ہے کہ اول کہ کو کہ ہے یا مستحد کہ بعد سرکو آگئے گا تا ہے کہ اس کے بعد سرکو آگئے گا کہ بعد سرکو آگئے کہ اس کے بعد سرکو ہیں کہ بعد سرکو ہیں کہ سکتھ کے بعد سرکو ہیں کہ سکتھ کے بعد سرکو ہیں کہ بعد سکت کہ مستحد سے ایمان کو ہیں کہ سکتھ کے بعد سکتھ

ر با پدکرائیان کے مسل کیکل سے کیا مراد ہے قاشنے بعض کوگوں کا ایکان درمادی و معاصی سے مشوب ہوتا ہے۔ مصیب سے کنز دیوسے درمادی و معاصی کا سکن وجود یا جا اور بی ہے ہواد د کے ذریعیت درمادی و معاصی سے قلب میں پر یا امواقی کی مصیبت کے وقت دورہ و جاتی ہے۔ پی تجیمی ہے اور میڈ نیر الم است کے غرب پر مسب سے زیاد و مشتقب ہے کیونکہ و ایمان خاص وائیان غیر خالص کے قائل ہیں بخوا و میں اور میڈ نیر الم است معاصی کومز کرائیان یا موجب کفر کیتے ہیں۔ ہی ان کے زدیک با ایمان اور عدم ایمان ہے تواہ ایمان تاتی و و ایمان تاتی

خوش! مصائب میں ایک حکمت یہ ہے کداس ہے ایمان کی آنر مائٹل ہوئی ہے اور ایمان کے اندر معاصی و دساوں ہے جوسل کچکل آبا تا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اس تحییس ہے بندہ پر عبدیت خالب ہو جاتی ہے اور تو کئی اور فروراور تکمیر کا کسل و کچکل کم ہو جاتا ہے اور این حقیقت مشکلت ہو کر تھے میں آباتا ہے کہ آدی تھی تو کئی نذر کے۔

#### اصلاح قلب

ظامر یک رحمائی بیل ایک بحمت بر بے کداس سے اتخفار عظمت برتا ب اور عدیت عاصل بول بس کی طرف ایک بختار اندائی میار طرف ایک بختار اندائی میار فور کشر و کافی بین بیشتر شده اشاره کیا گیا ہے۔ رہا یہ کراس آیت بیس آیک بھر صدور کم اور ایک بحکہ قدام بدیکھ کے واقع کی اور واقعا اس کے اعتبار کشر تحول کیا جائے جیس کشاف نے کہا ہے اور اگر کائٹر کرے۔ ای فصل ما فعل من واقعات جمع المعمال میں کتیج تعالی اللہ ما فی صدور کم مین جو بھی یوا اتعاب ہوئے بیران میں بہت کا محتبار میں میں مجملہ ان بیدیلی اللہ ما فی صدور کم مین استان مقدود دل کیا ہے سے مراوا کیاں بے کران واقعات بھی تھیارے ایمان کی آز مائٹر می کردیمیں معیب کے وقت می علاقہ دل کی بات سے مراوا کیاں بے کران واقعات بھی تھی ایمان رہتا ہے۔ ہاں! جب وہ تخواہ بذکر دساس وقت می علاقہ در ہے تا کہا جائے گا کہ واقع اس کو تحقق تو موض آ قارے رامش رہتا ہے۔ ہاں! جب وہ تخواہ بذکر

کر صدر با متبارا کی حقیقت کے خاہر ہے کر قلب بدا شبارا کی حقیقت کے باطن ہے تو اس شمیں اشارہ اس پر ہے کہ بھی خاہر کی اصلاح سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور کسی باطن کی اصلاح سے خاہر کی اصلاح ہوتی ہے بھی اصلاح کی جاتی مصدر کی اصلاح کی جاتی ہے جو کر جوارح سے اور اس کا اثر باطن تک کئی جاتا ہے اور بھی تجیمیں سے قلب کی اصلاح کی جات ہے جو کہ باطن ہے اور اس کا اثر خاہر تک کئی جاتا ہے۔ لیس دولتھ احتیار کرنے عمل اشارۃ اس پر تھیر کردی گی کہ کی جاتب عمل خاہر کی اصلاح سے باطن کی ہمل ہو جاتی ہے اور کس حالت عمل بھی شرخ من جراح مرح بھی ہواصلاح کرتا جا ہے۔

ڰڵڵۿ۫ۼڮؽ۫ڲ۫ڔؙؽؙڵڿٳڶڟۿ۫ڰۏۅ؞ٳۺٮؠٳڟڹڮڿۣۯ؈ڮٷٮؚٵ۪ڂؾڽڔ؞ؽڔٷۊڷۺ۩ؠڶ؞ ٳڲۺڮٵڔ؞ٳڰڸ؋ۄڔڲڰۻڷٷڰٷڮڵڸۺؙڲڶڵۿٵؿ۬ڞڰؙۏڲڴۏڲڮڿڝٚٵڣٛٷٚڮڴۏڲڴ ٳڲۺڮٵڔ؞ۄٳڰڸ؋ۄ؈ڲڰڝڰٷڰٷڰڮڰڰ ہوسکتا ہے کہ دوائے قبطان آئی مرش کا ہوتا ہے جس کا ہم لوظم ہوا در نہم اس کے علائے کا قصد کریں۔ اور اگر ہم نے ایک مرش کا طابق کیا جس کا ہم کوظم تھا تو اس سے دوسر سے مرش کا تو از الدنہ ہوگا جس کا علم نیس ۔ جیسے لیعش لوگوں کو ا مجمل بحل خیال میں کہ کا خیال میں مارٹ ہوتا ہے جس کا تام لیا جائے ہوئے کے دار کس میں تبین کیا جائے اور جس کرنا ہ

بھی بھی خیال ہے کہ بدداستنفارے دی گناہ معاف ہوتا ہے جس کا تام ایا جائے۔ یادل میں خیال کیا جائے اور جس کناہ کا اس وقت خیال تکی نہ ہود و معاف شہوگا۔ خلاصہ یک ان لوگول کو یہ دس سراوا کہ مصائب سے تبحیص کا لنہ ہوگی کیونکہ ہم کو اپنے ہمہت سے امرائش کا علم فیر میں ہوتا اور بہت ہے گناہ ہم کر کے مجول جائے ہیں تو بیرانو بیگر معاف ہوں ہے۔ انڈ تعالی نے ڈائڈ عکونیڈ کیڈنا ہے المصرف ڈورہ میں اس شہرکا جواب دیا ہے تبہارا بیکمان تی مجمع کس کر علاج سے ای

الله تعانی نے داللہ علیہ فی تیکات العظم کی قورہ میں اس شریکا جواب دیا ہے تبہارا یہ کمان سی میں کر مطاح ہے ای مرض کا از الدیونا ہے جس کا مریش کو تلم ہو بلکہ طبیب کا علم کائی ہے اور اللہ تعانی کو تبہار ہے تقوب کی بوری حالت ہے۔ تو وہ ان مصابب سے سب امراش کا علاج کردیں گے اور سارے کنا وجودیں کے اور استففار شریعی ہی یا ہے ہے کرا برالی استففار سب کنا یوں کی منفرت کے لئے کائی ہے۔

ای طرح مدیث میں ہے واست خفر ک معا تعلم و لااعلم ہیدور کی رضت ہے جو صائب ہے اصل ہوتی ہے۔ کس ان منافع وصمائے کو پٹن نظر کھ کرمعیت کی پریشانی کو بلکا کرتا جا ہے اور مایوں نہ وتا جا ہے اور آئندہ کے لیے مجمع اعمال میں کا پابندی کا عہد کرتا جا ہے کہ بہتر عمید سے کہ بہت اور کھوں گا جو معیدت میں تھا اور ان مضابی کو ادکر

ۓُم وترن كُوكُمُرنا عِ ہے۔ وَ لِيَنْتَكِي اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُولِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي فَالْوَكِمْ وَاللّٰهِ عَلِيمُ لِينَا السَّدُورِه

آ بے شغر دوا عد سے متعلق ہے جس کا مختصر واقعہ ہیں ہے کہ حضو مقطیاتی نے جب غز دوا عد مثل سلمانوں کی صف بندی کا قوائیک آمائی کا جو سلمانوں کی پیشت پرتھی اور وہاں ہے رقمن سے حملہ کا خطر وقالیدا نظام قرمایا کرا کیا۔ میر مختصر جماعت کا اس کی حفاظت کے لئے سفر رقم اور یا کہتم بہاں ہے بدوں بری کا اجازت ہے نہ ہٹنا۔ کو ہمارے اور پہلچری گز رجائے انہاء ملیجہ السلام برقوت شدی کال ہوتے ہیں۔ انتظام عمر مجمی کال ہوتے ہیں۔

خوش احضور نے نعشہ جگا۔ کا اس طرح انتظام فرایا کدائی گھائی با یک دستے فرج مقر وفر ہادیا کہ اس طرف سے نعار نہا کسیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کفار پر حملہ کا بھی ویا قس کفار کو فکست ہوئی (اوران) کا جینڈاز میں پر گر پڑا۔ سات دفعہ اس کو اٹھایا گیا مگر ہردفعہ مرکس ہوااور کفار بری طرح ہما گے ) اب اس دستے فوج میں جھمائی پر حضین تھا اختلاف ہوا۔ اکثر کی بیرائے ہوئی کراب ہم کو بہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہوارے ہما تین کا بوراغلب حاصل ہو چکا ہے اور وہ کفار کے تعالیٰ جارہ ہیں۔ ہم کو بہاں جہادہ فیصرت میں حصد لینا جا ہے۔ ان کے افرے اس رائے کی مخالف کی اور کہا کہ حضور نے ہم کو بہاں ہے بدول اجازت کے بنے سے خوفر ادیا ہے تھر کہ بہاں ہے شرخا جا ہے تھر

بجر در پائج آ دمیوں کے کسی نے افسر کی رائے نہ مانی اور زیادہ تعداد دہاں ہے ہٹ کر قال وغیست میں مشغول ہوگئی۔ یہاں ہے آ پ وکٹر ہت رائے کی حقیقت واضح ہوگی کہ کھر شد رائے کا بیٹیشر تن پر ہونا مشروری نیس

#### حضرت خالدكي قابليت

یمیاں آتی بات بھولینا چاہیے کہ ان محابہ کا پیڈیال قدیمی کہ اگر ہم خیست جمّع نہ کریں گے تو خیست ہے ہم کو حصر نہ لے گا کہ تکدھر کرے نغیمت کے لئے شرکت جگ لازم خیس فیسبت میں ان فاقان فوج بھی شریک کے جاتے ہیں حالانکہ وہ جنگ میں شریکے خیس ہوتے بلکہ ان حضرات کو بیڈیال ہوا کہ بدول شرکت جنگ کے شاہد ہم کو جہاد کا ٹواب نہ لیے یا کم لے۔ اس خیال ہے و مکھ اُنی چھوڈ کر تھا قب میں اور مال نغیمت جمع کرنے عمل مشخول ہوگے۔

لے۔ اس خیال ہے وہ کھائی چھوڑ کرتھا قب میں اور ہال جسمت تاتا کرنے عمی مستقول ہوئے۔ اس دقت بھی ان کے جاسم میں ہم جو سے تھے (اور بیان کی جگی قابلیت کی دیل ہے کہ بین امر کرکے وقت بھی جاسم ان مگر کواپنے فرائش انجام دیے پر مامو کر دکھا تھا) میں اس وقت جب کہ گاز بھائے جارہے تھے اور مسلمان ان کا تھا قب کررہے تھے۔ حضرت خالد کو جاسموں نے اطلاع دی کہ مسلمانو کے حقب کی گھاٹ خالی ہو چگی ہے۔ یہ بینے میں حضرت خالد نے اپنچ کائی تعداد موادوں کو ساتھ نے کرکھائی کا مزت کیا اور دی ہائے محالی جو دہاں تی جدے تھاں کو دیج تھے کر سے مسلمانوں پر چھیے سے ملکر وہا حالت دیکھ کر گاز کائی ان مار تھا گھار تھا کہ بھائے کرکھاؤ وادر اس نے خواصل مسلمانوں پر چھیے

## اجتهادي غلطي

اب مسلمان دوطرف سے محر کے اور خت مصیبت کا سامنا ہوا اس حالت میں شیطان کیمن نے لگار دیا الاان صحب شاقد قد قدل کررسول النقطی شہید ہو گئے اس آواز کا محابہ کے کانوں میں پڑنا تھا کہان کے قدم اکمر کئے کیونکہ قدم کا جمنا تو دل کے تالح ہے جب دل ہاتھ سے فکل گیا تو قدم کیوکر تیس ۔

ہیں محاب کے قدم اکٹرنے پر احتراض بین ہوسکا۔ بگداگران کے قدم ندا کھڑتے قدیعن کو بیٹر ہوسکا تھا کہ ال کے دل ش مجبت دیتی رہا ہے کہ اوالتہ تعالیٰ نے کیوں عمل بر مایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھا کے اور قدم اکٹرنے پر عمل بیٹریں فرمایا بکد معصبت رمول پر عمال فرمایا ہے جو کھٹی افتقاری تھا اور قدم کا اکٹر جانا معلوب الحال لوگوں کے لئے غیر افتیاری تھا اور کو اس معصبت میں مجی اجتہادی تعلق تھی (کرکھاٹی والے محاب نے قواب کا مداد مباشرت کی کو جھا طال تکداس کا مدارمحق اطاعت پر ہے خواہ بصورت کل جو یا بصورت ترک کل انجمازی تھا کھی بھی بھی

حماب الطیف ہوسکا ہے ہاں مقاب نجیں ہوتا۔ اجتہادی غلطی ہو تما ہے کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ تم نے پوری المررس مجھ سے کا منہیں لیا۔ بہر حال واقعہ احد کی مصیبت شماح تعالیٰ نے بید بحک سے بیان فرمائی کہ اس سے تمہارے ایمان کی آ زبائش مطلوب تھی کہ کون تخلص ہے کون منافق ہے۔ کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین میں باہم مرکوشیاں ہوئے کی تھیں۔ ان کو مرکز شمی آنے ہے رہنم تھا۔

ال سينت المصاد عن من المام المراهبين الوحد في من مان والمورد من المصادر المعامة. تم يم كتبة - هذا لكنا مين الأمكر مين فتني في كه ماما بجما انتياء بمن جداد بمن تمية لؤ كان لكنامون الأمكر. مشی ٹا شافتگذا کھی آگا رہ دارا ہی جا تو ہم یہاں ان طرح ترقی کے جائے اور مجا بیگی یہ حالت تھی کہ میں اس پر بیٹال شرک مجان ان فیندا رہی تھی۔ چا نچا کیے ساتھ کے با جا کھوار کر دی ۔ ایس ہور ہے ہے خوش الشونائی نے چا روں طرف سے اسباب تخفیف جھ فر اور پے کہ حرکہ میں مسلمانوں کو ماہ کہ لیا ہور ہی جا ہے ہوا ہی ہو جاتی ہوائی ہے کہ اور فور کیا جائے تو تاب میں بھی محالے تھی کہ بوکٹ خالی اگر عاش کو کھی کہ لیا ہا ہے اس کے دل کھی جہوباتی ہے کہ بمی تجویب نے دل کی بات طاہ ہر کر کے جدل میں اس ہے اس بھی کھی تیس مہاور اگر اس کو بھی تدکہا جائے تو شوت بسیمیشن دہتا ہے اور باد رہا ہو ہے کہ جدل مزار اس کے چس نے ہوں اس کے جرک تمان میں ہو تھی۔ کہم میں میں اس کے میں نے میں مدور دو کیا تھا۔ ان کو بدول اجرائے مدر کے چس نے اپنے ہیں ہو تا ان معد العصور یسو اکا مطلب کرو تھی تی ہے تھا) کے ساتھ تی آئے دور احت بھی دیے چیں اور اگر عسو کو واحد اور یسو کو متحد و مائو ۔ جیما مشہور تا عدو ہے تو آئی عسو کے ساتھ تو ایک دوست ہو دی۔۔۔

### تلافى مصائب كى صورت

صاحواجوائی المرائیان میں ان کے لئے اب بھی ایسانی ہوتا ہے کہ عصد داحد پر یسوین کا ترب ہوتا ہے۔ یہ آ مت محابہ کے ساتھ خاص نہیں بلکس سے لئے عام ہے۔ کہی مصیبت سے پریشان شہوں بلکہ اس کو ہلا کرنے کی کوشش کردچنا نے ایک مدیر توسیع ہے اس اس اس کا اس کا اس کے انداز کا میں مدیر کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اند انڈ تعالی فرائے ہیں دکھا اُصالی کنٹرون فیصینہ کے فیکا کہ سکتھ اُٹیل پیکٹر تم کوائے کُٹھاد جو چھ مصیبت پیکٹی ہے وہ تمہارے علی انقوال کرکٹے ہوئے کا موں سے کہتی ہے۔

کہ جومصیب تم پر آئی ہے تہارے اٹھال کی وجہ ہے آئی ہے اس پر انبیا و سے مصائب ہے شبہ نہ کیا جائے کیونکہ وہاں صرف صورۂ مصیب ہوتی ہے حقیقتا مصیب نہیں ہوتی ۔ کیونکہ کو انبیا جیسیم السلام کو مصیب کے وقت پوجہا دراک لطیف اور صفائی قلب کے رخ تو ہوتا ہے گر پر بیٹائی تمیں ہوتی کیونکہ ووقعصوم میں ان نکالیف کاوروو معاص سے سب نمیس ہوتا کیروہ پر بیٹان کیوں ہوں پر بیٹائی تو گاوہ کا تھیے ہے۔

پس ہم کو مصیبت کے وقت اول آوا پٹے کنا ہوں کو یا کرنا چاہیے تا کہا ٹی خطا کا استخدار ہو کر مصیبت سے پر بیٹان زیادہ ند ہو کیونک اپنی فضایہ جومز ا ہوتی ہے اس سے دوسر سے کی شکایے نہیں ہوتی بلکہ انسان خود نا دم ہوتا ہے کہ بیٹس ای تھرا جرکو یا دکر سے کہ افتد تعالیٰ نے مصیب کا بہت تو اب رکھا ہے مدیث بیس آتا ہے کہ مسلمان کو جوالیک کا فالگنا ہے

رہ می اس کے لئے ایک صند ہے۔ ایک دفعه صنور می نظاف کے کمریس جراغ کل ہو کیا۔ آپ نے ادافلہ پڑھا۔ حضرت ما نشر نے پوچھا یارسول اللہ! کیا یع می مصیبت نے فریا یا بال! جس جزے ملمان کو تکلیف ہود و مصیبت ہے اور اس پرڈا اپ کا وعد ہے جب اولی اولی تکلیف پرٹواب کا دعدہ ہے تو زیاد دیکھفت پرٹواب کیوں نہ ہوگا۔ پس ٹواب کیا دکرے ٹم کو لیکا کرنا چاہے۔

چران بات کوسوچ جوان آیت میں بتالی گئی ہے وکیٹنگی المدُمنا فی صُدُوْلِکُو کہ اللہ تعالی نے مصیب وے کر حارب ایمان کو آز مالیہ ہے کہ اس کو صعیبت میں بھی ہم سے تعلق ہے یا تبیں۔ پس مصیبت میں ثابت قدم رہنا جا ہے ضا کی شخاعیت شکرے کو کی بات ایمان کے ظاف زبان دول پر شرائے۔

#### غزوهاحد

نُعُرَّاتُوْلَ عَلَيْكُوْمِنْ بَعْدِ الْفَهِ امْمَتَ قَعْمَاسًا لِغَضْ طَلِقَةٌ فِنَكُمْ وَطَلِقَةٌ فَى اَهَتَهُمْ خ الْفُسُهُمْ يَطُلُّوْنَ بِاللهِ عَنْرَاسُقِ طَنَّ الْمَالِمِلِيَّةَ يُلُوْلَنَ هَلُ لِكَا مِنْ الْمَعْرِمِنْ فَثَنَ فَعْلَ إِنَّ الْفُسُومِيْ فَعَلَ الْمُلِيَّةِ فَلِي اللهِ عَلَيْكُولُونَ لَوَكُولُونَ لَوَكُولُونَ فَاللهِ عَلَيْكُولُونَ لَوَكُولُونَ فَوَاللهِ اللهُ مَنْ الْمَعْرِمُ وَلِيَنْكُولُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ لِكُولُونَ وَلَا مُعَلَّا مِعْمَلُولُونُ وَاللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ مَنْ الْمُولُونُ وَاللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُونُ اللّهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّ

تر چمہ: پھرتم پراتا را بھی کے بعد اس کو۔ وہ او گھٹی کدیگیر رہی تھی تم میں سے بعضوں کو اور بعضوں کو گئر پری تھی اپنی جان کی۔ خیال کرتے بھے اللہ پرجوئے خیال جا بول کے سے۔ کہتے تھے کچہ تھی کا م ہے ہمارے ہاتھ میں کو کہرسب کا ماللہ کے ہاتھ میں ہے اپنے تی سے چہاتے ہیں جو تھے سے خابر ٹیس کرتے کہتے ہیں اگر میکھ کام ہوتا ہمارے ہاتھوں میں آق ہم ہارے شرجاتے اس جگہ آپ کہد دیجتے اگرتم ہوتے اپنے کھروں میں البتہ باہر نکلے جن بر تکھا تھا مارای جانا اپنے پڑاؤی۔ اور اللہ کو آنرانا تھا جو کچھٹے ہارے تی میں ہے اور تکھا رنا تھا

### سب کھاللہ ہی کے اختیار میں ہے

یہ حاصل ہے ماول آیات کا خروہ احد شی اول غلیہ سلمانوں کو تقا اور ڈو ارڈ کے تقر آتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تقا اور ڈو میڈ کی اور کا اور ڈو اور ڈو میڈ اور میڈ اور ڈو میڈ اور میڈ اور ڈو میڈ اور می

حق تعالی فرماتے ہیں کہ اگرتم کمروں میں مجی ہوتے ہی موقع پر آ کر مارے جاتے ہی نہیں سکتے یہ تبہارا اعلانے ال ہے۔ اس آیت میں جو بیگرہے میں کہ نکا تیامت الانکورس شکی ہے۔ پیگر او حق ہے (جس کے یہ می جس کہ رہارے اسٹی کے پیکسان ک میں بی کوئیں اللہ نے جو بہا ہو کہا کہ کا مراہ ہوا کہ بیکسان کی نیے میں دوری ہائے تی کہ یک کیکسان کی ہے۔ مراہ یقی کہ کوئیان کٹامین الانکٹریش کا بھاتا تھیلنا تھلائٹ ( ٹیس پہول) کا کٹا کٹامین الانکٹر پرس شکی ہے ( کہا میکٹری کا م ہے ہمارے اتھ میں منافقین کا جاور دو کل الاطاق کوئی اے تیس کہدیکتے تھے۔ فووجہسے با ہے کہ

وی (00 میں ہوسے اور میں میں ماہ میں ہوروں میں میں اور ہوسے ہے۔ یہ سکتے تھے۔ چنا نچر بدیات انہوں نے فرو جھین کی۔ اس کا ایک کمل او تن ہے۔ وقم ل کن ہیے کہ وہ امتقاد قدر الحاجر کررہے ہیں۔ مطلب ہے کہ ہمارے افتیار مس کوئی چیز

ال كاليد الدون بين بيدون من بيدون من بيد الدون المورسية التراسية إلى مسلم بيد بيد الدائد سعيد من وي بير وي بير من من سال بين الدون المورسية في الدون من بين الدون المساحة المقاد المورسية المورسية المورسية المورسية المورسية من من كماكر بين الانتاق بين الانون المورسية التورسية التورسية المورسية المورس

مطلب یہ ہے کہ بیتم ارانیال باطل ہے۔ تم کہیں بھی ہوتے جن کے لئے آل تھا گیا تھا وہ بیٹی آ کر آل ہوتے 'جا نمیں سکتے تھے فرض اس آیت سے ان کی تا کیدہ کا یہ بھی کی بات مراد لیما کس قدر برا ہے بھی حال ہے اس خص کا بھر العموء معے من احب سے فرض باطل بھی عدم ضرورت مگل پڑ تمسک کرتا ہے۔

اه يو المعود على من السب مسترس و من المهم المراكز من مستمار المبيد المسترسية المستمارة المواد المائد المستمارة التي الذيان تولادا ومن المنظمة المتمارة المتمارة المنظمة المنظ

ترجین عیمنا تم چس تولول نے پشت پھیردی جس روز کدونوں جائیس باہم مقابل ہو کس اس کے سواور کوئی بات ٹیس ہوئی کہ ان کوشیفان نے اغزش دی ان کے بعض اعمال کے میب سے اور یقین مجمو کہ الشرقائی نے ان کومنا ف فر ہادیا۔ واقعی الشرقائی ہیری مفغرت کرنے والے بزیے ملم والے ہیں۔

حاصل بیان کابیہ ہے کہ گزناہوں کے غم میں جٹلا ہوجانا بعض اوقات بجائے نفع ہونے کے ضار ہو جاتا ہے اس میں بالدندگرے ہاں شروری تو بہر کے کام میں لگ جاوے دھزات محابدر شنی انفد تعالی تم پر چنکہ بعد تو بہے بھی اس غم میں جنا ہے اور بیک وقت میں معربونا تن تعالی نے ان آیات میں اور ان کے سیاق وسیاق میں ان تم کو خفیف فریلا ہے چنا نچہ
ایک اور فرمانی فائڈ ایکٹو نیٹٹر ایکٹو کے لاکٹو کا الاید اور اس تقریح پر الانو الدکھیے کی میں موروث نیس بلا مطلب
صاف ہے کہ اس نے تم کو تم اس لے دیا تھا کہ اس کو یا دائم بھی کرتہا دا انزن بلا ہو واوے یونکہ مطلع کے لئے یہ محل کے
موت ہے کہ اس کی خطا پر مراشہ جودہ اس ہے بھی ہلا ہو جاتا ہے بھی مزامی و دے وی جادے دوری تم اس آیے میں
موت ہے کہ اس کی خطا پر مراشہ جودہ اس ہے بھی ہلا ہو جاتا ہے بھی مزامی و دے وی جادہ دوری تم اس آیا میں اور محل و جود
تر بیان کے خطار اس کے خطار میں میں میں میں میں ہو جود
تم کے معرود میں حظالہ انڈر کانڈوال علیک کے اور حشا است کی ہم مواد اس ایس کے بھی اندوا میں میں موجود
کیا ہے بیا کہ دمجی انوز ہوا کہ ایک گان و درم سے کا واجب ہو جاتا ہے اس کے جوٹ ان ایشر آن اس جدی کیا تر بہت ہے اب
سیا ہور کیا سیارتی کہ وگھا۔ اس کا انظار شرکر دکر میں میں چوشی تو چھوڑ وں بحان الشرقر آن جدی کیا تر بہت ہے اب

## بيرعجيبآ يتاذ تصعدون

ای بنا پرایک آیت کی تغییریاد آگئی وہ پہ کہ غزوہ احد کے قصہ میں بعض محابہ رضی اللّٰہ عنہم ہے جوحضور کے عکم میں پچھ خطاوا قع ہوئی تھی وہ بیکہ جس تا کہ پرحضور نے ثابت اور قائم رہنے کا امرفر مایا تھا بوجہ خطا اجتها دی کےاس بر قائم ندر باس ك باره ش ارشاد ب إذ تُصْعِدُون وَلاَ تَلُونَ عَلَى أَمَد وَ الرَّسُولُ يَدُ عُولُو فِي أَعْرِكُو فَأَكُانِكُوْ عَنَّالِغَةِ مِي لِكِيْلا تَعْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُوْ وَلا مِنَا أَصَابَكُوْ وَللهُ خَذِهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ يَعْنَ اللهِ تَعْالُ نے تم کوایک غم دیا پیسب اس کے کہ ہمارے رسول علیہ کو تم نے غم دیا اورغرض اس غم دینے کی پیفر مائی کرتم لوگ عمکین نہ ہوتو بظاہر یونہم میں نیس آتا اس لئے کرغم تواس لئے دیاجا تا ہے تا کہ ترن ہونہ کداس لئے کرغم نہ ہوای واسطے مضرین نے لکھا ہے کہ بیلا زائد ہے مطلب بہی ہے کیفم اس لئے دیا تاہم کوتزن ہولیکن الحمد اللہ میری سجھے میں اس کی تغییر الی آئی ہے کداس تقدیر پر لا مانے کی ضرورت نہیں ہے اور معنی بے تکلف درست ہیں وہ یہ کہ حضرات محابدرضی القدعنم حق تعالی نے نہایت شر ماتے تھے جب ان سے سیرخطا واقع ہوئی تو ان کا بی جا ہتا تھا کہ ہم کوسز ااس کی و نیا میں ال جائے تو جمارى طبیعت صاف ہوجادے اور اسپنے مالک عقیق سے سرخرو ہوجائیں اگر سزانہ ہوتی تو ساری عمر دنجیدہ رہے اور پیٹم ان کے زویک نہایت جا تکا و جان فرسا تھا اس بناء پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کواس خطا کی بیمزادیدی تا کہتم کوغم نہ ہو غرض کدودتم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جوسرا کا نام بن کرد کتے ہیں اور ایک وہ جوسرف اطلاع کی خبر دینے ہے شرماتے ہیں اور اس کام کے قریب نہیں جاتے تو جو بے حیاتھے وہ تو یوں رے کہ یعلم میں اشار ہ کی سزا کی طرف بھی ہے چنانچفسرين ايسقام بوفيها زيكم بفرمات بين اورومر عدال والاس كندك كدشم سكر مح كدالله ا كبروه جائت بي بهرحال بيدونول نداق والول كے لئے وعيد ہے اس تمام تر تقرار ، معلوم ہو كيا ہو گا كديد مرض نہایت اہتمام کے قابل ہے۔

#### بدنگاہی ہے بیخے کے اہتمام کی ضرورت

اب ہم کواچی حالت و کینا جاہدے کہ دہار سے اندراس معصیت ہے۔ بچنے کا کتا اہتمام ہے میں و کینا ہوں کہ شاید ہزار میں ایک اس ہے بچا ہوا ہوور شاتلائے عام ہے اور اس کونہا ہے دورچنفیف مجھے ہیں جو جوان بیران کو اس کا احساس ہوتا ہے اور حمن کی قوت تم ہو بیش معیف ہوگی ان کوا حساس مجمی نہیں ہوتا ہو تھے ہیں کہ تم کو قو شہوت ہی تیس اس لئے کی تو تری تیس ہے موان کو حمر کی کا بحل چیز تیس گلا اور بعضول کواور و کھر کہ جو کے دھیا تھا ہے کہ بھی کی چول اچھے کہڑے اسا چھے مکان و غیرہ کو و کیسٹی کو والی علیا تھے کہ سے مورت و کیسٹی کو کی دل جا بتا ہے کہ بھول او تھے کہڑے اسا چھے مکان و غیرہ کو و کیسٹی کو والی کا سیستی انجی معسورت و کیسٹی کو کی دل جا بتا ہے دو بالکل وجو کہ ہے۔

فِهَارَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُ مُوْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظً الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا

مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَأَغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَنَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَاذَا

### عَزَمْتَ فَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُ الْمُتَوَّلِيْنُ

تُحَجِیْنَ : بعداس کے کرفدا ہی کی رصت کے مب آپ ان کے ساتھ زم رہے اوراً کرآپ ٹرڈوخٹ طبیعت ہوتے تو یہ آپ علی کے پاس سے سبختشر ہو جاتے ہوآپ ان کو صاف کر دینچئے اور آپ ان کے لئے استغفار کر اور ان سے خاص خاص با توں میں مشورہ لینے رہا تجیج کھر جب آپ رائے پڑنے کرلیں تو خدا تعالیٰ پر اعزاد کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعزاد کرنے والوں سے مبت فرماتے ہیں۔

### تفیری نکات احباب سے مشورہ

بس فی کارتشد پر آن الله این که نام بیر بساور فاعف عنهم مقدود به ادر بحان الله کیارت به کدای پر انتخار شده بر کدای پر انتخار نیس باز که باز که

ضرورت ہو وہ کیا مین اس انشراع کی اتر تی کیول کہ اٹھال میں آئند وکوتر تی موقوف ہے ذیاد وانشراع پر پس روست پر روست اور فہت پر نتوانی کی و یکھے کہ آئے اس کی قدیم بھی ارشاؤ مرباتے ہیں تا کہ مار کی پید تھیول جماعت کی پہلو سے ناتھی ضدر ہے چہا ٹو فرماتے ہیں و مشکا پورٹھنی فی الاکھٹو مسلمتی خاص میں مشورہ کے تھیاں سے اس کا النفسوا سے ترقی پزیموکر دسیلیز تی مراہب کا ہوگا اس کے کمشورہ کے اگر جوسلمتی خاص تھی مشورہ کے اعتبار سے ہیں ان کے علاوہ ایک اور جیسہ خاصہ ہے کہ اول میں جمنا چاہیے کہ بدد کیسے مشورہ کس سے لیا کرتے ہیں مشورہ اس تختص سے لیا کرتے ہیں کہ جس میں وہ وصف پائے جادی اول آول آئی اور اوقو تی اور نہاہت الحمیان اور اعتبارہ ہوا درائی کو اپنا فیر خواہ اور اس سے خصوصیت بھی جادے دور سے جس امریش مشورہ کیا جادے اس کے اندر وہ صاحب بسیرت ہوائی واسطے

### اصلاح میں نرمی اور شخی دونوں در کار ہیں

واقد بتوک میں اصلاح کے لئے تنتی کی گئی اور واقد احد میں اصلاح کے بعد فداعف عدیدہ (ہیں آپ ان کو معاف کر دیئیے) فربا یا بعض مبللین کو وَکُوکُنُوکَ وَظَا کَالِیْجَا الْقَالِبِ لاَ فَعُظُوا مِن حَوْلِاکُ '' (اگر آ طبیعت ہوتے تو بیآپ کے پاس سے سب منتشر ہوجائے) سے غلطی ہوگی کہ انہوں نے مطلقاً نری کومطلوب مجما حالا تکہ فری مطلقاً محبوبے ٹیں ہے۔

### فَأَعْفُ عُنْهُمْ فرمائي مين حكمت

انڈتونالی نے جب عصّاً اللّٰهُ عَنْهُمْ فِرْ فرمادیا تو صور ﷺ میابہ رض انڈٹم کی فطا کو یوں صفاف بذورات بس فظا تعلیب قلب محابہ کے لئے اس کی اطلاع کی خرورت تھی کہ حضور ﷺ نے تھی معاف کر دیا کیونکہ سحابہ کے اس طبق رخ کے از الدکا طریقہ بھی انکی حضور ﷺ بھی زبان مباوک سے معاف فرما دیں کہ لَقُٹُنْ عَقَا عَنْکُمُو (عُس نے تم کو معاف فرمادیا کیونکہ عاشق کی اس کے ایوز کیا نہیں ہوتی )

### جلالت شان رسول اكرم علي

ے یاک ہیں تکرحضور ملک ہے حق تعالیٰ کواری محبت ہے کہ کی باپ کواولاد سے بھی نہیں ہو عتی اس لیے حضور ملک کی ے پات ہیں سر سہ ہے۔ سفارش کے بعد مغفرت کا لمد کی نظی اسید ہے۔ عظمت صحاب

واقعدبیے کرقر آن میں اس کے حروف سے بھی زیادہ علوم ہیں اور بیات بالکل بلامبالفہ ہے محران علوم کے بیجھنے کے لئے ضرورت ہے و فیق خداوندی کی۔جس کا ایک شعبہ علم عربیت بھی ہے تو بیعلوم تحض تو فیق سے عطا ہوتے ہیں۔تیسرا ئنتہ کا استغفید کھٹھ (آپان کے داسطے استغفار کیجئے) میں بیہ کہ حضور علیہ کی معافی ہے صحابہ کو بہتو معلوم ہو گیا کہ آ پ نے خطامعاف کر دی مگراس ہے وہ اجنبیت کیسے دور ہوگئی جوخطا سے پیدا ہوگئی تھی اس کے لئے تو خصوصیت کی . ضرورت ہے در ند معافی کی تو ایک بیا بھی صورت ہے کہ کو کی شخص اپنے بیوی کو طلاق دے کر کہد دے کہ ہم نے سب خطا ئیں معاف کیں کیااس معافی سے تعلقات فکلفتہ ہو گئے ہرگز نہیں تو حق تعالیٰ نے فکاغے کھے تھے گئے (آپ ان کومعاف کر دیجے) کے بعد کا استخفیار کھٹھ (آپ ان کے لئے استغفار یجے) بڑھا کریہ بتایا ہے کے صرف عفوضا کافی نہیں بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ آ پ صحابہ ہےخصوصیت کا برتا ؤ کریں کہ پہلے کی طرح اس واقعہ میں بھی ہم ہےان کی مغفرت کی درخواست کریں۔ونیز ایک مکت ریجی ہے کہاو پرجیسا دوسرے نکتہ میں بیان ہواہے کداس واقعہ میں صحابہ پیٹو د کیے کہتے کہ ہمارے واسطے استغفار کر دیجئے وہ پر سمجھے ہوئے تھے کہ حضور علیات بی خود ہم سے خفا ہیں۔ پس جب وہ پیرع ش نہ کر سکے تو خدانے ان کا کام کردیا۔ حاصل اس تکت کا صحابہ کی شان تقویض کا اور اس کی برکات کا اظہار ہے جیسا کہ بجد کے سب کام كرديئ جاتے ہيں كيونك وہ خود بيس كرسكتا۔

مركبش جز گردن بامانبود طفل تا گيراتا يويا نبود ( بحد جب تک ہاتھ سے پکڑنے کے اور یاؤں سے چلنے کے قابل نیس ہوتا توبابا کی گردن پر چر ھاچ ھا چرتا ہے ) لینی چونکہ بچہ ہاتھ یاؤں ہے کچھ کام نہیں کرسکٹا اس لئے حق تعالی خوداس کے سارے کام بنادیتے ہیں اور جب خود نے لگے اس کا بو جھاسی پرڈال دیتے ہیں۔بس جس نے ریزکتہ سمجھاوہ مفلوج ہو گیا تگرتم خودا پی رائے سےمفلوج نہ بنتا بلككى محقق شخ كى اجازت سے ايساكر ما جا ہے اور حضرات صحاب پراپئے كوتياس ندكرنا جا ہے كيونكه صحاب مدودكوجانتے تھے اس لئے ان کی خاموثی بدول صرح اجازت کے بھی محدود تھی بہر حال کی استخفیز لکھٹھ (آپ ان کے لئے استغفار سيجے) من خصوصيت كے برناؤ كا امر ب اور أنين خصوصيات ميں سے مير بھى ہےكد وَ مُشَادِرْ فَمْ فِي الْأَمْسِ (اور آپ خاص خاص باتوں میں ہےان ہے مشورہ کر ایا تیجئے ) کہ بعض معاملات میں جوگل میں مشورہ کے ان ہے مشورہ کیا تیجئے ۔ يهال الامريش لام عبد كابهاس كي توضيح كے لئے ايك مسئله بتاتا ہوں وه يه كه شوره بركام بين نبيل بواكرتا چنا خيرجوكام خیر محض ہو کہ اس میں کسی ضرر کا احمال ہیں نہ ہواس میں مشورہ کی کوئی ضرورت نہیں مشل مشہور ہے۔ در کارخیر حاجت تج استخارہ نیست (کار خیر ش استخارہ کی کیحضرورت نہیں ہے) میں نے اس میں نصرف کر کے اس مصرعہ کواس طرح بنایا ہے

در کار ثیر حانت نجج استشارہ نیست ( کار ثیر میں مشورہ لینے کی ضرورت نیس ہے ) اور دونوں کا ایک ہی تھم ہے آگر شر کا احتمال نہ ہونو استشارہ اور استخارہ دونوں مسئون ہیں ورشینیں۔

مشوره میں حکمت

غرض مثوره كى برجكه ضرورت نبيس اس لئة لامعهد سفر ما يا وَنشَا وَرُحُمْ فِي الْأَمْرِيُّ اى في بعض الامو المعلوم لک (آپان ہے مشورہ لیتے رہا کریں یعنی بعض امور ہیں جوآپ کومعلوم ہیں )اور جہاں لام استغراق کا نہ ہو وہاں عہد نی کا ہوتا ہے ائمر فن نے اس کی تصریح کی ہے بلک محققین کا قول یہ ہے کدلام میں اصل عهد بی ہے جہاں عهد ند بن سکے و ہاں دوسر بےمعانی ریحمول کیا جاتا ہےاور یہاں کو نی شخص بیسوال نہیں کرسکتا کہ حضور عظیفے کومشورہ کی حاجت بھی یا نہھی کیونکہ بیامرتو صحابہ کی تطبیب کے لئے تعاباتی اصل مشورہ کی ضرورت ہے۔ سکوت ہے اور اس میں روایتی مختلف ہیں میں ان میں تطبیق دینا ہوں۔ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور تقایق نے فر مایا کہ جھے کومشورہ کی ضرورت نہیں محرامت بررحت ك ليتطيب قلب بحى ال شي واغل بكر لينا مول اخرجه ابن عدى او البيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس لما نزلت و شاور هم في الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان الله ورسوله يغنيان ولكن جعلها الله تعالىٰ رحمة لامتي كذافي روح المعاني (اننءري،اوزيجيُّ شعب الايمان شرائن عماس بمندحن بروايت كياب جبكرآيت شاورهم في الامر نازل بولى قرسول الشيط في فرمايا كراشاوراس كا رسول ﷺ و مستعنی بین کین باشد تعالی نے میری امت کے لئے رحت اس کو بنادیا ایسے ہی روح المعانی ش ہے )اس کا مقتعنا تویہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حاجت مشورہ کی نہتی اور ایک روایت ش ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے مثوره كظاف كوكى كام تركرتج تتحا حوجه الامام احمد عن عبد الموحمن بن غنيم ان وسول الله عَلَيْتُهُ قبال لابس بكر و عمر لواجتمعتما في مشنورة ما خالفتكما كذا في روح المعاني ايضا (امام احمــــــُ عبدالرحمٰن بن عنم ہے روایت کی ہے کہ رسول علی نے ابو بکر وعمر ہے فر مایا اگرتم دونوں کس مشورہ میں شغق ہو جاؤ کے تو من تباري الفت ندكرون الي ايسية ورق المعاني مير ب) مراداتظام وبعث عساكروغيره كا كام-اس كامتتغابيب كمه حضور علی کومشوره کی ضرورت ہوتی تھی دونوں میں تطبیق بیہ ہے کہ حضور علیہ کو غالب اوقات میں تو مشوره کی حاجت نہ ہوتی تھی جمی بھی انقا قاضرورت پڑ جاتی تھی اور یہ بات شان نبوت کے خلاف نبیں بلکے مناسب شان ہے۔ میں نے اس ُ بِمِن ایک نکتهٔ لَالے کرحضور ﷺ کومشورہ کی حاجت ہونے ٹی ولو فسی بسعض الاحوا ل(اگر چہعض حالتوں ٹی ہو ) حكمت بے كونكدها جت منافى الوسيت باس ش صفور عليه كى شان شريف كا اظهار تھا كر حضور عليه في بي الله نہیں اور بعض علما و نے حضور علی کے مشور و کی حکمت تعلیم احت بیان کی ہے۔

اب مشورہ کے بعد صفور ملی کا تعقیارات کی وسعت بیان فرماتے ہیں فیکڈ اعز مُست فیکنوکل علی اللہ ﴿ (مجر جب آپ رائے بلنہ کرلیں آو فعار باعاد میجنے) اس عمد صلاقا یہ رایا کہ مشورہ کے بعد جدھ آپ کاعز م ہوائے عزم مرکبل يجيح اس ميں قيرنبيں ہے كەھنورغلطة كى رائے سب كے خلاف ہويا ايك كے موافق اوراكثر كے خلاف ہو ہر حال ميں

تو كلا على الله (الله بربمروسه كرك) الني عزم برقل كرنے كرواسط بحم فرمايا۔ ق مس حكم سلام شخص مراث

قر آن حکیم سے سلطنت شخصی کا شبوت ال سے جزئنی ہے سلانہ جہوری کی کیونکہ اس میں کثرت رائے پر فیعلہ ہونا ہے اور محل مشورہ کر۔

یہاں سے بڑ گفتی ہے سلطنت جمہوری کی کیونکہ اس میں کشرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے اور محض مشور ہ کرنے ہے كثرت دائي برفيعله كرنالازم بيسآتاس لتحوهساودهم سيسلطنت جمبوري براستدلال نبيس بوسكماا وراكر تحينج تان كركوني اس سے استدلال كرتا بھي تو فياذا عَوَمْتَ فَتَوَكّلُ عَلَى اللّهُ ( كِرجب آب رائے ہنتہ كرليس تو خدا يراعماد سیجیے ) نے اس کو بالکل عی اڑا دیااوراس ہےمشورہ کو بیکار نہ کہا جاوے کہ جب اس برغمل نہ کیا تو نفع عی کیا ہوا دراصل مشورہ ٹس بیفائدہ ہے کہ اس سے معاملہ کے ہر پہلو پرنظر کانئے جاتی ہاس کے بعد جورائے ہوگی اس ٹس سب مصالح کی رعايت موكى اك واسط كها كياب رايسان خير هن الواحد (دوراكي ايك رائ بهترب)بيرهاصل بمشوره كا نديد كدوام كى رائ كوبادشاه كى رائ برتر جي دى جائ جيسا كرجمبورى سلطنت ش بوتا بده وبادشاه بى كيابواجورعاياك رائے پر مجبور ہو گیا۔ اسلام میں میر پیمنمبیں بلکہ اس کو پورے اختیارات ہیں۔ ہاں البتہ انتخاب سلطان کے وقت جمہورامل عل وعقد کی کثرت رائے معتبر ہے جبکہ وہ رائے خلاف شرع نہ ہو بہر حال وَنشَاوِ دُهُمْ فِي الْأَمْثِيَّ (آپ بعض بعض باتوں میں ان سے مشورہ لیتے رہا کریں) تو جمہوری سلطنت کی دلیل نہیں ہوسکتی۔البتہ ایک اور آیت سے بظاہر اس بر استدلال موسكا بشايده كى كيذبن شريحى ندة كى موكم ش الكوبيان كرتامون ع جواب كوكى صاحب فقط الأنكلة بيوا (مت قریب جادً) کوند دیکھیں بلکہ **و اُنڈیٹر اُسگازی (ا**س حال **میں ک**یزشہ کی حالت میں ہوں) کوبھی دیکھیں یعنی جواب كو بمى ساتھ ى ساتھ ملاحظه فرماليس - وه آيت يەب وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِية يْقَوْمِ اذْكُرُ وْلَايْعْمَة للوعكيّ كُمْلا جَعَلَ فَيَتَّفَانَهُ يَالَةً وَجَعَلَكُوْ مُلُوكًا الاية (اورجَهموى علي السلام في ايْ قوم ع كباا عيرى قوم النا الد تعالی کی اس نعت کو یاد کرد کرتم میں نبی بنائے اورتم سب کو بادشاہ بنایا) اس میں حق تعالی شانہ بی اسرائیل پر انعام نبوت ك معمون مين أو ارشاد فرمات بي جعك ويكفو أي يات يعنى من بى بنائ اور انعام سلطنت كي بار ي من ارشاد ہے جنگ کر **فر اُلو کا ا**یمنی تم سب کو بادشاہ بنایا ( اس ہے معلوم ہوا کہ ان کی بادشاہت جمہوری تھی اور نہ یہاں بھی یوں فر مایا جاتا جعل فیکم ملو کا کہتم میں پادشاہ ہنائے جیسا کہ نبوت کے تنعلق فرمایا پرتو دلیل ہوئی اوراس کے دوجواب ہیں ایک عظیٰ ایک نعلی عظیٰ جواب توبیہ ہے کہ فاتحدتو م کارعب شاہی عام ہوتا ہے نیز جس قوم میں بادشاہت ہوتی ہے اس کے ہرفرو كاحوصله بإحابوا بوتا باور برخض اين كوفاتح اورسلطان جحساب قوم مغترح كمقابله عي اس لئ جعلكم علوكا (تم سب کو بادشاہ یمایا ) فرمایا پینیں کہ ووسب کے سب بادشاہ تھے اور نقلی دلیل سیر ہے کہ جب جاری شریعت میں محضی سلطنت کی تعلیم ہے قاگر بنی اسرائیل کے لئے جمہوری سلطنت بھی مان لیس تو وہ منسوخ ہو چکی اور ہمارے لئے جمت تہیں ہوسکتی۔غرض قرآ آن شریف سے تو سلطنت شخص ہی ثابت ہوتی ہے۔اب جوائل اسلام میں جمہوریت کے بدی میں وہ یاد

و محس كدا ارب ذمه شخصيت پرديل قائم كرنالازم نيس بلكدويل ان كيذه سهاور بم توانع بين بهل جب ووديل لاوي

گے اس کا جواب بھی ان شا مانشہ ہم ویں مے اور بش چشین گوئی کرتا ہوں کہ دوا پنے دگوے پر کوئی دلیل تبیں لا سکتے۔ معرب م

تو کل اوراس کے درجات

اور فَتَوْيَكُلُّ عَلَى الذَّهِ ( ضابی پراهما ور کھنے ) ش بی می نظا دیا کہ یا وجود مشورہ کرنے ہے جو کہ اسباب رویت صواب ہے ہے ضابی پراهمان کے مشورہ کے بعد کا مینا ہے والا وق ہے۔مشورہ پراهمان شرکا چاہے آگر ہاتے ہیں اِنَّ اللَّهُ يُجِبُّ اللَّهِ تَكُلِيْنَ ( لِهِ مُنَّفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ تَكُلِيْنَ ( لِهِ مُنَّف اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُؤْمِنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ الْمُعَوْنِ الْمُعَوْنَ اللِّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ كَلَّ يَعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَلَّ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ كَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ كَلَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَلَّانِ اللَّهِ عَلَيْنَ كَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهِ الْعَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي الْمُعَلِّى الْعَلِيْنِ اللْمِي عَلَيْنَ عَلِي الْمِعْرِقُ مِي الْمِنْ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

وائے دیمبوس دھتے ہیں) لازم ہےادہ عمرہ کو گا کامبوس ہونا دیئی ہے وہی سے د جوب کی البیتاد کل کے مراتب مخلف نین اس کا ہم دروجہ فرخم کیس اس کے بید معلوم کرنے کی مفرورت ہے کہ فرض کا درجہ کیا ہے۔ اس کی تفسیل سنوتو کل کا ایک درجہ آدیے ہے کہ اعتقاداً ہم حال میں خاتق پر نظر رہے ای پراحماد دہو بیقو فرض ہے بینی اسباب ہوں یا نہ ہوں ہم حال میں مجمور صداوی واصلی کا دسازات کو مجھیں اسباب پر نظر شدہ کی ساز دردود کو کل کا کمی ہے بینی ترک اسباب اس میں بید مقد اس سے میں سند میں ہونے کہ میں ہونے اور اس میں بید

تنصیل ہے کہ اگروہ سب کسی ضروری تنصود دیا ہے لئے ہے اس کا ترک ترام ہے۔جیدا کرامباب جنت عمل سے نماز وغیرہ میں ان کا ترک جائز نیمین اورا گرمنصود دیندی کا سبب ہے تہ مجراس میں محمق تنصیل ہے کہ اگر عادۃ اس منصود کا ٹابت اور وہ مسبب ما مور ہے آق اس کا ترک می حرام ہے جیسے کھانا سب شیخ ہے اور پائی چیا سبب ارتو اے ان امباب کا

ترک جائز قیمل اور اگرسیب پر مقعود د نیزی کا ترتب ضروری اور موقوف تیمل قواقع یا کے لئے اس کا ترک جائز بلکہ بعض صورتوں میں افضل ہے اور اگر احتصال میں کوئی دبی خررہے تو اس کا ترک واجب بے متصورة ہے تکا ہیے کہ حضور مانظی تا

ادارے تن عمل رحت میں کرفن تعالی نے آپ کونہاے درجیم کر کی بنایا ہے۔ اور استان کی میں میں ان کے کم میں میں ان کا کم میں میں مشکل مستعمر میں ان میں کم میں

یارب تو کریم و رسول تو کریم لیکن آیت کوختم فرمایا بازگالندی نیب المنتوقایان پرجس ہے مفہوم ہوا کہ تدییر تو کریے کین اصل تصود تدبیر کے وقت بھی تو کل اور خدا پر نظر رکھنا جا ہے۔ تدہیر کی شروعیت کی علت تو تحش ہماران معنب اور اظہار ہے خارے افتحال کا کہ

اساده بم المصر وأيم كما ب كي بنائي مولي وروي وركان ندول (الوكل) في المسترون الدولية لله وكولانية فالكافيلية القالب كان غطوا من خوالية كالعاف عناف

چەرھىمىتىن اللورنىت ئېمىز د ئو دىنت قطا غىلىط القلىپ (د ئىقىشىغا خىن ھوللىق) كاستىغىز ئەند د ئىكاردىم، قالامتىز كاداخۇمت قەتۈكلى ئىلىللىۋان لىند ئوپ الىتىچۇنغان يېتىمىڭرگەر دىندىكى ئىلاردىلىن ئىدۇرلىكى ئىن داللىزىن ئىندىكىلىدىن ئېدىد د خىل داند كالىتىزىلى الىلۇمۇنىن ترجمہ: بعداس کے فعالی کی رحت کے سب آپ ان کے ساتھ زم رہاورا کر آپ تو تو تو تعییت وقع تو یہ آپ کے پاس سے سب منتظر او جائے۔ وآپ ان کو معاف کر دیجتے اور آپ ان کے لئے استغفار کردیجتے اوران سے خاص خاص باتوں میں مشووہ لیتے رہا تیجئے کھر جب آپ رائے پینٹے کر لیس موفعدا تعالی پراچارہ کیجئے بے شک افدا کے اعماد کرنے والوں سے مجت فرماتے ہیں۔ آگر فعدا تعالی تجہارا ساتھ دیں تب قرتم سے کو کی ٹیس جیت مک اورا گرجہارا ساتھ ند دیں تو اس کے بعدایا کون می جو تبہارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالی برایمان والوں کوا حماد کھنا چاہے۔

سورة العِمزن

#### شان نزول

ے ان کا انشرار ترتی نے زیموکر دسیار تی مرات کا دوگاس لئے کہ شورہ کے اغرار بھسٹیتیں خاص فشس شورہ کے اغرار سے میں ان کا طاوہ ایک اور چیب خاص ہے وہ ہے کہ اول ہے جمعا چاہئے کہ بدر کی ششورہ کس سے لیا کر تے میں مشورہ اس کو نیا خواہ اور اس سے خصوصیت بھی جا دے دورے جما اس میں مشورہ کیا جادے اس کے اغروہ وہ سا سیاسیت ہوا کا واسلے بعض مرتبہ بھائی ہے مشورہ نہیں کرتے بلک دوست ہے کرتے میں شرق مورہ چرفنس سے جیس لیا جا تا ہی بھی مشورہ لیا جادے کی اور اس کو بہلے ہے اور زیادہ تھاتی بڑھ جاوے گا اس لئے کہ دوہ اس سے استردال کرے گا کہ جمادی بات پر اس کو چورا اظھیمان ہے ہماری دیا نت براس کو اس کے دورات ہے اس میں اس سے اسرطاس کر کے ہم ہے اس مورہ کی میں مشورہ لیا جادے اس سے دل بڑھ جاوے گا اور دل کے بڑھ جانے کو بیز اوراض ہے انجال صالح کی تم سے اعمال صالح کی ترقی میں اپنی اور زیادہ چراجو کر میں ہوا ہے اعمال صالح کی ترقی میں اس سے طورہ ہے اس معال صالح کی ترقی میں اس مالے کی ترقی میں اس سے اعمال صالح کی ترقی میں اس سے اعمال صالح کی تا کہ دو انشواری ان کا اور ذیا دہ چرا ہوکر میں ہوا ہے اعمال صالح کی ترقی میں اس کا کر دو برا ہوکر میں ہوا ہے اعمال صالح کی ترو ہوائے کو کیا اور نیا دو برا ہوکر میں ہوا ہے اعمال صالح کی ترو ہوائے کی کا دور کی تا کہ دو انشواری ان کا اور ذیا دہ چرا ہوائی سے جرب ہو جادے کی کا بھر میں ہوا ہے اعمال صالح کی تا کہ دوران کیا تا کہ دوران کی کا جو برا ہوکر میں ہوا ہے اعمال صالح کی ترو ہوائی کا بھر بیا ہوائی کا دوران کیا تا کہ دوران کی کا جو بس ہو جادے کی کا جو بیا ہوائی کا دوران کا کا جو بیا ہوائی کی کا تو کی کا کہ دوران کیا تھوں کیا تھوں کیا گا دوران کی کا جو بیا ہوائی کیا گیا کہ کیا گا دوران کیا گا دوران کیا تھوں کیا گا دوران کیا تا کہ دوران کیا گا دوران کیا گیا دوران کیا گا دوران کیا گیا دوران کیا تا کہ دوران کیا کہ دوران کو برا انہوں کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا گیا دوران کیا کہ دوران کیا کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا

### سلطنت جمهوري كاثبوت قرآن ياك سينهيس ملتا

#### مشوره كي مصلحت

اورمشورہ کا فائدہ بیروگا کہ کام کرنے والے کی نظرے کوئی پہلواس امر کا گفی ندرے گااور نہ بسااوقات ایک شخص کی نظر

#### اسلام اورجمهوريت

بعض او گوں کو بیرحماقت سوجھی ہے کہ وہ جمہوری سلطنت اسلام میں ٹھونستا جا ہے جیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہی کی تعلیم ہے اور استدلال میں ہیآ ہے چیش کرتے ہیں و نشا و رفح فی الاکٹیز محربہ بالکل خلط ہے ان لوگوں نے مشورہ کے دفعات عی کو دفع کردیا اور اسلام علی مشورہ کا جو درجہ ہےاس کو بالکل نہیں سمجھا۔ اسلام علی مشوہ کا درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور تقایقہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے بریرہ تم اپنے شوہر سے رجوع کرلوقصہ بیہ ہوا تھا کہ حضرت بریرہ بہلے باندی تھیں اور ای حالت میں ان کا فکاح ایک فخض ہے جن کا نام مغیث تھا ان کے آتا نے آ زاد کردیا تھا۔ جب وہ آزاد ہوئیں تو قانون اسلام کےمطابق ان کو بیاضتیار دیا گیا کہ جونکاح حالت غلامی میں ہواتھااگر جا ہیں اس کو باتی رکھیں اگر جا ہیں شخ کر دیں۔اصطلاح شریعت میں اس کو خیار عقق کہتے ہیں۔اس اختیار کی بنا پر حضرت بریرہ نے نکاح سابق کو تنتح کر دیالیکن ان کے شوہر کوان ہے بہت محبت تھی وہ صدمہ فراق میں مدینہ کی گلی کوچوں میں روتے پحرا کرتے تھے۔حضور عصفہ کواس پر رحم آیا اور حضرت بریرہ ہے آپ نے فرمایا کداے بریرہ کیا چھا ہوا گرتم اپنے شو برے رجوع کرلو۔ تو وو دریافت فرماتی ہیں کہ یارسول اللہ عظیم یہ آپ کا عظم بے یامشورہ کی ایک فرد ہے اگر عظم سے تو بسروچشم منظورے کو جھ کو تکلیف بن ہوآ پ نے فر ما یا حکم نہیں صرف مشورہ ہے تو حضرت بریرہ نے صاف عرض کردیا کہ اگر مشورہ ہےتو میں اس مشورہ کو آبول نیس کرتی لیجئے اسلام میں بید دجہ ہےمشورہ کا کداگر ہی اور خلیفدرعایا کے کہ آ دی کوکوئی مشورہ دیں تو اس کو بدرجہ اولی حق ہے کہ مشورہ پڑھل نہ کرے اور بیٹھن ضابطہ کا حق نہیں۔ بلکہ واقعی حق ہے چنانچہ جب حضرت بریرہ نے تصور ملطقہ کے مشورہ پر مل نہ کیا تو حضور علیقہ ان سے ذراجمی نارام نہیں ہوئے نہ حضرت بریرہ کو پکی گناہ ہواندان پر پچھ عماب ہوا تو جب امت اور عایا ہے نبی یاباد شاہ کے مشورہ پڑمل کرنے کے لئے اسلام علی مجبور نبیل تونی یا ظیفہ رعایا کے مشورہ سے کیونکر مجبور ہوجائے گا کہ رعایا جومشورہ دے ای مے موافق عمل کرے۔اس کے خلاف مجمی نه كرے ـ بس مشاور فتم في الأمنو سے مرف بيابت مواكد كام رعايا سے مشوره كرليا كريں ـ بيكمال نابت مواكدان

ذین شمراً آئی ہے دو حکمت ہیہ ہے کہ بعض لوگوں کا جوخیال ہے کہ ایک فضی کی نتیارائے بھی بیچنجیں ہوئٹ نے شرورای مل غظمی ہوگی اس کا جواب فختونکل ملکی اللہ نے میں دیا گیا ہے ہے۔ سموان اللہ تی تعلق کو سطوم تھا کہ ایک زمانہ ایس ا جس میں مادہ پرتی خالب ہوگی اور بعض لوگوں کا بیا حققا دہوگا کہ فضی واصد کی رائے شروفنا کھی کرے گیا۔ اس لیے مہلے ہی ہے اس کا بھی جالب در سروالا و الساح المدرور بھی میں مشکلہ کی بھا کہیں ۔ اس دور اللہ کھا کہ جدار ہے۔ تھا کہ مشاہد

ے اس کا بھی جواب دے دیا دوایا جواب دیا جس می تفظو کی بھال ٹیس۔ اس خیال کا ایک جواب تو بیر تھا کہ میہ شنابد و کے خلاف ہے تم تحر بدکرے دکھا دمعلوم ہو جائے کا بعض دفعہ ایک شخص کی رائے تمام دنیا کے خلاف تھے ہوتی ہوتی ہے تکمراس

ے گفتگو قطع نہیں ہوتی اور تُو تُو میں میں شروع ہوجاتی ہے چنانچہ آج کل بیرجواب دے کرد کھیلو جو بھی گفتگو قطع ہو۔ مخاطبہ تجمی اس کوانفاق برمحول کریگا مجمی به کیم گا که داقع میں اکثرین کی رائے میچ تقی گربعض موافع کی وجہ سے ان کو کا میا بی نہیں ہوئی اور خص واحد کی رائے واقع میں غلاقتی ۔ تمراسباب خارجہا یے پیش آئے جن کی وجہ ہے اس کی رائے کامیاب ہوگئ۔ و علسی ہذا کچھنہ کچھو تو جمیں نکال لی جا ئیں گی محرق تعالٰ نے بیہ جوابٹیں دیاحق تعالٰی کی عادت ہے کہ جواب ایسا دیا کرتے ہیں جس سے مخاطب کی تسلی ہو جائے۔ قر آن جس مقد مات اور صغری کبری اور قیاسی اٹرکال سے جواب نہیں دیا عمیا کیونکہ اس سے گفتگو قطع نہیں ہوتی۔ مخاطب مقد مات میں گفتگو کرنے لگتا۔ بلکہ قرآن میں جواب ایس مخضر بات ے دیا جاتا ہے جودل میں کمس جائے اور نخاطب کو گفتگو کی مگدنہ لیے چنا نجیاس خیال کا دومرا جواب وہ ہے جو فَتُوكِكُلُ عَلَى اللَّهِ ثِمِن ويا ميا-جس كا عاصل بير ب كرها كم كا قلب مثوره كے بعد جب ايك شق كى طرف ماكل موجائ تو خدا پر مجروسہ کر کے عمل شروع کر دے۔ تمہارے ہاتھ میں خزائن کا میانی نہیں ہیں بلکہ سب خزائن ہمارے ہاتھ میں ہیں تم خدار بجرور کر کے عمل کروخی تعالی شخص واحد کی رائے کوجھی کا میاب کر سکتے ہیں۔ بلکدا گروہ رائے غلاجی ہوگی تب بھی توکل کی برکت ہے مجے ہوجائے گی اورا گرعقل اس کوسلیم نہ کرے تو تم عقل کے فتو نے برعمل نہ کرو بلکہ ہمارے قانون برعمل كرو- بهارا قانون يد ب كمشوره كے بعد حاكم كى رائے جس طرف قائم بوجائے اس كوا بى رائے كے موافق عمل كرنا جا بياورخدا برنظر كمن جابيدوه ايك آدي كى رائے كوئمى تمام عالم كى رائے برغالب كرتكتے ہيں۔عثل اگريہ كيے كہ ا یک کی رائے می خمیریں ہوسکتی تو اس کی بات پر النفات نہ کرو معتل بھاری ہے کیا چیز جو قانون خداوندی عمل اس کے فتو ٹی ے مزاحت کی جائے۔ (تقلیل الاختلاط)

# حضرات صحابة حضورا كرم علي كاش تض

حق تعالی نے اس واقعہ میں سلمانوں پر مصیب آنے کا سبب ان محالی گلطی اجتهادی کو آراد یا جو صور مقطقے کی اجازت کے اخریکھائی ہے ہت کے تھے چتا نچہ ارشاد ہے و عصّدید کھڑ قرق اُنکٹی ما اُلکٹر کا اُنگوری اور تم کئے پر نہ جلے بعد اس کے کرتم کوتیم ارس دل خواہ یا۔ کھا دی کئی تھی )

اس کے بعد بطور متاب کے فریات میں فانگانچگونگانگھنچ لیکنیکا تھٹونگونا علی سکافانگٹو یعن مجر حداث اللہ نے تم کو بھی فم دیا بدلہ (اس) فم کے (جوتم نے نافر مائی کر کے رسول تعظیفی کو دیا تھا) اس کے بعد اس انتقام کی حک ارشافر ماتے میں لیکنیکا تھٹونگٹا علی سکافانگٹو تا کرتم کو (انتقام) لینے کے بعد ) اس بات پر یادہ دری تُحد ہو جوتم ہے فوت ہوگئ تھیدہ بات ہے جو بھی نے ابھی بیان کی تھی کہ بعض شریفے طبیعة س پر فطا کا انتقام شد لینے سے ندامت ذیادہ عالب موتی ہے۔

### شان رحمة اللعالمين عليسة

چینگرسول مطالعة مطهراتم صفات باری بین اس کے مصور مطالعة کی مجی مبین شان ہے کہ آپ بھی رحمت کا ظلہ ہے۔ چنا مچیا اللہ تعالیٰ نے مصور مطالعة کو دونف رجم فرایا اورخت کا می دسک دل ہے آپ کی براہ دت کی ہے۔ فیکا استحقیق م اللہ کیافت کا فیکٹ و کو کو کشت مطالع کا قطاع کے اللہ کا شکتات کے اس کے اللہ مقال میں اس سر سر سب آپ ان مرر اتھ زمر سادد اگر آب عن خوات کے جمعہ ہے ترق ہے۔ اس آب سر ایک اس مستقوع دوسا تھ

کے ساتھ زم رہا دواگر آپ تنونو خت طبیعت ہوتے تو پیرسب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ بیر حضوری اصلی صفت ہےا در شفہ۔ مدت آپ کی اصلی صفت نہیں بلکہ کی مارش و متفقعی کی اوبدے اس کا ظہور ہوا۔ اب بتلا ہے کہ حضور کا اجاب کی سی صفات اصلیہ کا اجابا کے ہیا صفات عاد ضید کا بقیاباً رفتس بی سی میکھ کہ حضور مقابطی کا اجابا کے یکی ہے کہ صفات اصنایہ عمل آپ کا اجابا کے روز حضور مقابلتے ہے بعض دفد کرانے کچری تضابو کی ہے تو کہا تم بھی اس

عارش کااجارع کرے ہر روز نماز نجر قضا کیا کرد گے ہرگزشیں! پیشال بجیب ذہن میں آئی کر جسنے راستہ کوواضح کردیا۔ بیل احیاء عندر بھی ہیر زقون زآل عبو ان

> بلدوہ نوگ زندہ بیں اپنے پروردگار کے مقرب بیں ان کورزق بلا ہے۔ حیات نبوی علیاللہ حیات نبوی علیستانہ بر ایک مکتبہ

ہیں ہے۔ فرمایا کیے شخص نے حیات نہوی عظیقت میں بھرے کے تنظیماری میں نے کہا جولوگ مقتول فی سمیل اللہ میں ان کے تن میں ارشاد ہے بعل احییاء عیند دیمھے اور جولوگ فی سمیل اللہ ہے بڑھ کرمقول فی اللہ میں وہ کی تکرزندہ وندیوں کے اور

شربارشانه بهبل احیساء عند ربههم اورجولاک میمل الله سه بزده گرمتنول فی الله بین وه کیونگرزنده نده ول میگاه اس نکته پرمدار مسئله کانین اس مین حدیث مدرجه و میداد رینا ئمیر که در دید بیس به رالافاضات ایومین سهی ۲۱۱۱) \*\*\*

سلطنت شخصی میں بھی مشورہ واجب ہے

فرمایا بعض اوگ آیت و کشکار دهم فی الآمشی سے بیا سندال کرتے ہیں کہ سلطنت شخصی ہونا ظاف قرآن کے ۔ ۔۔ شاورہم سے کشرت رائے مفہوم ہوئی ہے جو حاصل ہے سلطنت جمہوری کا مگراس استدال کی فلطی فوداس آ ہے۔ کے انگلے جزوے فلا ہر ہے فافا عز مت فعو کل علمے اللہ جمس ہے جات ہوتا ہے کہ گوشور وسطوب ہے گر بعد شورہ مدار محتق آپ ہے عزم اور رائے پر ہے اس سے تو باتھی سلطنت کا شخصی ہوتا تا ہت ہوا البت بیر شرور ہے گرفتن واحد پر مشورہ کا وجوب ٹا ہت ہوتا ہے کئن مدار کشرت رائے پڑئیں رکھا کیا بلک اس مشتیر کواطلاق آ ہے ہے اس کی کھی اجاز ہے ہے کہ وہ مقابلہ برناعت کما لیک کے مشورہ کو آبول کر کے اس کے موافق عزم کرے۔ (مقالات تھرت میں ۲۰۱۲) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَاعْتِلَافِ الْيَلِ وَالْمَارِ لَالِيتِ لِأُولِي الْمَارِكِيتِ لِأُولِي الْاَلْمَانِي الْمَارِكِيتِ لِلْمَاكِ فَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ مَ الْاَلْمَاكِ وَلَا الْمَالُوتِ وَالْاَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَالِمِلاَ" وَيَتَعْتَلُونَ وَلَا اللّهِ اللّهُ ال

میں ہے۔ باشیہ آ سانوں اور زمین کے بنانے میں کے بعدد مگرے راے اور دن کے آنے جانے میں اہل عش کے لئے دلاک ہیں جن کی صالت ہیے کہ دو انگ اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں کمڑے پٹھے بھی لیٹے جمی اور آ سانوں اور ڈمین کے پیدا ہونے میں فور کرتے ہیں اے ہمارے پوردگا دفر نے ان کولا مینی پیرائیس کیا ہیں ہم کھندا بدور تربے بھا کیجے۔

# تفیر**ی نکات** رغیب ذکروفکر

 قول ہے کہ شعیفیالا بیان کا نورمجی اگر خاہر ہو وہائے تو آسان وزشن سب کو چھپائے بہر صال بیگر اگر نہ ہوتو کچھ ڈگا ہے۔ ' نہیں کیونکہاس کھڑ کا صاصل بیہ ہوگا کہ شے موجو دو تو تو کی کیا جائے گا ادرموجو دو کو قو کرنا منعقو دکے حاصل کرنے سے موخر ہے۔ مقدم ہیں ہے کہ مقصود کو حاصل کیا جائے۔

### جزاوسزامين فكركي ضرورت

### تفكرفي الدنيا

ایک جگدارشاد ہے الشکنڈ تشکنگر کوئی فی النائی کا الاخور کو "کوالٹر تعانی بیاد کام صاف صاف اس کے بیان فرماتے ہیں تاکد دیاد آخرے میں گرور بہاں تفکو کی الملف کا بھی تاکید ہے ان پر بیاد کال امام ہیں ہوتا ہے کہ دیا میں تھی کی کیا ضرورت ہے بلداس ہے تھی کو بنانا چاہیے اشکال شنے کے بعداب دوتھیری سنوا جن میں ایک دوسرے سے الملف ہے ایک تغییر تو ہے کردیا ہے امار جوگر خدم ہے دودہ ہے جو تعمیل دیا ہے لئے ہواس کو تعمود بالذات مجھاد ارائر معمود بالذات شریعے تو دورہ کر تھی جائز کہ میں ہے طلب العملال فویصفہ بعد الفویصفہ کواد طلب کے نے کار ازم ہے گر میں گوامشوں مطلب بشریحا ہے کہ بخد دیا بقد دشر درے وزین کا تحیل و تعمیل میں دیل ہے دو ہری تغییران سے المیف ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ دیا دا ترت میں تکور کر مواز زید کے لنان میں کون افقیار کرنے کے لئے ہے اور کون قامل ترک ہے اور دیا عمی جوگر خدم ہے دودہ ہے چوتھیل کے کے مواور چوگر کر دواز

اشرف التفاسير جلدا

کے لئے ہوووقو مطلوب ہے پہلی تغییر کا ماصل پیرتھا کہ دبیا بھی جیفا تظرکر داور آخرے بھی مقصود آاور دوسری تغییر کا حاصل پیہ ہے کہ دونوں بھی مقصوداً تظرکر ومواز ند کے لئے افل اللہ نے دبیا بھی آکمر کر کے بی اس کی حقیقت کو مجھا ہے اس لئے ان کو دنیا ہے خت نفر نہ ہے۔

#### باوجود وعده کےخوف

حاصل ہے کہ باوجود عدے کے بھی خوف ہوسکتا ہے اور ہونا چاہیے ای واسط پیدھا سکھدانی گئی ہے رکینگا کا ایشکا ما کا تکرینگا علی فرسلاک کو کا طبقی کا گئی گئی ہیں کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ بھی باتوں کا آپ نے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیاد وہ ہم کو دینا اور ہم کو تیا مت کے دن رسوانہ کرنا اس بھی طاہر نے ایشکال ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا اس بھی طاف قد جوئی ٹیس سکتا بھراس کے مانگئے کی کیا ضرورت ہے جس ہے وہم ہونا ہے کیا وعدہ پورا ہونے پرایمان کہیں۔ اور بدد عاضو دی تقافی نے تعلیم فرمائی ہے تو بر کیا ہات ہے۔

اور پید عامود ق اعلی کے میم کر ہائی ہیں گیا جائے۔ اس کی جیمنا کا ہے کہ بھی ہے کہ جمل قید کے ساتھ دعلاے کئے ہیں مگن ہے کہ وقید ہم میں باتی رہے یا ندر ہے اور ہم مجل وعدور ہیں یا ندر ہیں خدائم است حالت ایس میٹیز ہو جاوے کہ ہم اس وعدہ کے مصداق میں ندر ہیں۔ شانا وعدہ کیا گیا ہے کہ چوکوئی ایمان لائے گا اور گل صالح کر کے گا تو اس کو جزئے کے اس میں وعدہ ہے جنہ کا گر مقید ہے بقا حالیان اور گل صالح کے کے ساتھ قرض کر کیے تاہم کی اور اس وقت ایمان کو سالے ہیں۔ کے ساتھ فرض کر کیچنے ہم میں اس وقت ایمان کی ہے اور گل صالح بھی ہے اور اس وقت ہم اس وعدہ کے صعداق ہیں۔

ے میں گھر کر جیے ہے میں ان وقت ایران کی ہیاوں تصامی ہی ہیاوہ ان وقت ہم ان طور صفحہ ان ہے۔ لیکن مید بھی جمکن ہے کہ خاتمہ کے وقت بیرحالت نبر ہے اوراس وعد و کے مضداق نبردین اور جنت مثل سکتاتو وعد و مجمع ہجا رہا اور موقو وظاہری کے خلاف کا دقع ع شمل آئا بھی مکمکن ہو گیا کہ واقع کے عظامی جو اسکا میں اسلام اسکا ہے اب اس آئے ہیں یہ وہ افتکال شدر ہا کہ جس چر کا وعد و ہے اس کا موال کیوں کیا جاتا ہے حاصل جو اب کیا ہو اور کہ سوال اس

بات کا کیا جاتا ہے کہتی تعالیٰ ہمارے اندران قود کو پیدا کر دیں اور باقی رکھی بن کے ساتھ دووعدہ مقید ہے تو انسا صا عدد تبنا کا حاصل بیہ ہوا کہ ہم کوان لوگوں میں ہے کر دہیجتے جوال وعدہ کے مصداق بیل بغرض وعدہ چاہے کین بھی واقع میں وہ وعدہ مقید ہوتا ہے اور بیہ بچھ خور دی نہیں کہ وہ تیہ ہم کو بتلا بھی دی جائے۔ (الاسلام الحقیقی )

رئینگا والتُناها وَعَدُ تَشَاعَلَى رُسُلِلِدَ وَلا تُعَذِينَا يُومَ القِيمَةِ النَّكَ لا تَعْلِيفُ الْمِيْعَاد اے عارے پرورگار جوز ہےنے وعدہ کیا ہے اپنے وسل عظیلتہ کی حرفت و دسمایت سیجنے اور ہم کو قیامت کے دن

> موانہ <u>کیج</u>ے بلاشبہ آپ کا دعد ہ خلا ف نہیں۔ ر

#### وعده كاابل بنانا

بیقو ظاہر ہے کہ جمس امر کا وعد دخل تعالیٰ فریا چکے ہیں وہ لیے نان گا خدا تعالیٰ وعدہ خلافی نبین کرتے بھر کیا معنی ہیں و اتسنا ما و عدمتنا کے اس کی تو چید عض نے بیک ہے کہ ہم کواس وعدہ کے اہل بناد بچنے مگر میدتا و لیل اجید ہے کیونکہ بیقو موس ے وعدہ ہے اور دوقو اس وعدہ کا اللہ ہے ہی گھر پید لانسختلف الصیعاد کیوں پڑھایا کیا دائع بیہ ہے کہ میپیز کیر ہے فت کی اور عمیدیت کی کہ چھے وعدہ میں مین کا بینے ہے وعدہ کے بعد بھی مینان تن رہے۔ بعد وعدہ کے بھی بیٹری کہا کریں ﴾ انتخاصاً و کھوڈ نگا اور انگلفا کہ شخالف الدینے کہ

و چیدہ الم القوس قرآئے اور حادث ہوئید ہیں اس کے کہ بعد عطا کے بھی طاعت کو ند چھوڈ اجائے جب بصوص ہے ایک قاصدہ کلیے نگل آیا تو اس کی ایک فریل ہے بھی ہے کہ بعد عزم کے اگر بازش کی ہوجائے تو نماز استیقا ، کوترک ندگیا جا پہلے طلب کے لئے تھی اب شکر کے لئے ہے حاصل ہیے کہ بعد عطا کہ وہ فردہ کی شکری۔ اس لئے اس کو کرنا چاہیے اور میں بات میں عمید گاہ قبل بیان کر چکا ہوں کہ مب بارش شہونے کا عصیان ہوتا ہے اس کئے گلاہوں سے تو بدکرنا چاہیے اب خدا تھائی ہے دعا کے کو کیل مزمت تر ماویں۔ (عمومی ایک جزء بادت ۱۳۷۷)

فَاسْتَكَابَ لَهُ هُ رَبُّهُ مُ اَنِّى لَا اَضِيْهُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُوْ مِّنْ ذَكِرٍ اَوَ اُنتَّى بَعْضُكُوْ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوْا وَالْخُرِوْامِنْ دِيَارِهِمْ

ائتى بعضدة مِن بعصِ فالرابِين هاجروا واخرِجَواص دِيارِهِمَ وَأُودُوْا فِي سَمِيدِي وَقَتَلُوا وَقُرِلُوْالَا لَهُرَى عَهْمُ سَتِالَهِمُ وَلَاُدُجِلَتَهُمُ

جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُارُ ثُوابًا قِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْكَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿

سیجیٹن : مومنظور کرلیاان کی درخواست کوان کے رب نے اس وجہ ہے کہ یٹس کی فیض کے کام کو جو کہ ٹم میں سے کرنے والا ہوا کارے نیش کرتا خواد کہ مروہ و یا طورے ہوئم آ بس میں ایک دومرے کے جز وجوموس لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے مگر دوں کا اور شروران کوالیے باخوں میں دائل کروں گا جن کے بیچے نیم ہیں جاری ہوں کی بیوٹس ہے الشہ خطا کمیں مواف کردوں گا اور ضروران کوالیے باخوں میں دائل کروں گا جن کے بیچے نیم ہیں جاری ہوں کی بیوٹس ہے الشہ کے باس اورانشدی کے باس اچھا عوش ہے۔

# **تفبیری نکات** حقیقت عمل

اول تھے کیجئے کہ اس سےاوپر متن تعالیٰ نے کچھے ذکر کیا ہے اہل طاعت کا اوران کے بعض اقوال وافعال ذکر فریا ہے میں کہ وہ ایسے لوگ میں کہ وہ ذکر کرتے میں تن تعالیٰ کا اور کا نبات میں تفکر کرتے میں اور دعائیں کرتے میں وہ دعائیں

نقل فرمائی ہیں اور نقل کیا اور فرمائی ہیں بلکتھایم فرمائی ہیں۔ نہاےت یا کیزہ اور جامع دعا ئیں ہیں اس کے بعدیہ آے ہے فَاسْتَعِيَّابَ لَهُ وَرَبُّهُ فِي السنع جس كامطلب بيب كان كى دعا تبول بهو كى اوران كى درخواست منظور كي في الطلح جلما ي اى كى دجدار شادى إنى لا أيف يده عمد كا عاصل يف كله يهال الم مقدر يعنى تقدير لانى ب مطلب يده واكد دخواست ان کی اس وجہ سے منظور ہوئی کہ میری عادت بھی ہے کہ بی کی فیض کاعمل اور کسی کام کرنے والے کا کام ضائع اور بریاد نہیں کیا کرتا چونکد دعا بھی عمل ہے اس واسطے اس کو بھی میں نے ضائع نہیں کیا بلکداس کو منظور کرلیااور وہ جوسوال کرتے ہیں وه من پورا کرول گا۔ ایک توبیاتو جید ہادرایک بدے کہ انی کی نقد بر لانی نیس ہادر برعلت نیس ب ف استجاب کی بلك بير جمله مفعول ہے استجاب كا اس صورت على بد مطلب موكا كرخ تعالىٰ نے اس بات كومنظور فرمايا كدان كا كوئي عمل ضائع نہیں کریں گے۔اس میں دعاء بھی آگئی اورا عمال بھی آ گئے اور گواو پرا عمال کے ضائع نہ کرنے کی ورخواست نہیں تھی مجرا سياب كيامعن محراعال وخوري يدكرون اوريت فكرون ش جواب اعمال وشال بـ لمما فالواكل صطبع الله فھو ذاکو. اور چخمع عمل کرتاہے بینیت قبول کے کرتاہے وعمل بھی ورخواست ہے ضائع نہ کرنے کی پس ال طرح ب عدم اضاعة استجاب كامفعول بديوكميا بياتو توجيه كالختلاف بيليمن برحال بين خلاصه شترك اس كابيب كه بديات معلوم كا دئ مئى كدخدا تعالى كى كاعمل ضا كع فين كرتے بيعظمون ايباب كرسب جانتے بيں اور جابجا آيوں بش ندُور ب چنانچ كى جكد آيا ب لك الله كاينوسية أجرالمنسينين اور من يَعْمَلْ مِفْقال دُرُو مَيْرًا يَرُهُ بہرحال اس میں کسی کواختلاف نہیں اور انمیس کوئی اشعباہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کسی کام کام ضائع نہیں کرتے چونکہ رہے بہت ہی ظا ہرا درمسلم بات ہے لہٰذااس وقت بیربیان سے مقصود بھی نہیں۔

# ضرورت عمل

چانواشتال شاد ارشافرمات مين فاستكاب لهُ درَجُهُ فران لا أوسية عمّل عاصل مِنْكُوفِين وكر او أنفى على او يركه حيكا مول كداس وقت مقصود بيان صرف تعيم رحمت حق كالطا مركزنا ب جس يرمن ذكو او انشى كالفظ وال ب اور ای جزو کا جھیے بیان کرنامقعود ہے۔ فرماتے ہیں جس کی عمل کرنے دالے کاعمل ضائع نہیں کرتا 'خواہ دہ مرد ہو یاعورت مین ہمارے پہال نیک عمل ہرمومن کامتبول ہے بنہیں کہ فورت کے فورت ہونے کی ویہ سے کو کی عمل مر دو د ہوجائے یا مرد کے مرد ہونے کی دجہ سے کوئی عمل مقبول ہوجائے۔ دوسری آیت شی فرماتے ہیں متن عَیلَ حَمَالِیگا فین ڈکی لَوْ اُنْ ہی مُعَمِّمُوْمِنْ فَلَشْنِيكَا مُحَيْدةً طَيْبَةً وَكُفْتِوْ يَهُمُّ أَجْرِهُمْ وَأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩ يعن جوكو كي نيك عمل كري كاخواه وومرد مو ياعورت بشرطیکہ وہ مومن ہوتو ہم اس کوحیات طیبرنصیب کریں گے اور اس کو جزادیں گے احتصال کی آپ کومعلوم ہوگا کہ اصول کا قاعدہ ہے کہ جن آیات میں کوئی تصریح عورت یا مرد کی نہیں ہوتی ان کامضمون مردوں اورعورتوں سب کوعام ہوتا ہے اس مناه يراس تصريح كى كوكي ضرورت يمين متى كمثل كرنے والا مرومو ياعورت بحران آتنوں عن افظ مِنْ ذُكَر إِذَ أَنْ فَي كالانے کا کیاسب ہے؟ اس کا پیدشان نزول سے چانا ہے۔شان نزول حسب روایت ترفدی ہدے کہ حفرت ام سلمڈنے ایک

د فد بطور حسرت کے رسول ﷺ سے حوش کیا کہ قرآن نٹریف عمل حور توں کا ذکر کیمی ٹیمیں آتان کی خاطر سے تی تعالی نے جعش آیات عمل مراحة حور توں کا ذکر فریا دیا تا کہ مید حسرت شدت بے کما شد تعالیٰ بھرکم یا دلیمیں فریا ہے ویکھو حور توں کی

خاطراللہ میاں کو کس قد رمنظور ہے کہ ہاو جود ضرورت نہ ہونے کے تقریق کے سماتھ محارون کا ذکر تھی کر دیا اس کی قد رہم کو اس دجہ ہے نیمیں کہ جب سے ہوڑ اسٹھالا قرآ ان ساتو اس بھی بہت مجدا ہے۔الفاظ سے جو تورون اس کی شان تھی جی بس بہتے سنچ سادات ہوگئی۔اب جب ایکی آئیس مزسعے جی تو کو کئی تی اٹ نہیں معلوم ہوتی اس کی قدران مورون کے دل

سنتے سنتے سمادات ہوگئی۔اب جب الی آیٹی پڑھتے ہیں تو کو کُن ٹی ہائیس سلوم ہوتی اس کی قدران اور توں کے دل سے بچھوجن کو بیر صرحت ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دار کئیس فرماتے مجران کی حسرت کوئی قعالی نے بورا کیا بیہ بھاری

قرآن عمی ہر مگرمزدول کا بی ذکر پائی تھیں اس سے ان کا دل مر جانا ہوگا اور بدخیال ہوتا ہوگا کہ کیا ہم مجود تیس کق کے نود کیکسکی شار عمل مجی ٹیس جوائیں ہمارا ڈرٹھیں فرمانے اسب و چے کرجس وقت ان کی تمنا کے موافق قرآن عمل افغا خاترے ہوں گے تو ان کا کیا جال ہوا ہوگا راکٹی اطف دومراکوئی کمریس بچھسکتا ہے؟

### جوش محبت

ایک سمالی بین معنوت الی کعب شینین کی دوارت میں ہے کدان سے ایک مرتبہ معنور بھنگ نے فر مایا کدا ہے اس کعب خداد ندافائی کا حکم ہے کہ میں کو صدورہ اسم یسکن پڑھ کر ساڈا ک سیدین کران کو دید سرا آ کمیا اور حرش کیا الشسائی لینی کیا اللہ میاں نے میرانام لیا حضور بھنگ نے فر بایا ہماں لئھ اس کے تجام نا کا میں اوقت جو حالت بھی ان کی بوئی ہوکم ہے موجے انوسمی کہ حمل وقت حضور تھنگ نے یہ پیغام ان کو سایا ہوگا۔ اگر ان کوشادی مرک ہوجاتی او بیا تھا

جب صنور ﷺ نے جواب میں فریا نسعہ اف سست کے لین ہاں الشاقائی نے تبارانام کے افرا بالیس میں کردہ پھوٹ کردو پڑے اس حالت کا اعزاز دکوئی کیا کرسکا ہے رہا ہے کہ گروہ اس کے تعاق حضرت نے فریا لیدوہ ٹاری کا تعا زرق کا تعالیک کری مشتق کا قدائس کی تحقیق مشکل ہے بعضے بھے میں کہ فرق کا دونا تھا کریا بات نیس حضرت حاتی صاحب

رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحقیق ہے کہ بیروہا محبت کے جوش کا تھا کہ ان کو بید خیال ہوا کہ اے اللہ! بھی اس قامل کہ آپ میرانام کیس۔ اس خیال ہے مجب کا جوش انفرادرگر بیدا اری ہوا۔ م

ذكرمرا جهد بہترے كدال محفل بن ب

خوخ اس دقت اس افنظ او انضی کی اس لئے قد رفتیں محمول ہوئی کرتمام امرے بھی بقر آن میں بیافظ موجود طاہب اس کی قدر ان سے پہنگی جائے جن کی صرت و تمنا کے بعد ریافظ نازل ہوا اس کی اسک مثال ہے بھیے ایک عاشق کو مجبوب کے درباد سے قریب بھی منتینے کا موقع تو لمائے مجرکوجرب مجمی اس کی طرف توجیش کرتا دومروں سے بھی بات چیٹ کرتا رہتا ہے اور بیاس صرت میں مگلا جا نا ہے کہ المنون برنام مجمی تو مجمی اس کی زبان برتا تا اس نے کی خاص مقرب بارگاہ سے

ا بی حرت کو طاہر کیا اس نے محبوب کے کان تک بات پہنچادی دومرے وقت محبوب نے مجل میں کو کی چیز حثال پان تقسیم کے اور خادم سے کہا کہ سب صاحبول کو پان دے دواور فلال صاحب کو خرور دیا جاشق کا نام لے کر کہا تو آپ انداز ہے کیج کران وقت ان عاشق کی کیا عالت ہوئی بیٹینا اس کو وجد آ جادے گا اورنا چنا بھرے گا نگر دومرے حضار بھل کے نزویک پید بات بھی پچھندہ و کی وجد پید ہے کد اس کو بیزی تمتا کے بعد پید دولت نصیب ہوئی ہے اور دومروں کو بلاتھ نا کے نصیب تھی۔ پید بات بھی پچھندہ و کی وجد پید ہے کہ اس کا معرف کے اس

خوا تين اورقر آن ڪيم

# مسئله مساوات مردوزن

وہ لوگ ہے کتے ہیں کہ بینا افسان ہے کہ ایک صنف کودومری صنف کے شادیا جائے۔ بیدیو انہا ہا کی طرف رہنا بید بہتر ہے ہم چیز الیے موقع کہ انجی ہوتی ہے سرکی چیز سرس پراتھی ہوتی ہے اور پاؤک کی چیز پاؤک میں اور وجدا ک ش سلامتی ہونے کی ہیے ہم کی وقت ہے شقر کم ہوتی ہے اور مس بھی عقل کم ہواں سے ہرکام میں نظی کر چیکا اختال ہے انہذا اس کے واسطے سلامتی اس محمد کہ کہ دوزیادہ عقل والے کا تاقع ہوائی واسطے تی تعالی نے مردول کوان پر حاکم بنا چیا تی فرماتے ہیں۔ اکو چیال فوکا کھون میکی الفیستاہ تا کہان کے کام سب اس کی گڑائی میں ہوں اور نظی سے حفاظت در ہے اس کا نام بھی میک بیس عدل و محمد و شفقت ہے دکھوں بچے ناتھی انسی ہوتے ہیں اب اگران کو توریم بنا دیا جاوے

اوروہ کی کے تالع ہو کرندر ہیں تو اس کا کی انجام ہوگا؟ لپس بیاتی تعالی کی نہایت رصت ہے کہ عورتوں کوخو دسٹریس بنایا ورنہ ان کا کوئی کام بھی درست نہ ہوتا دین اور دنیاسب کامول میں ان سے غلطیاں ہوا کرتیں خودسری میں بزی مصیبت ہے جن تعالى خودفرمات بين واعْلَمُوْاَ أَنَّ فِيكُ وْرَسُولُ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَيْدُرِ فِينَ الْأَصْرِ لَعَيتُمُو لِيعِينِ فَرِسِ مجملوا مسلما لو! كتبارك ياس الله كرسول عليه موجود إلى -اكربهت ى باتول ش ريتهاداكبنا مائ توتم يوى مصيبت ش ير جاتے مطلب بیہ ہے کہتم کورمول علیہ کا تالع ہو کر رہنا جا ہے نہ ریک رمول علیہ تمبارے تالع ہوں اگر ایہا ہوتا کہ رسول عليقة تمهارے تالع ہوتے تو تم مصيبت ميں پر جاتے معلوم ہوا كه عافيت اور سلائتي اى ميں ہے كہ چيوٹا بڑے كا اور باقص العقل کامل کا تالع ہوکرر ہے فور کرنے کی بات ہے کہ آیۃ میں پنہیں فریایا اگر حضور ﷺ تمہارے تالع ہوکر ہیں تو حضور علی کے تکلیف بیٹیے گی بلکہ بیفر مایا کہ خودتم مصیبت میں پڑجاتے معلوم ہوا کہ چھوٹے کو بڑے کا تابع ہوکر رہنے میں خود چھو ئے کا نفع ہےای طرح اگرتم مردوں کے تالع رجوتو بیتمہارے ہی واسطے سلائتی اور عافیت ہے۔غرض اس کو بیزی رصت سجھو کہ حق تعالیٰ نے تم کوخود مرتبیں بنایا ورنہ تہارے لئے بڑی مصیبت ہوتی کیونکہ اول تو عورتوں میں سجھ کم ہوتی ہے۔ دوسرےان میں ضد کا مادہ بھی ہے کہ جس کام پراڑ جا ئیں گی اس کوکر کے بق چیوڑیں گی تو ان کو و وجہ سے تکلیف پہنچتی ہےا پک توعقل کم ہونے سے کہ جوکا م کرتیں بےسو ہے سمجھےاور بلاغور وفکر کے کرتیں پھرضد کا مادہ ان میں اس قدر ے کہ جو چڑھائی سوچڑ ھائی گومعلوم بھی ہوجاوے کہ بیکا م مفتر ہے گراس کو چھوڈ نیس سکتیں ( چنانچید دیکھا ہوگا کہ ذراذ رای بات پر عورتیں کنویں میں کور پڑتی ہیں۔اس حماقت کا منشاء کم عقلی اور ضد ہی تو ہے ) پس عورتوں کی سلامتی اس میں ہے کہ ان کوتائی بنایا جادے ان کے او برکوئی ایسا حاکم مسلط رہے جوان کو ہر وقت سنجالتار ہے۔ جیسے پیرمرید کی اصلاح کیا کرتا ہے مران کے لئے بیت کا بیرکافی نہیں کیونکہ وہ ہروقت ان کے پاس کیے روسکتا ہے۔ ان کے لئے بیت کا بیر جا ہے یعنی گھر کا پیر جو گھر بیں ہروقت موجودر ہے دو کون ہے؟ وہی گھر والا یعنی خاد ند ۔ پیرادو تتم کے پیروں ہے بہتر اورافضل اور ان کے لئے انفع ہےاورای کارتبرسب سے زیادہ ہےاور بعض عورتوں کے لئے بچائے بیعت کا بیت کا پیر بہت مافع ہے لینی جوعور تیں مہذب اور شائستہ بھیدار ہیں ان کے لئے تو بیت کا پیر کا نی ہے یعنی خاد نداور جوعور تیں غیرمہذب اور کم سمجھ اور بدتميز ميں ان كے واسطے بيت كا بير مونا چاہيے جوآ لد ضرب ہے۔ رتبہ كے لفظ پرائيك كام كى بات ياد آگئى عورتوں ميں مشہوریہ ہے کہ پیرکار تبدخاو تداور باب سب سے زیادہ ہے بیٹھٹی غلط ہے اس میں بہت ی غلطیاں ہیں۔

#### درجات مردوزن

بہرحال شیں بے کہدرہا تھا کہ جن تعالی نے جو گوروں کو گھوم اور خاد ندکو حاکم بنایا ہے اس کونٹی اوظلم بیرجھنا چاہے بلکہ گورتوں کے تن شمل بیرشن رحمت و تکست ہے کیونکہ تاقع ہونے شن بردی را حت ہے اور مساوات شن مجی نظام اور تہراں قائم ٹیمیں ہوسکیا کہیڈ چھڑا اور فسادی ہوتا ہے خوب یا دو کھوکر دنیا اور دین ووٹوں کا نظام ای طرح تا تائم رہ سکتا ہے کہا گے۔ تاقع ہوا کیہ متبوع ہو دلوگ آبٹر کل انظاق واتحاد کے بری کی کمی آخر پر میرکرک جن اور توجریزی یاس کرتے ہیں گھر جز کو نہیں دیکھتے یا در کھوا تفاق واتحاد کی جڑیہ ہے کہ ایک کو بڑا مان لیا جاو ہے ادر سب اس کے تالع ہوں جس جماعت میں متبوع اورتائح کوئی نہ ہوسب مساوات ہی کے داعی ہوں ان شر کبھی اتحادثیں ہوسکتا جب سے بات مجھے میں آحمی تو مساوات کا خیال آد عورتوں کواپنے دل سے تکال دینا چاہیے کیونکہ بھی نساد کی جڑ ہے۔اب دو بی صورتیں دہیں یا تو عورتیں متبوع ہوں یا مرد تالع یا مردمتبوع اور تورتش تالع اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ خود تورتوں کو بی اینے دل ہے کر لینا جا ہے کہ متبوع بنے کے قابل وہ میں یا مرد میں سلیم الفطرت عور تیں مجھی اس کا اٹکارٹیس کرسکتیں کے تقل اور طاقت میں مرد ہی بوجے ہوئے میں وہی مورتوں کی حفاظت وحمایت کر سکتے ہیں۔عورتمی مردوں کی ہرگز حفاظت نہیں کرسکتیں۔ پس مردوں کوہی متبوع اور حورتول کو تابع ہونا جاہے بھی شریعت کا فیصلہ ہے اور ای لئے اس جگہ بھی مردول کا ذکر حورتوں سے مقدم کیا حمیا چنا نجہ فرماتے میں من ذکو او انشی اور بیکیاتھوڑی بات ہے کہ اللہ تعالی نے مردو*ں کے ساتھ* ہی عورتوں کا ذکر فرمایا آ گے پیچیے کا فرق تو بہت تھوڑا فرق ہے۔فرض اللہ تعالی نے اس آیت میں مورتوں کی قدر ہمت بڑھائی ہے کہ سرسری نظر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ریجی مردوں کی برابری ہیں گویس نے دوسری آ تنوں کی وجہ سے اصل مسئلہ کی حقیق بیان کردی کہ فی الجلد دنوں کے رتبہ میں فرق ہے ورنداس آیت ہے تو مسادات کا بھی شبہ ہوسکتا ہے گونقتہ یم وتاخیر پر نظر کر کے مساوات کے استدلال کوروکا جاسکتا ہے بہر حال اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مرد دعورت دونوں اس قانون میں برابر ہیں كة بمكى كاعمل ضائع شكرين فهرآ مح بعصف يحم هن بعض شراس كى اور يحى تائيد فرمادى يعنى تم سب ايك دوسر ب کے بڑو ہو یہ جملہ بمزل تعلیل کے ہے ، قبل کے لئے کدمرد عورت اس قانون میں برابر کیوں شہوں بیاتو آئیں میں سب ا یک عی میں ایک عی انوع کے دونوں افراد میں خلقت شریجی برابر کیونکہ مردوں کی خلقت عورتوں برموتو ف ہے اورعورتوں كى خلقت مردول يروهان كے لئے سبب بيں اور بيان كے لئے۔

#### مساوات حقوق مردوزن

س الوجود مساواۃ قدیمو دینظہ ہے ہیں ہیں ہیں ہوں ہے انہ س اوا ادادوروں کی مصدرت ند ہودہ باندیوں ہے تاتا کی کرے مطوم ہوں کہ آ زادورت اور باندی ہم بار بخش مور ہوائی ہے۔ جس کو شمن فاہم ہے کہ جانم ہوں کیچکٹر خاص خاص صفات میں آو مردوں میں می تفاوت ہوسکنا ہے طالب ہے چھوٹے میں پیا امر طریب مشن باپ بینے عمل عالم جال میں وغیرہ وغیرہ مواس ہم کا تفاوت قائل افغاز ڈیس آخر پہندیکٹر فرشن بیکنون کے کچھوٹ میں ایک آئے ہے اور یادا کی دکھئی ویشن الگرین عکینیون پالکھٹراڈ کو یک تعین کاروق سے حقق تھی و لیے ہیں جس بھر بان کرنے مدروں کرچھ ترین میں ای وجی ہو جس میں اور ان کارو ان اس کرتے ہوئی تھی و لیے ہوئی

کے کھا تھی جیں ایک ہے اور یادآئی و گفتی بیشان الذی ی علیّقونی بالنگورُوفِی ' بینی حروق سے سحق تی ہی و ہے ہی ا جی جیے ان کے ذمہ مردوں کے حقوق جیں بیدوہ آیا ہے، سم سے حورتوں کی مساوات مردوں سے منہم ہو تکتی ہے محراس کے ساتھ دومری آنجوں کو مجی طاقا چاہتے جن میں مردوں کی فوقیت عورتوں پر جارت ہوئی ہے جائچ ارشاد ہے اکتوبیال فوکا مُون علی الیڈ کما پیا کھنگھ کیا لہد تھی ہوئی ہوئی ہے۔ مردوں کی فوجیت اور فوسیات کا بیٹ کرنے میں یا کھل مرزع جی اور جن آنے اس مداوت جا بیت ہوئی ہے وہ اس مدلول میں مرزع نمین میکیت آران مقام میں سے خاص امور میں مداوت جلائی جن چائے آئی لا آنویشیڈ کھ سکر کی عالم الموریکٹری میں اس مدلول

سل مرریا تھی ایندمران مقامیہ سے ما را امور میں ادات معامل ہیں جہ یہ ایو الاجیدیم عصف عاجی جوسیوس ڈکٹر آؤاٹوٹی ایکٹھنٹرڈوٹ ایکٹوٹوں کی میں عدم اضافہ علی میں ادات بتائی گی اور والافا آغاز پارٹیکٹرڈ میٹھنٹرڈ مین ایکٹھٹوٹ عمی انسان ایت ادراً درجت یا ایمان عمی سادات بتائی گئی ہے کہ یا بھی کوچھوٹم سب آ دم وحوا کی اولا دویا ی سب الی ایمان ہوادر دکٹوٹ چٹان آلایزی علیہ میں پاکسٹوٹ کوچٹ کا مطلب یہ ہے کر مورڈن کے حقوق کی اولا دویا یہ

شے مردول کے حقق آئے براہر ہیں گوہا احتیار فوجیت کے دونوں کے حقق آٹی مقاوت ہوورند مساوات آئی کا تیتیہ یہ ہوگا کہ عولوق ان پوئمی مردوں کے لئے مہراورہ مان نفقندان م ہود طاقا کہ کوئی اس کا حاکم ٹیس ہائی اس سے اٹا وٹیس کہ بعض حقق آواد بعض امور بھی لینخی احق اسٹورکش محرد علی مردول کے برابر ہیں وہ الیمی گھٹیا ٹیس ہیں' جیسا مردوں نے اُٹیس بھور کھا ہے مگرافسوں آئیکل عام طور سے بیدنگا ہے سنتے ہیں کوئر میں جو رنگی

کتی ہیں کرمرددل کے تو کیا چکو حق آمادے اور ہیں اور یم بالکل جانوروں کی طرح ان کے ہاتھ میں ہیں کہدو ماری چٹیں یاذر کا کریں ہم کچوئیں بول سکتیں ہی من او کدا اللہ ہما نہ کیا فرمارے ہیں اور مرد گسی من لیس خوالی لی کرکن قبائی فرمائے ہیں کہ بھیسان کے اور مردوں کے حقوق ہیں و سے بی ان کے تھی مردوں پر ہیں مجربیہ کہنے کی مختابت کہاں دی کہ ہم جانوروں کی طرح ہیں اس شکاعت کی اصل وجہ سے کہ مردوں نے ان کے کان عمل اتنا ہی ڈالا ہے کہ امارے حق تی تھرارے اور میں اور جہا ہے انگل ان کے کان تک میں بیٹھائی کرتمبا اے کی کھو تی تھر حقوق امارے اور

ا المارے حقق قبتمهارے او پراس قد و بین اور بیابات بالکل ان کے کان تک نبیس بینچائی کرتم ایر این اور عام مرواقو ایک بات ان کے کان تک کیل این کنیٹیج دیے کیونکسا ہے طلاف ہے۔

# يَاتِهُ اللَّهُ يْنَ امْنُوا صَدِدُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْاْ وَالْقُواللَّهُ

# لَعَكُمْ ثُقُالِعُونَ ۞

تریخینن : اےابمان والوغود مبرکر داور مقابلہ ش مبرکر داور مقابلہ کے لئے مستعدر بواور اللہ تعالی ہے ڈرتے رہوتا ک تم یوے کامیاب ہوجا ک

# **تفیریٰ لکات** فلاح آخرت کے لئے ایمان شرط ہے

م سے مصاب ہیں دور میں مار میں سے میں مصاب ہیں ہیں ، '' در ایوب سے دور اس مضامین میں کوئی سے ٹیس میں اگر خور کیا جائے قبہ حس طرح نام اوک محاورات میں انتظام کرتے ہیں ای طرح قرآن میں بھی کام کیا جائے ہاں میں اس ایوب ہیں ہے کہ دومر سے کسی سے محمن ٹیس کے دکھر آن میں میں امام پہلودوں کی بوری رمایت ہوتی ہے ہیں اس کے بھی اس اس میں اس اس میں میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس اس کے اس اس کو بھی ہے۔ دیا ہے جھے کواس سے بین تانا انتصود ہے کہ آجل بہت سے دگ اس منطق میں جھا ہیں کہ دو فال کے لئے ایمان کو تھی شرط

نہیں بچھتے اس وقت ہم کو دنیوی فلاح نے تو بحث نہیں اس کے تعلق قو اماری حالت بیہ بے ماقعہ سکندرو دارانہ خواندہ ایم از مابج حکایت مہر وفا میرس

ہم نے دارااورسکندر کے تھے ٹیس پڑھے ہیں ہم ہے تو مجت اور دفا کے طاوہ بکھونہ کو چھوبہ و ٹیوی تر آئی ہے مٹے بھی نمیس کرتے تکراس کے ساتھ ہی ہم کواس کے احکام بیان کرنے کی بھی منرورٹ ٹیس تو ہم اس بھٹے ٹیس کرتے کیونکہ دنیوی المارت وکامیا لی کے لئے بھی ایمان شرط ہے یا ٹیس بلکہ اس وقت فلاح آ فرت ہے بحث ہافسوس ہے ہے کیجش مسلمان فلاح آ فرت اور وصول الی اللہ کے لئے بھی اس کو ضوری ٹیس بچھتے چھانچہ بہت لوگ ایسے بھٹلا واس کے پیچھے گجرتے ہیں۔ جن کو ندائیان سے ربط ہے نہ نماز روزہ سے اور کہتے ہیں کہ درودنگ کا راستہ ہی دومراہے چینا ٹیجہا کرکوئی ہندو جمری آ جائے اور دو چارشعید سے فاہم رکز کے آگئی الکٹرین اکسٹول (اسے ایمان والا ) سے بیستار ستھیا ہوگیا کہ فلار آ ثر سے بہت سے کوگ منتقد دو جائے ہیں فرش بیانگ الکٹرین اکسٹول (اسے ایمان والا ) سے بیستار ستھیا ہوگیا کہ والا میں اس کے لئے ایمان بیشچیا شرط ہے اوراس سے تر آن کی جا معیت معلوم ہوتی ہے کہ ذراے لفظ سے کتابی واستار خابر ہے کہ بیمان اس برکوئی ذو فیش دیا گیا نہ میشید امرے اس کوٹیسر کیا گیا محرطر فطاب سے بیافظ اس مشہوم پر دلالت کر رہا ہے کہ فلار کے کئے سب سے اول ایمان شرط ہے۔ لیمان اول دوبیر ایمان کا ہے۔

# دنیا کی فلاح بھی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے

دومرادرجاس کے بعد مرات معنوط کا ہے جن کو اصفید کا وکتا کی ٹوا اوکا کی ٹوا ان انٹھ اُلٹ (مرکر دؤدرکا ایف اور کفار کے معنوط کا ہے جن کو اصفید کا وکتا کی ٹائے ہے بیار چربی میں اور تیم اور مرات معنوط کے معنوط بی تا کا دفتہ اور جس کا بیان کھنگی ٹیکٹر ہوئی ہے جو شار میں جن کو تاریخ میں کا معنوط بی تا کہ میں اول مرات معنوط کو بیان کی ما کہ بیان کہ ما کہ بیان کو ما کہ بیان کو ما کہ بیان کہ کو تک میں کہ میں اور مرات کے بعد اس کا معاول ہے اور بیل انگار کو تو تا کہ بیان کو ما کہ بیان کو مال کو تعدول کے اور بیان کا مال موسلوں کے بیان کو مال کو تاریخ کی والے میں کہ بیان کو اس کے بیان کو مال کو تعدول کی بیار میں کہ اور بیان کا میں میں کہ بیان کو اس کو بیان کو کا میں کہ بیان کو کہ اور بیان کا می بیان کو کہ کو کہ

# لَعَلَّ كامفهوم

اور یہاں لول فک سے لیے نمین ہے بلکہ تر بی میٹی امید دلانے کے لئے ہے ادر مطلب بیدے کہ بیا اکال بجالا کر ظارح کے امید دار ہوکس اس سے کوئی بیڈ سیچھے کہ اس میں کوئی دعد ہوتے بھی ٹیش کو شاید ایسا نہ تھی ہو کیونکہ یہ شا اور بادشاہ کی کوامید دلاکر ناامیڈیش کیا کرتے شاہائہ کاام میں امید دار باشد (امید دار رہو ) ہزار بائند وعدول سے زیادہ ہوتا اعمال كي دوتتمين

اعمال دو تم كے جي ايك تو وه جن كاوقت آعميا ايك ده جن كاوقت نبس آياسويهال ايك علمتم اول كے متعلق ب اورا یک عظمتم دوم کے متعلق ہے جتم اول کے متعلق تو اصب وا بے لینی جس عمل کا وقت آ جادے اس وقت مبرے کا مراد بعنی پابندی اوراستقلال سے رہوتو حق تعالی نے اس میں اعمال حاضرہ میں منتقل رہنے کا تھم فریایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دینداری کے بیم معنی ہیں کہ ہر کام کو یابندی اور استقلال سے کیا جاوے۔ آج کل بعض لوگ ولو لے اور جوش میں بہت سا کام شروع کرنے میں ساتھ دیتے ہیں مجر نیاونہیں ہوتا تو بید دیندار کامل نہیں ہے۔ای لئے خدا تعالی نے اتنا ہی بٹلایا ہے جس پر نباہ ہو سکے دا جبات دفرائض وسنن موکدہ پر نباہ کچھ دشوار نہیں اس سے زیادہ کام کرنے میں البتہ بعض سے نبافيس موتا تواكوا يذومها تناى كام بوهانا جاييس برنباه اوردوام موسكو اصسووا كاعكم ان اعمال كمتعلق بيدن کا وقت آ حمیا ہے مجران کی دوتسمیں میں ایک دوجن کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہدوسرے دوجن کا تعلق دوسرول ہے مجی ہان کے متعلق صابروا فرمایا ہے دوسروں کے ساتھ صبرواستقلال سے کام لوبعض لوگ اینے ذاتی کام آو کر لیتے ہیں گر دوسروں کے متعلق باہت نہیں ہوتے اورا گر بچے ہت بھی کی تو وہ ای دقت تک رہتی ہے جب تک کوئی دوسرا مزاحم نہ ہوا درا گر کوئی عزاتم ہوا تو بھرستقل نہیں رہے جیسے نکاح وغیرہ کی رسموں میں اکثر لوگوں کی بھی حالت کہ بیٹے والا بیٹی والوں کی مزاحت کو برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ جس طرح جا ہتا ہے ان کو نیجا تا ہے بھرید دین پرمستقل نہیں رہ سکتے اس کے متعلق صابووا عى بيكم كدومرول كم مقابله عن محى ثابت قدم رمواى طرح الرجم عى اعدا والله دين على حراحت كرنے ليس اوان كے مقابله شريمي منتقل رہے كا صابو واش حكم بے غرض ايك او وافعال ہيں جن ميں كى سے مقابلتيس كرمايز ماان يرهدادمت واستقلال كرنے كاعظم توامبرواش باورجن عى دومرول سے مقابله كرمايز ما سان من ابت قدم رہنے کا تھم صابروا میں ہے۔ بیتو ووافعال تھے جن کا دقت آ عمیا ہے اورایک ووافعال ہیں جن کا انجمی وقت نہیں آیاان کے متعلق بھم وابطوا ہے جس کا حاصل ہے کہ ان کاموں کے لئے تیار ومستعدر بناچاہے اور بیٹس نے اس

ے جہا کدفت عمد رباط سے مٹن اعداء کے مقابلہ تس سرحد در مجلوث کا بائد حما ہے لئی مورچ بندی اور طاہر ہے کہ مورچ ب بندی حفظ ما تقدم کے لئے اور پہلے سے مقابلہ کو تیار و ستور ہے کہ واسطی کا جات ہے۔ عام افت سے موافق آیک تخیر از درباطی ہے۔ مورو مقطاع نے اس سے حفال کی انستطان الصلوہ بعد الصلوہ لئی ایک بناز پڑھرد وہری تماز کے لئے محصر ہا۔ صفور مقطاع نے اس سے حفال می فرمایا ہے فیدال کے اور اس طاف الحال اللہ اللہ ہے تک و الما علماء اوراس تغیر عمی اور مجل تھیر میں مجھ ممانا تا جیس بلکہ اس عمل صفور مقطاع نے ہم کو اس پر شند فرمایا ہے کہ دباط اعداء طاہری کے ساتھ سی تھی المیں بیسا عداد عالم اور اس معام دبالمی کا دباط ہوتا ہے ای کو ایک عدے میں

حضور ﷺ نے اس طرح ارشاو فرمایا ہے۔ السمجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هجو الخطابا والدنوب ( مجاددہ ہے جوائے تش سے جہاد کرتا ہے اور مہا جروہ و گزاموں اور خطا دک سے بچاہے ) می جاہدہ ہے جوائے شس کے مقابلہ عمل کیا ہو اگر سے اس سے معلوم ہوا کہ جاہدہ کی ایک تم جاہد اس کی ہے اور اس کیلے بھی ایک رباط ہے جیسے اعداد خلا ہر کہ مقابلہ کی پہلے سے تیار ک کی جاتی ہے ای طور تاقس و شیطان کے مقابلہ علی مجمی مورچہ بندی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ی جوٹ وٹن ہیں جو بدوں مورچہ بندی کے قابلہ عملی تیس آتے ای کوفر ماتے ہیں۔

اے شہاں تصمیم ما نصبے بروں مائد نصبے زوبتر درائدروں (اے بزرگوہم نے ظاہری ڈن کوتو ہلاک کر دیا گرایک دشن جواس سے بھی بدتر اور نیا وہ شرور سراں ہے باطن ش رہ گیا جس کونگس کہتے ہیں) اور فرماتے ہیں

کشتن این کارنشل و ہوش نیست (اس باطنی ڈس کو ہلاک رامخن نشل وہوشا دی کا کام نیس ہے کیئے شیر باطن ڈر کوش کے 6 ہوگائیں ہے ) معند نہ میں کہ مقتل ہے مسلم ملائیس کی کا شاک میں ہے ۔ یہ میٹس تا کا دیا ہا کہ کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ا

یعن اس کا زیر کماعشل د ہوگ کا کا مجیس کونکہ شیر فرگوگ کے پہندے بھی فیس آیا کرتا بکسان کو زیر کرنے کے لئے شارع علیہ السلام کی تعلیم کا اجل شروری ہے چتا ٹی اس کا ایک شعبہ سر باط ہے بعنی کماز کا انتظام کر کا بعد ایک نماز کے بیہ لئس پر سب سے زیادہ کران ہے کیونکہ اس شرک کو مذہبی ہے۔ بس نماز پڑے وکر خالی بیٹھنے ہیں اور دوسری نماز کا انتظام

کررہے ہیں۔ آج کل بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس خال ہیٹے رہنے سے کیا فائدہ میں کہتا ہوں اس میں ود فائد ہے ہیں ایک وقٹس کو طاعات پر ہمانا دوسرے دوفائدہ ہے، حس کو صفوط لیک نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔

ان العبد فسى المصلوة ما اننظر الصلوة كريزه جب يحدنمازك انتظارش بهاس وقت يك وونمازش ربتا به يخي اس انتظارش وي او اسلام جونماز لإحدث ش ملاكب بهرصال اصسدوا و صابسووا كالتحلق الوان اعمال سرم يمن كاوقت آكيا اور وابطوا كالتحلّ الناعمال سرح كاوقت فيش آياب بجوكما عمال كي دوشمس بي ایک طاہر۔ ایک بائل اعمال طاہر کی تشتیح تھی جو میں نے اب تنک بیان کی کدان میں ایک شم تو دو ہے جس کا دفت آگیا اور بچراس کی دوشتیں بیں ایک اپنے کے نشخت ایک دو سرے سے متعلق اور دوسری شم دو ہے جس کا دفت بیس آیا اس سے اتسام کے ادکام تو احداد کی کہ اور کا کہ اور کا ایک انسان کے اور اس سے معلی مو کیا ہوگا کہ ان ادکام کا تعلق تما شریعت سے بیونکہ لوئی محل اس تشم سے باہر ٹیس ہے۔ بیز رید محمد طوم ہوگیا کہ مصالی نہ بیر سے ان ادکام کو پور آھلتی ہے کیونکہ دنیا کے کام بھی دوق تم کے بیں ایک دو میں کا خوات کے بیان میں استقبال دنیات لڈم کی مفرورت ہے دومرے دو میں کا وقت نیس آیا ان کے لئے تیاری وستعدی کی ضرورت ہے۔ اب آیک تم رو کی لینی اعمال باطعہ اس سے تعلق ارشاد فرماتے ہیں کا انقبال اللہ کہ کشوائے فوالے ہوئی

اشرف التفاسير جلدا

### رابطؤا كامفهوم

ارشادے پَاکَتُھُالکَ بْنِنَ اَمْنُوااصْ مِدُوْا وَصَابِرُوْا اےا بمان دالو! صبر کروادر مقابلہ میں بھی صبر کرو۔ دولفظ اس واسطے اختیار کئے گئے کہ صبر بھی لازم ہوتا ہے بھی متعدی یعنی جس حالت پرصبر کیا جاوے بھی اس کا تعلق صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے جیسے مرض وغیرہ بھی دوسروں تے تعلق ہوتا ہے جیسے محاربہ وغیرہ تو دونوں حالتوں میں صبر کا امر ہے اس كے بعدارشاد ہے درابطوا اصبروا و صابروا اس كى تمہيد ہادر وانتوالله تنجيل ہادر لَعَكُمُ ثُوثُونُ تنصيب ہاب دابطوا کے معنی سنے۔ بینیادی نے اس کی تغییر داوموااور رابطوا کی ہے یعنی ممل پر مداومت اختیار کرو کیونک رابط کے معنی لغت میں باندھنا ہے اورموا ظبت و دوام میں بھی نفس کو ہاندھنا ہے اور اس واسطے بعض نے اس تغییر مرابطة الخیل ہے بھی کی ہے کیونکہ اس سورت کے زیادہ حصہ میں محاجہ باللسان کا ذکر ہےاس کےمناسب رباط الخیل ہی ہے تواس لفظ کی تغییر میں دواخیال ہو گئے یہاں صبر ومصابرت ومرابطت کا امر ہے اور تقوی اس کی پنجیل ہے۔ صبر کے معنی میں حب النه في على ما تكوه لعني نُفْس كونا گوارامورير جمانا اورمصابرت كے معنی پد بين كه دوسرول كے ساتھ معامله کرتے ہوئے ناگوارامور پرنفس کوٹا ہت قدم رکھنا اور مرابطت کے معنی میہ میں کے صبر ومصابرت برموا طبت کی جائے۔اس تقریے معلوم ہو گیا ہوگا کیٹل ان سب بیں مشترک ہے مطلب بیہوا کیٹل بیں متعدر ہواورای پر برابر لگےرہواب بعض ائمال تواپنے کرنے ہے ہیں جیسے نماز' روز ہ' ز کو ۃ وغیرہ ان کودیا نات کہا جاتا ہےان پر جمنا تو صبر ہےاور بعض اعمال میں دوسروں ہے واسطہ ہے جیسے ذکاح و بھتا و جہاد وغیرہ بدمعاملات ہیںان میں احکام شرعیہ پر جمار ہنامصابرت ہے۔ پھر دیا نات میں تو صبر عمل ہے کیونکہ ان میں حظائش بھی ہے ز کو ۃ میں حظ بیہ ہے کہ دوسروں پراحسان ہے تج میں حظ بیہ ہے کہ میر وتفریح ہوتی ہے( نماز میں حظ ریہ ہے کہ اس ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جوموجب راحت ہے روز ہ میں طبیعت ہلکی ملکی رہتی ہے اس ہے بھی راحت ہوتی ہے ) مگر معاملات میں عبر دشوار ہے اس لئے وہاں بھی صاف طور ہے مصابرت کا امرکیا گیا ہے کنفس کومعاملات میں بھی شریعت کےموافق عمل کرنے پر مجبور کرواور پیچکم صبر ومصابرت اعمال باطنبیا کو بھی

22

شال بے پیوکدوہ مجی اعمال کیا ایک ہم بین کل کہتے ہیں فض احتیاری کواس کے اعمال باطنیہ مح کل بھی واضی ہیں جنا نجہ ایمان کونسویں بھی ملک کہا گیا ہے بھر جس طرح نماز دوزہ کا شریعت میں امر ہے ای طرح مجت وشکر و فیرہ کا امر ہے اور جیسے چردی زنا وغیرہ سے بین کیا گیا ہے ای طرح اور اور صدو کبر سے ممانعت ہے۔ پھر جس طرح اعمال خاہرہ میں کیعن اعمال اپنے متعلق ہیں کیفنس میں دوسروں سے واسطہ ہے ای طرح اعمال باطنہ می دوسم کے ہیں کھنس اپنے کرنے کے ہیں بعض میں دوسروں سے داسطہ ہے ہیں وہاں مجی جسرومصاریت دونوں کا اسرب بکدا محال باطن ملی میر وصصاریت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ باطن علی بعض و دفعالیے مصاریب وصاحب چیش آتے ہیں جن کا تحل اعمال باطن علی موسوم کھیں۔

تقو مي شرعي آ كارشادب و اتقوا الله ليني فدائد ويبحيل بمضمون سابق كى كونكما كرخدا كاخوف ندوووندم الطرو كاندمشارطمنه محاتبه ندئاسه ان سب كي بنياد خداكا خوف على بهار واتقوا المله اس لئي يزحايا كده اران سب اعمال كا ای پر ہے۔اب یہاں ایک سوال بیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جب تقوی سب اعمال کی بنیاد ہے تو پھر وَانْکُوااللَّهُ کومقدم کرنا چاہے تھا۔اس کا جواب بدہے کہ یہاں تقو می شرعی مراد ہے تقوی شرعی وہ ہے کرفونی خدا کے ساتھ عمل بھی ہوا گرعمل ندہو تحض خوف بی ہودہ تقوی شرعی نہ ہوگا اور قاعدہ یہ ہے کہ تن تعالیٰ کی الی عظمت ان اعمال بی سے قلب میں پیدا ہوتی ہے پس بیقتوی اعمال کااثر ہوااس کئے واٹنگڈ الڈیہ کو وُخر کیا گیا حاصل میہوا کہان اعمال سے جوعظمت حق تمہارے قلب میں پیدا ہوگی اس کا انتخصار رکھوتو بیا عمال مہل ہوجا ئیں ہے اس تقوی ان اعمال کا نتیج بھی ہے اور ان کومہل کرنے والا بھی باب میں یہاں بمناسبت مقام تقوی کے متعلق ایک اشکال کا جواب دینا جا ہتا ہوں ترجمہ دیکھنے والے ذرااس کاحل كرين وه يدكه هُدُّ كَي لِلْمُتَقَوِّيْنَ بِراهُكال واروبوتا ب كماس شي وتخصيل حاصل بيجولوگ يبيل سي تقي بين ان كوتو ہدایت حاصل ہے پھران کے داسطے ہدایت کی کیاضرورت ہے؟ اس کا ایک جواب توبیہ کدیمال تقو کی لغوی مراد ہے لینی قرآن ان او کول کے داسلے ہدایت ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہود دسراجواب بیہ ہے کہ مان لیا کہ تقوی شرعی می مراد ہاور بی مدارتھا اشکال کا کرتقو ی شرق کے بعد ہدایت کے کیامتی ہدایت تو ایٹے تھی کو بہلے بی سے حاصل ہے اس اس معنی کوشلیم کر کے دوسرا جواب دیا جا سکتا ہے ایک بار ہر دوئی میں ایک مولوی صاحب کو چند متعلمیوں نے اس اشکال ہے پریشان کر رکھا تھا اور وہ اس کوتشلیم کرر ہے تھے کہ مراد تقوی شری ہی ہے گرا شکال کوحل نہ کر سکے تھے میں مجمی اس جلسہ ہیں آ گیا اور میں نے ای کی تائید کی تا کہ مولوی صاحب کی بات نچی نہ ہو مگراس اشکال کو ہل عوان ہے حل کر دیا جس ے سامعین کا شبرزائل ہوگیا و وعنوان بیتھا کہ میں نے ان ہے کہا کہ اُٹ کی اِلْلَمُتُوفِین ایسا بیسے آب لوگ کہا كرتے بين كديكورى في اسكا ب و آب بتلائے كدائ تول كے كيامنى بين كيايد مطلب ب كدائ كود ورد متا ب جو نی اے کا ہوچکا کہنے گئے ٹیس بلکہ مطلب میہ کہ ریکورس ایبا ہے کہ جواس کو پڑھ لے گا وہ نی اے ہوجائے گار عمل نے کہا اس میں مطلب اس کا ہے کہ بیکورس ایبا ہے کہ جواس کو پڑھے گا بی اے ہوجائے گا میں نے کہا اس میں مطلب اس کا

ہے کہ بقر آن تنقین کے واسطے ہدایت ہے بھی جواس چگل کرے گا وہ تقی بن جائے گا۔ اس تقریبے وہ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ اس معمون کی تھیر کرنا چاہتے ہے تھر کا درنہ تھے میر کی تھیر بن کر ان کی خوش کی حدثہ رہی اور میہ جواب میرا کھڑا ہوائیس بلکہ منقول ہے جالیات میں المصافرین الی النقوی سے ای طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کے ذریعیہ سے لوگ تقوی کے درجہ کو کا تھی جاتے ہیں کم لوگ جالیان پڑھتے پڑھاتے تو ہیں جھے تجیس ہیں۔

#### . ترغیب فلاح

یا چهالانیان امنوالصدید دا و حتایزهٔ او زایطنا از انتخالانهٔ اصلاهٔ تقلیقین ترجمه: اسالیان دالو ( کتالیف پر) مهر کرداور (جب کفارے مقابلہ میں امتابلہ میں مهر کرداور ( احتال مقابلہ کے وقت ) مقابلہ کے لئے مستصدرہ واور (ہر طال میں ) اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ربو ( عدو در عمرے ہے ہاہر نہ تکاویٰ تاکم تم پورے کام باب ہو جاد ( آخرت شمل قرمرودی اور اکثر اوقات ان اعمال برحافظت کی بدوات دنیا می کھی پورک کام بالی ہوئی ہے)

احكام شرعيه مصالح دنيوبيه وبهى متضمن ہيں

جن بالق کا ال آیت بھی ڈکرے بیدوہ چیز ہی ٹین کدان اواس صورت کے احکام سے تو تعلق ہے ہی بھی ترتی کر کے کہتا ہوں کہ جس قد دمجی احکام شرحیہ ہیں سب سے ان کا تعلق ہے اور اس سے آگے بش اور ترتی کرتا ہوں کہ احقاق سے ہم کو بیات ہمی فابت ہوگی ہے کہ چیسے ان کو احکام شرحیہ سے تعلق ہے ای طرح تمام دندی مصالح معاشیہ سے بھی ان کو تھل ہے مجرشاس وجہ سے کہ بیٹر کیدے کا موضوع و مقصود ہے بلکہ اس لئے کہ شریعت مجمل آخرت سے سماتھ ہماری وخیا کی ہمی تجیل ساتھ ماری کرتی ہے۔ اس لئے احکام شرحیہ اس طور سے مقررے کے گئے ہیں جوجعا مصالح دند ہے کہ معتصمی یں۔ یا آغاب الارفی استوال فیدفا و صابر فوا و کالیفوا " مین اے ایمان دانوا میرکرداصیر و استوان امل ان دست به بن میں دومروں ہے کو مختل قیمی ان میں تھم ہے میرکا داور اکید میر ہے دومرے مقام ہے وہ یہ کسی عمل میں خالفت کی مواحث ہواں کے مختل اسٹاد ہے وصابو و اکر مقابلہ عمل میرکد دینی استقلال کے ساتھ روبو اسکے اسٹان جو دابطوا اس کے دوشی ہیں ایک بیکر مومد کی مفاعلت کردومرے بیرکم مشتقدر ہو بیلے متنی خاص ممل کے متعلق ہیں دودومرے میں سب اعمال و عام ہو سکت ہیں۔ آئے لرباح ہیں کا انتقال المن کھنگ میں اورانشرے فروا میدے

سبور بسورہ میں اساماد کا بین میں میں میں اسرائی میں کا انتقالیاتی کھنگر دیگر کھڑوئی اور اللہ ۔ و امید ہے اور در سید ہے اور در اسید ہے اور در سید ہے اور میر کے دو در ہے ہیں کہ کوفار حاصل ہو جاند کا اس میں میں ہے اور میر کے دو در ہے ہیں اور ایک میں اور کی سامائی کی جاند کی سے ایک کا اول میں اور کی سامائی کی جاند کی جاند کی سے ایک کا اول میں اور کی سامائی کی جاند کی سے اور کی سامائی کی در سامائی کی سامائی کی سامائی کی در سامائی کی سامائی کی سامائی کی در سامائی کی د

اورایک نتیجہ وتا ہے بینی منزل مقصود پر پڑنیٹا۔ پس بیدگام ایسا ہے جیسے ہم کی سے میں کہیں کہ اے مسافر فلال راستہ جانا اور فلال مقامات ریٹھ پر بااور چوروں ہے

ا پٹی تفاظت دکھنا تو دکی گئی جائے گا۔ اس کلام سے ٹین یا ٹیل معلوم ہوں گی۔ ایک پیر کد دکی تینچنے کے لئے سفری می مغرورت ہے کیونکہ پیرویدہ مسافر میں سے کیا گیا ہے گر اس کو یسورت امر اس لئے طام نومیس کیا کہ دفاطب خود میں سفر شروع کرچک ہے۔ اب اس سے بیرکہنا کدانے مسافر سفر کرنا چھسیل حاصل ہے اور بلامفرورت کانام کوطول دیتا ہے۔ بس سفری مغرورت

اس کومسافر کر کر خطاب کرنے ہی ہے معلوم ہوگئی۔ میختھ رکنام ہے اور دالات اس کی کلی التمام ہے۔ فرض ایک تو سفر کرنا ضروری میں اس اور دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ سازل پر سے کزیما اورا پی تھا تھت کرنا مجی شروری ہے تیسر اوعد و ہے کہ اس است

طرح تر دلی گئی جاؤے۔ توسٹرشرط وصول ہے اور درمیانی ہاتمی احکام وصول میں اور شیسری بات نتیجہ ہے۔ بر مقصود کے کئے ان ٹیمن یا تو ان کا ہونا ضروری ہے۔

اس کی ایک شال اور لینج مثل او کی کے کہ اے طالب علم رات کو جاگنا اور موت کرنا تو علم آوے گا۔ اس کلام ہے اول تو طلب علم کا ضروری ہونا معلوم ہوا۔ دوسرے رات کو جا گئے اور موت کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ تیم رے بتیج کا وعدہ ہے کہ اس طرح کرنے سے علم صاصل ہو جائے گا تھم یہاں بھی طلب علم کو بصورت امراس لئے ظاہر نہیں کیا تھم کا کہ واعلیہ خوزی طلب عمل شخول ہے۔

ای طرح بہاں مجی پیکانگیا آلڈی ٹی انسکوا ہے ایمان کی ضرورت معلوم ہوئی کیئن اس وقت بھورت امر الصنو الم پرکر اس کے طاہرٹیس کیا گیا کہ مخاطب الحل ایمان میں ہیں ان کواصنو ا کینے کی ضرورت ٹیس کیزندا حکام کی دوشتیس ہیں۔ آیک دوا حکام جوان لوگوں سے متعلق ہیں جنہوں نے ایمان تجول ٹیس کیا اور دوسرے وہ جوان سے متعلق ہیں جنہوں نے ایمان تبول کرلیا ہے۔ پہلی میں اول ایمان کا تھم کیا جائے گا اور دوسری تشم میں ایمان کا تھم صیغدا مرے نہ کیا جائے گا۔ جیسے طالب علمى كےمتعلق ایک تو غیرطالب کوخطاب کیاجائے اورایک طالب علم کو۔ تو جس وقت غیرطالب کوخطاب کیا جائے اس دقت ریہ کینے کی ضرورت ہے کہ علم طلب کرو۔اور جب وقت طالب علم نخاطب ہواس وقت اس شرط کے اظہار کی ضرورت نہیں ۔ قر آن میں بھی ای طرح دونوں فتم کے خطاب ہیں۔

به مثالیں میں نے اس لئے دے دیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ قرآن کے مضامین کوئی نے نبیں ہیں۔ اگر خور کیا جائے توجس طرح ہم توگ محاورات میں گفتگو کرتے ہیں ای طرح قرآن میں بھی کلام کیا جاتا ہے۔ ہاں طرز تعلیم الیا عجیب ب کہ دوسرے سے ممکن نہیں کیونکہ قرآن میں تمام پہلوؤں کی پوری رعایت ہوتی ہے بہرحال چونکہ اس سورت میں زیادہ احكام اوراكثر خطابات موشين كومين اس لئے احدوا بصيغدام نبيس كها كيا يكريكاً فك الكي بين احتفوا على سے ايمان كاشرط مونا معلوم ہوگیا جیسا کداو پر چندمثالوں سے میں نے اس کو سمجادیا ہے۔ مجھ کواس سے بیہ تلانا مقصود ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اس فلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ فلاح کے لئے ایمان کو بھی ضروری نہیں بیجھتے۔اس دفت ہم کو دنیوی فلاح ہے تو بحث بیس اس کے متعلق تو ہماری حالت بیہ

ماقصه سكندر و دارانه خوانده ايم از ما بجز حکایت مهرو وفا میرس

# فلاح آخرت کے لئے ایمان شرط

غرض یَایَّهٔ اَالْیَانِیٰ اَمْنُوا سے بیر سلد متعط ہو گیا کہ فلاح آخرت کے لئے ایمان بھینا شرط ہے اور اس سے قر آن کی جامعیت معلوم ہوتی ہے کہ ذراے لفظ ہے کتنا ہزامستلہ ثابت ہوگیا۔ گویہاں اس برکوئی زوزنبیں دیا عمیا نہ صیغہ امرے اس کوتعبیر کیا گیا ہے۔ محر طرز خطاب ہی ہے بیلفظ اس مفہوم پر دلالت کر دہاہے کہ فلاح کے لئے سب سے اول ایمان شرط ہے۔ اس اول ورجہ وایمان کا ہے۔ دوسرا ورجہ اس کے بعد مراتب متوسط کا ہے۔ جن کا الصیدة و احسار وقا وكالعطوا والتعواللة على بيان كيا كيا ب- برجار يزي بن إن اورتيم ادرج تجدكا بحس كابيان لَعَلَكُمُ وتَعْلِمُونَ عن ہے جو ٹاریش چھٹی چیز ہے۔ گور تیب کا مقتضا ریتھا کہ ٹیں اول مرا تب متو سطہ کو بیان کرتا لیکن میں ضروت کی وجہ سے نتیجہ کو مقدم کرتا ہوں کیونکہ آج کل ترتی وفلاح پر بہت گفتگو ہور ہی ہےاور ہرخص اس کا طالب ہےتو سنئے! حق تعالیٰ ایمان اور چندا حکام کابیان فر ما کربطور نتیجہ کے فرمائے میں اُسکٹ کی تعلیموں کدامید ہے کہتم کوفلاح حاصل ہو۔اس سے ایک توبیہ معلوم ہوا کہ اخیر چیز اور مقصود فلاح ہے۔ دوسرے بیمعلوم ہوا کہ اس کا دعد وان اعمال ندکور و پر کیا گیا ہے اور یہاں فلاح مطلق ہے جس کوفلاح دین وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا۔ تو اس درجہ شی عموم الفاظ کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس آیت ہے بیرسئندستنظ ہوا کہ فلاح خواہ دین کی ہویاد نیا کی ان احکام پر ہی عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔اور سیمس پہلے کہد چکا ہوں کہ اعمال شرعیہ سے مقصود تو تحض فلاح وین ہے مگر ترتب فلاح دنیا کا بھی ہوتا ہے ہی فلاح دین تو اس الفط کا مدلول مطابقى باورفلاح دنيا دلول التزامى بيعنى اعمال شرعيد كے لئے فلاح دنيالازم بي كومقصود ضرور

رسالة وجيزة ومفيدة في ربطِ الآيات

# 

تبالشف

حذين مكيرُالأنت نُجُذِه المُنت بَايِع الكالات شَيِّع المُسَانِة مَا الفَكُنِهِ الْوَبِيَة واقْدَ اللَّهَ بَالِع يُس المُسرِين مَقدام المِنع بِين مَسَاسِ فِيقِية والطريقة والطريقة والمُتِق اللَّفِي المُنسِيعة مَوَّ لِلْاَنَّا مُسَرِّحُسُكِكُ ٱلْمُنْسِسِ فِي مُسْتِسِكِي الْمُنْهِ الْمُنْسِلِقِ الْمُنْسِكِي الْمُنْسِلِي نور اللَّهُ مَرْقدة وجعل الجنة شواه



# سورة الفاتحة

(اعلم) ان مراتب احوال الخلق خمسة اولها الخلق وثانيها التربية في مصالح الدنيا وثمالتها التربية في تعريف المبدأ ورابعها التربية في تعريف المعاد وخامسها نقل الارواح من عالم الاجساد الى دار المعاد فاسم الله تعالى منبع الخلق والايجاد والتكوين والابداع واسمه الرب يدل على التربية بوجوه الفضل والاحسان واسم الرحمن يدل عملي التربية في معرفة المبدأ واسم الرحيم في معرفة المعادحتي يحترز عما لاينبغي ويقدم على ما ينبغي واسم الملك يدل على انه ينقلهم من دار الدنيا الى دار الجزاء ثم عند وصول العبد الى هذه المقامات انتقل الكلام من الغيبة الى الحضور فقال اياك نعبد كانه يقول انك اذا انتفعت بهذه الاسماء الخمسة في هذه المراتب الخمس وانتقلت الى دار الجزاء صرت بحيث ترى الله فحينتذ تكلم معه على سبيل المشاهدة لاعلى سبيل المغالبة ثم قل اياك نعبد واياك نستعين كانه قال اياك ونعبد لانك الله الخالق واياك نستعين لانك الرب الرازق اياك نعبد لانك الرحمٰن واياك نستعين لانك الرحيم اياك نعبد لانك الملك واياك نستعين لانك المالك واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة ومن دار الشيرور الى دار السرور فقال لابد لذلك واليوم من زاد واستعداد وذلك هو العبادة فلا جرم قال اياك نعبد ثم قال العبد الذي اكتسبة بقوتي وقدرتي قليل لايكفيني في ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال ما معى قليل فاعطني من خزائن رحمتك ما يكفيني في ذلك اليوم الطويل فقال واياك ونستعين ثم لما حصل الزاد ليوم المعادقال هذا سفو طويل شاق والطرق كثيرة والخلق قد تاهوا في هذه البادية

فلاطريق الا ان اطلب الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال اهدنا الصراط المستقيم ثم انه لابد لسالك الطريق من رفيق ومن بدرقة و دليل فقال صراط الذين انعمت عليهم والذين انعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصلحون فالانبياء هم الادلاء والصديقون هم البدرقة والشهداء والصالحون هم الرفقاء ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذلك لان الحجب عن الله قسمان الحجب النارية وهبي عبالم الدنيا ثم الحجب النورية وهي عالم الارواح فاعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذين الامرين وهو ان لايبقي مشغول السر لابالحجب النارية لابالحجب النورية. (وجه المناسبة بين آخر الفاتحة واوّل البقرة ان العبد لما سال الهداية من الله تعالى بقوله اهدنا الصراط المستقيم الخ. اجاب الله تعالى سؤاله فقال ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين اني خذما سئلت من الهداية فهذا الكتاب هو الهداية الكبراي ١٢ عفي عنه).

# سورة البقرة

#### إست يوالله الزمن الرجع

المه ذلك الكتب لاريب فيه هدى للمتقين بيانه انه نبه اولاً على انه الكلام المتحدى به ثم اشير اليه بانه الكتاب المنعوت بغاية الكمال فكان تقريرا لجهة التحدي ثم نفي عنه ان يتثبت به طرف من الريب فكان شهادة بكماله ثم اخبر عنه بانه هدى للمتقين فقرر بذلك كونه يقينًا لا يحوم الشك حوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون الاقرب ان يكون هذه الاشياء تفسيرا لكونهم متقين وذلك لان كمال السعادة لا يحصل الابترك الاينبغي و فعل ما ينبغي فالترك هو التقوى والفعل اما فعل القلب وهو الايمان او فعل الجوارح وهو الصلوة والزكوة والذين ية منون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اعلم ان قوله الذين يؤمنون بالغيب عالم يتناول كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء كان قبل ذلك مؤمنا بموسى وعيسى عليهما السلام او ما كان مؤمنا بهما و دلالة اللفظ العام على بعض ما دخل فيه التخصيص اضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك والبعض لان العام يحتمل التخصيص و الخاص لا يحتمله فلما كانت هذه السورة مدينة وقد شرف اللَّه تعالَى المسلمين بقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فذكر بعد ذلك اهل الكتاب الذين آمنه ا بالرسول كعبد الله بن سلام و امثاله بقو له و الذين يؤ منون بما انـزل اليك ومـا انزل من قبلك لان في هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف لهم كما في قوله تعالى من كان عدوًا لله وملئكته ورسله وجبريل وميكال ثم تخصيص عبد اللَّه بن سلام و امثاله بهذا التشريف ترغيب لامثاله في الدين فهذا هو السبب في ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام او لنك على هدى من ربهم واولنك هم المفلحون في كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلثة احدها ان ينوى الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب و ذلك لانه لما قيل هدى للمتقين فخصّ المتقين بان الكتب هدى لهم كان لسائل ان يسأل فيقول ما السبب في اختصاص المتقين بذلك فوقع قوله الذين يؤمنون بالغيب الى قوله واولَنك هم المفلحون جوابا عن السؤال كانه قيل الذي يكون مشتغلا

بالايمان واقامة الصلوة وايتاء الزكوة والفوز بافلاح والنجاة لابدان يكون على هدي من ربه وثانيها ان لاينوي الابتداء به بل يجعله تابعا للمتقين ثم يقع الابتداء من قوله او لَتُك على هدى من ربهم كانه قيل ايّ سبب في ان صار الموصوفون بهذه الصفات مختصّين بالهدي فاجيب بان اوآئك المصوفين غير مستبعد ان يفوز وادون الناس بالهدي ماجلا وبالفلاح آجلا وثالثها ان يجعل الموصول اللاول صفة المتقين ويرفع الثاني على الابتداء واولَّنك خبره ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهدى تعريضا باهل الكتب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ظانون انهم على الهدى وطامعون انهم ينالون الفلاح عند الله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم ءانـذرتهـم ام لـم تنذرهم لا يؤ منون كلام مستانف سيق لشرح احوال الكفرة الغواة المردة العتاة اثر بيان احوال اضدادهم المتصفين بنعوت الكمال الفائزين بمباغيهم في الحال والمآل (ربط هذه الآية من ابي المسعود) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اعلم انه تعالى لما بين في الآية انهم لايؤمنون خير في هذه الآية بالسبب الذي لاجله لم يؤ منو اوهو الختم ومن الناس من يقول الخ اعلم ان المفسرين اجمعوا على ان ذلك في وصف المنافقين قالوا وصف اللَّه الاصناف والثلاثة من المؤمنين والكافرين والمنافقين فبدأ بالمؤمنين المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضمائرهم ثم اتبعهم بالكافرين الذين من امتهم الاقامة على الجحود و العناد ثم وصف حال من يقول بلسانه انه مؤ من وضميره يخالف ذلك يخادعون الله الخ اعلم ان الله تعالى ذكر من قبائح افعال المنافقين اربعة اشياء احدها ما ذكره في هذه الآية وهو انهم يخدعون الله والذين آمنوا واذا قيل لهم لاتفسدوا الخ اعلم ان هذا هو النوع الثاني من قبائح افعال المنافقين واذا قيل لهم آمنوا الخ اعلم ان هـذا هـو النوع الثالث من قبائح افعال المنافقين وذلك لانه سبحانه لما نها هم في الآية المتقدّمة عن الفساد في الارض امرهم في هذه الآية بالايمان لان كمال حال الانسان لايحصل الا بمَجُمُوع الامرين اولهما ترك ما لاينبغي وهو قوله لاتفسدوا وثانيها فعل ما ينبغي وهو قوله آمنوا واذا لقوا الذين آمنوا الخ هذا هو النوع الرابع من افعالهم القبيحة اولَّنك الذين اشتروا الضلالة الخ الجملة مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان لكمال جهالتهم فيما حكى عنهم من الاقوال والافعال باظهار غايت سماجتها وتصويوها ما لا يكاد يتعاطاه من له ادنى تميز فضلا عن العقلاء (ربط هذه الآية من

سبق الغايات في نسق الآيات

ابي السعود) مثلهم كمثل الذي استوقد الخلما بين حقيقة صفات المنافقين عقبها بضرب مثلين زيادة في الكشف والبيان احدهما هذا المثل او كصيّب من السماء الخ اعلم ان هذا هو المثل الثاني للمنافقين يايها الناس اعبدوا الغ ان الله لما قدم احكام الفرق الثلثة اعنى المؤمنين والكفار والمنفقين اقبل عليهم بالخطاب من باب الالتفات وان كنتم في ريب الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما اقام الدلائل القاهرة على اثبات الصانع وابطل القول بالشريك عقبه بما يدل على النبوة ولما كانت نبوة محمد صلى اللُّه عليه وسلم مبنية على كون القران معجزا اقام الدلالة على كونه معجزا وبشر اللذي امنوا الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة تكلم بعدهما في المعاد وبين عقاب الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى انه اذا ذكر آية في الوعيد ان يعقبها بآية في الوعد ان الله لايستحي الخ اعلم انه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا او ردههنا شبهة اوردها الكفار قدحًا في ذلك واجاب عنها وتقرير الشبهة انمه جاء في القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل وهذه الاشياء لايليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلاعن كونه معجزا فاجاب اللَّه تعالى عنه بان صغر هذه الاشياء لايقدح في الفصاحة اذا كان ذكرها مشتملا على حكم بالغة كيف تكفرون بالله الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما نكلم في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد الى هذا الموضع فمن هذا الموضع الى قوله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم في شرح النعم التي عمت جميع المكلفين وهمي اربعة اولها نعمة الاحياء وهي المذكورة في هذه الآية هو الذي خلق لكم الخ اعلم ان هذا هو النعمة الثانية التب عمت المكلفين باسرهم وما احسن ما راعي الله سبحانه وتعالى هذا الترتيب فان الانتفاع بالارض والسماء انما يكون بعد حصول الحياة فلهذا ذكر الله امر الحيوة اولاً ثم اتبعه بذكر السماء والارض واذقال ربك الخ اعلم ان هذه الاية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى كيفية تعظيم الله تعالى اياه فيكون ذلك انعاماعا ما على جميع بني آدم فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العامة التي اوردها في هذا الموضع وعلم آدم الاسماء الخ اعلم ان الملئكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلقة آدم عليه السلام وذريته واسكانه تعالي اياهم في الارض واخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على سبيل الاجمال بقوله اني

اعلم ما لاتعلمون اراد تعالى ان يزيدهم بيانا وان يفصل لهم ذلك المجمل فبين

تعالى لهم من فضل آدم عليه السلام ما لم يكن ذلك معلوما لهم و ذلك بان علم آدم الإسماء كلها ثمَّ عرضهم عليه ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه في العلم فيتأكد ذلك الجواب الاجمالي بهذا الجواب التفصيلي قالوا سبخنك الخ استيناف واقع موقع الجواب كانه قيل فماذا قالوا حينلذ هل خرجوا من عهدة ما كلفوه اولا فقيل قالوا (ربط هذه الاية من ابي السععود) واذ قلنا للملنكة اسجدوا الخ اعلم ان هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر وهو انه سبحانه وتعالى جعل ايانا مسجودًا للملاتكة وذلك لانه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة اولا ثم تخصيصه بالعلم الكثير ثانيا ثم بلوغه في العلم الى ان صارت الملاتكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم وذكر الامن كونه مسجودا للملائكة وقلنا يا آدم اسكن الخ ان الله تعالى لما امر الكل بالسجود لآدم وابي ابليس السجود صيره الله ملعونا ثم امر آدم بان يسكنها مع زوجية بيني اسرائيل اذكروا نعمتي الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما اقام دلائل التوحيد والنبوة والمهعاد اولا ثم عقبها بذكر الانعامات العامة لكل البشر عقبها بلكر الانعامات الخاصة على اسلاف اليهود كسرًا لعنادهم ولجاحتهم بتذكير النعم السالفة واستمالةً لقلوبهم بسببها وتنبيها على مَا يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث كونها اخبارا عن الغيب واعلم انه سبحانه ذكرهم تلك النعم اولا عملي صبيل الاجمال فقال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وفرع على تذكيرها الامر بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ثم عقبها بذكر الامور التي تمنعهم عن الايمان به ثم ذكرهم تلك النعم على سبيل الاجمال ثانيا بقوله مرة اخرى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم تنبيها على شدة غفلتهم ثم اردف هذا التذكير بالتوغيب البالغ بقوله وانى فضلتكم على العلمين مقرونا بالترهيب البالغ بقوله واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا الى آخر الآية ثم شرع بعد ذلك في تعديد تلك النعم على سبيل التفصيل ومن تأمل وانصف علم ان هذا هو النهاية في حسن الترتيب لمن يريد الدعوة وتحصيل الاعتقاد في قلب المستمع وآمنوا بما انزلت الخ اعلم ان قوله سبحانه وتعالى و آمنو ا بما انزلت امر بترك الكفر و الضلال وقوله و لاتلبسو ا المحق بالباطل امر بترك الاغواء والاضلال واعلم ان اضلال الغير لايحصل الا بطريقين وذلك لان ذلك الغير ان كان قد سمع دلائل الحق فاضلا له لايمكن الا بتشويش

تلك الدلائل عليه و ان كان ما سمعها فاضلا له انما يمكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول اليها فقوله والاتلبسوا الحق بالباطل اشارة الى القسم الاول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله وتكتموا الحق اشارة الى القسم الثاني وهو منعه من الوصول الي المدلائل واقيموا الصلوة الخ اعلم ان الله سبحانه وتعالى لما امرهم بالايمان اولا ثم نهاهم عن لبس الحق بالباطل و كتمان دلائل النبوة ثانيا ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان كالمقدم والاصل فيها وهو الصلوة التي هي اعظم العبادات البدنية والزكوة التي هي اعظم العبادات المالية اتأمرون الناس الخ تجريد للخطاب وتوجيه له الى بعضهم بعد توجيهم الى الكل (هذا الرط لهذه الآية من ابي السعود) واعلم انه سبحانه وتعالى لما امر بالايمان والشرائع بناء على ما خصهم به من النعم رغبهم في ذلك بناء على ماخذ آخر وهو ان التغافل عن اعمال البر مع حث الناس عليها مستقبح في العقول اذ المقصود من امر الناس بذلك اما النصيحة او الشفقة وليس من العقل ان يشفق الانسان على غيره او ان ينصح غيره ويهمل نفسه فحذرهم الله تعالى من ذلك بان قرعهم بهذا الكلام واستعينوا بالصبر الخ لما امرهم بالايمان ونترك الاضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلوة والزكوة وكان ذلك شاقا عليهم لما فيه من ترك الرياسات و الاعراض عن المال و الجاه لاجرم عالج الله تعالى هذا المرض فقال واستعينوا بالصبر والصلوة كانه قيل واستعينوا على توك ما تحبون من الدنيا والدخول فيما تستثقله طباعكم من قبول دين محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر اي بخميس النفس عن اللذات فانكم اذا كلفتم انفسكم ذلك ومرّنت عليه وخف عليها ثم اذا ضممتم الصلوة الى ذلك تم الامر لان المشتغل بالصلوة لابدوان يكون مشتغلا بذكر الله عز وجل وذكر جلاله وقهره وذكر رحمته و فيضله فاذا تذكر رحمته صار مائلا الى طاعته واذا تذكر عقابه ترك معصيت فيسهل عند ذلك اشتعاله بالطاعة وتركه للمعصية يبني اسرائيل اذكروا الخ اعلم انه سبحانه وتعالي انما اعاد هذا الكلام مرة اخرى توكيدا للحجة عليهم وتحذيرًا من ترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرنه بالوعيد وهو قوله واتقوا يوما كانه قال ان لم تطيعوني لاجل سو الف نعمتي عليكم فاطيعوني للخوف من عقابي في المستقبل واذ نجيناكم الخ اعلم انه تعالى لما قدم ذكر نعمه على بني اسرائيل اجمالا بين بعد ذلك اقسام تلك النعم على سبيل التفصيل ليكون ابلغ في التذكير واعظم في

الحجة فكانه قال اذكروا نعمتي واذكروا اذ نجيناكم واذكروا اذ فرقنا بكم البحر وهمي انعمات والمذكور في هذه الآية هو الانعام الاول واذ فرقنا بكم الخ هذا هو النعمة الشانية واذ واعدنا الخ ان هذا هو الانعام الثالث واذ آتينا الخ اعلم هذا هو الانعام الوابع واذ قال موسى الخ اعلم ان هذا هو الانعام الخامس واذ قلتم يموسي الخ اعلم ان هـذا هو الانعام السادس وظللنا الخ اعلم ان هذا هو الانعام السابع واذ قلنا الدخلوا الخ اعلم ان هذا هو الانعام الثامن واذ استسقى الخ اعلم ان هذا هو الانعام التاسع واذ قبلتم يموسي لن نصبر الخ تذكير بعناية اخرى لاسلافهم وكفرانهم لنعمت اللَّه عز وجل و اخلادهم الى ما كانوا فيه من الدناءة والخساسة (ربط هذه الآية من ابي السعود) ان الذين آمنوا الخ واعلم ان عادة الله اذا ذكر وعدا ووعيدا عقبه بما يضاده ليكون الكلام تاما فههنا لما ذكر حكم الكفرة من اهل الكتاب وما حلّ بهم من العقوبة اخبر بما للمؤمنين من الاجر العظيم والثواب دالاً على انه سبحانه وتعالى يجازي المحسن باحسانه والمسيئ باساءته واذ اخذنا ميثاقكم الخ اعلم ان هذا هو الانعام العاشر وذلك لانه تعالى انما اخذ ميثاقهم لمصلحتهم فصار ذلك من انعامه عليهم ولقد علمتم الذين الخ اعلم انه تعالى لما عدد وجوه انعامه عليهم اولاً حتم ذلك بشرح بعض ما وجه اليهم من التشديدات وهذا هو النوع الاول واذ قال موسى لقومه الخ اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التشديدات افتطمعون الخ اعلم انه سبحانه لما ذكر قبائح افعال اسلاف اليهود الى ههنا شرح من ههنا قبائح افعال اليهود الذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم واذ القوا الذين امنوا الخ اعلم ان هذا هو النوع الثاني من قبائح افعال اليهود الذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم اميون الخ اعلم ان المراد بقوله ومنهم اميون اليهود لانه تعالى لما وصفهم بالعناد وازال الطمع عن ايمانهم بيّن فرقهم فالفرقة الاولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم المذين يحرفون الكلم عن مواضعه والفرقة الثانية المنافقون والفرقة الثالثة الذين يجادلون المنافقين والفرقة الرابعة هم المذكورون في هذه الآية وهم العامة الاميون الـذين لامعرفة عندهم بقرا عـة ولاكتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم فبيّن تعالى ان الذين يمتنعون عن قبول الايمان ليس سبب ذلك الامتناع واحدا بل لكل قسم منهم سبب اخر وقالوا لن تمسنا النار الخ اعلم ان هذا هو النوع الثالث من قبائح

اقو الهم و افعالهم وهو جزمهم بان الله تعالى لايعذبهم الا اياما قليلة بلي من كسب الخ

جواب عن قولهم المحكي وابطال له من جهته تعالى وبيان لحقيقة الحال في ضمن تشريع كلى شامل لهم ولسائر الكفرة بعد اظهار كذبهم اجمالا (ربط هذه الآية من ابي السعود) والذين آمنوا الخ اعَلم اله سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن آية في الوعيد لا وذكر بجنبها آية في الوعد واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل الخ اعلم ان هذا نوع آخر من انواع النعم التي خصهم الله تعالى بها وذلك لان التكليف بهذه الاشياء موصل الى اعظم النعم وهو. الجنة والموصل الى النعمة نعمة فهذا التكليف لامحالة من النعم واذ اخلنا ميثاقكم الخ اعلم ان هذه الآية تدل على نوع آخر من نعم الله تعالى عليهم وهمو انه تعالى كلفهم هذا التكليف وانهم اقروا بصحته ثم خالفوا العهد فيه ولقد آتينا موسسي الكتاب الخ اعلم ان هذا نوع آخر من النعم التي افاضها الله عليهم ثم انهم قابلوه بالكفر والافعال القبيحة ولمّا جاء هم كتب من عند الله الخ اعلم ان هذا نوع من قبائح افعال اليهود واذا قيل لهم الخ اعلم ان هذا النوع ايضا من قبائح افعالهم ولقد جاء كم موسى الخ من تمام التكبيت والتوبيخ داخل تحت الامر لاتكرير لما قص في تضاعيف تعداد النعم التي من جملتها العفو عن عبادة العجل واذ اخذنا ميثاقكم الخ توبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب لهم في ادعائهم الايمان بما انزل عليهم بتذكير جناياتهم الناطقة بكذبهم (ربط هاتين الآيتين من ابي السعود) قل ان كانت لكم الدار الآخرـة الخ اعلم ان هذا نوع آخر من قبالحهم وادعائهم ان الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس ولتجدنهم احرص الناس الخ اعلم انه سبحانه وتعالي لما اخبو نا عنهم في الآية المتقدمة انهم لايقنون الموت اخبر في هذه الآية انهم في غاية الحرص على الحيوة قل من كان عدوا لجبريل الخ اعلم ان هذا النوع ايضا من انواع قبائح اليهود ومنكرات اقوالهم وافعالهم ولقد انزلنا اليك الخ اعلم ان هذا نوع آخر من قبائحهم وفمضائحهم اوكلما عاهدوا الخ اعلم ان هذا نوع آخر من قبائحهم واتبعوا ما تتلوا الخ ان همذا نوع آخر من قبائح افعالهم وهو اشتغالهم بالسحر واقبالهم عليه ودعاءهم الناس اليه ولو انهم آمنوا الخ انه تعالى لما بين فيهم الوعيد بقوله ولبئسما شروا به اتبعه بالوعد جامعًا بين الترهيب والترغيب لان الجمع بينهما ادعى الى الطاعة والعدول عن المعصية يايها الذين آمنوا لاتقولوا الخ اعلم ان الله تعالى لما شرح قبائح افعالهم قبل مبعث محمد عليه الصلوة والسلام اراد من ههنا ان يشرح قبائح افعالهم عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجدهم واجتهادهم في القدح فيه والطعن في دينه

وهـذا هو النوع الاول من هذاالباب ما يود الذين كفروا الخ واعلم انه تعالى لما بين حال اليهود والكفار في العداوة والمعاندة حذر المؤمنين منهم فقال ما يودّ الذين كفروا فنفي عن قلوبهم الود والمحبة لكل ما يظهر به فضل المؤمنين ما ننسخ من آية النح أن أعلم أن هذا هو النوع الثاني من طعن اليهود في الاسلام فقالوا الاترون اليي محمد يامر اصحابه بامر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا وغدا يرجع عنه فنزلت هذه الآية الم تعلم ان الله له ملك الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه ببيان ان ملك السموات والارض له لالغيره وهذا هو التنبيه عملي انمه سبحانه وتعالى انما حسن الامر والنهى يكونه مالكا للخلق ام تويدون ان تسألوا الخ لما حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم اللَّه تعالى عنها وبين انهم ليس لهم ان يشتغلوا بهذه الاستلة كما انه ما كان لقوم موسى ان يذكروا استلتهم الفاسدة ودكثير من اهل الكتب الخ اعلم ان هذا هو النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين واقيموا الصلوة الخ اعلم انه تعالى امر بالعفو والصفح عن اليهود ثم عقبه بقوله تعالى واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة تنبيها على انه كما الزمهم لحظ الغير وصلاحه العفو والصفح فكذالك الزمهم لحظ انفسهم وصلاحها القيام بالصلوة والزكوة الواجبتين ونبه بهما على ما عداهما مِنَ الواجبات وقالوا لن يدخل الخ اعلم ان هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود والقاء الشبه وفي قلوب المسلمين وقالت اليهود الخ بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصة البر بيان تضليله كل من عداة على وجه العموم (ربط هذه الآية من ابي السعود) ومن اظلم ممن منع الخ في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه فاما من حملها على النصاري وخراب بيت المقدس قال تتصل بما قبلها من حيث ان النصري ادعوا انهم من اهل الجنة فقط فقيل لهم كيف تكونون كذلك مع ان معاملتكم في تخريب المساجد والسعى في خرابها هكذا واما من حمله على المسجد الحرام وساتر المساجد قال جرى ذكر مشركي العرب في قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقيل جرى ذكر جميع الكفار وذمهم فمرة وجه اللم الى اليهود والنصري ومرة الى المشركين ولله المشرق والمغرب الخ فان منعتم من اقامة العبادة في المسجد الاقصى او اسجد الحرام فاينما تولوا اي ففي اي مكان فعلتم تولية وجوهكم شطر القبلة فثم وجه اللَّه اي هناك جهته التي امر بها (ربط هذه الآية من ابي السعود) وقالوا اتخذ الله ولدا

الخ اعلم ان هذا هو النوع لحادي عشر من قبائح افعال اليهود والنضري والمشركين وقبال المذي لا يعلمون الخ اعلم ان هذا هو النوع لحادي عشر من قبائح اليهو د والنصري والمشركين انا ارسلنك بالحق الخ اعلم ان القوم لما اصروا على العناد واللجاج الباطل واقترحوا المعجزات على سبيل التعنت بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم انه لامزيد على ما فعله في مصالح دينهم من اظهار الادلة وكما بين ذلك انه لامزيد على ما فعله الرسل في باب الابلاغ والتنبيه لكيلا يكثر عمه بسبب اصرارهم على كفرهم ولن ترضى عنك الخ بيان لكمال شدة شكيمة هاتين الطائفتين خاصةً الربيان ما يعمها والمشركين من الاصرار على ما هم عليه الى الموت وفيه من المبالغة في اقناطه صلى اللَّه عليه وسلم من اسلامهم ما لاغاية ورا ءه (ربط هذه الاية من ابي السعود) الذين آتينا هم الكتب الخ لما ذم طريقتهم وحكى عنهم سوء افعالهم اتبع ذلك بمدح من ترك وطريقتهم بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعوف مناصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يا بني اسرائيل اذكروا الخ وتخصيصهم بتكرير التذكير واعادة التحذير للمبالغة في التصح والايذان بان ذلك فذلكة القضية والمقصود من القضية لما ان نعم عز وجل عليهم اعظم وكفرهم بها اشد واقح (ربطها من ابي السبعود) واذ ابتلي ابراهيم الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما استقصى في شرح وجوده نعمه على بني اسرئيل ثم في شرح قبائحهم في اديانهم واعمالهم وحتم هذا الفصل بما بدء وهو قوله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي الى قوله ولا هم ينصرون شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو ان ذكر قصة ابراهيم عليه السلام وكيفية احواله والحكمة فيه ان ابراهيم عليه السلام شخص يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين فضله متشرفين بانهم من اولاده ومن ساكني حرمه وخادمي بيته اهل الكتب من اليهود والنصاري كانوا ايضًا مقرين بفضله متشرفين بانهم من او لاده فيحكي الله تعالى عن ابر اهيم عليه السلام امورا توجب على المشركين وعلى اليهود والنصاري قبول قول محمد صلى الله عليه وسلم والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه وفي ابي السعود شروع في تحقيق ان هدى الله ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد والاسلام الذي هو ملة ابراهيم عليه السلام وان ما عليه اهل الكتابين اهواء زائغة وان ما يدعونه من انهم على ملته عليه السلام قرية بلا مرية ببيان ما صدر عن اسراهيم وابنائه الانبياء عليهم السلام من الاقاويل والافاعيل الناطقة بحقيقة التوحيد

والاسلام وبمطلان الشرك وبصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبكونه ذلك النبي الذي استدعا ابراهيم واسماعيل عليهما الصلوة والسلام بقولهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية واذ جعلنا البيت مثابة الخ اعلم انه تعالى بين كيفية حال ابراهيم عليه السلام حين كلفه بالامامة وهذا شرح التكلف الثاني وهو التكليف بتطهير البيت واذ قال ابراهيم رب اجعل الخ اعلم ان هذا هو النوع الثالث من احوال ابراهيم عليه السلام التي حكاها تعالى ههنا واذيرفع ابراهيم الخ اعلم ان هذا هو النوع الرابع من الامور التبي حكاه الله تعالى عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وهو انهما عند بناء البيت ذكرا ثلاثة من الدعاء ومن يرغب الخ انكار واستبعاد لان يكون في العقلاء من يرغب عن ملته التي هي الحق الصريح والدين الصحيح (ربطها من ابي السعود) اذ قال له ربه الخ اعلم ان هذا هو النوع الخامس من الامور التي حكاها الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام ووصى بها ابراهيم الخ اعلم ان هذا هو النوع السادس من الامور المستحنة التي حكاها الله تعالى ابراهيم ام كنتم شهداء الخ اعلم انه تعالى لما حكى عن ابراهيم عليه السلام انه بالغ في وصيته بنيه في الدين والاسلام ذكر عقيبه ان يعقوب وضَّى بنيه بمثل ذلك تاكيدا للحجة على اليهو د والنصري ومبالغة في البيان وقالوا كونوا هو دا الخ اعلم انه تعالى لما بين بالدلائل التي تقدمت صحة دين الاسلام حكى بعدها انواعا من شبه المخالفين الطاعنين في الاسلام الشبهة الاولى حكى عنهم انهم قالوا كونوا هو دا او نصاري تهتدوا وفي ابي السعود شروع في بيان فن آخر من فنون كفرهم وهو اضلالهم لغيرهم اثر بيان ضلالهم في نفسهم قولوا امنا الخ لما اجاب بالجواب الجدلي اولاً ذكر بعده جوابا برهانيا في هذه الاية وهو ان البطريق الى معرفة نبوة الانبياء عليهم السلام ظهورا لمعجز عليهم ولما ظهر المعجز عملي يد محمد صلى الله عليه وسلم وجب الاعتراف بنبوته والايمان برسالته وفي ابسى السعود خطاب للمؤمنين بعد خطابه عليه السلام برد مقالتهم الشنعاء على الاجمال وارشاد لهم الى طريق التوحيد والايمان على ضرب من التفصيل اي قولوا لهم بمقابلة ما قالوا تحقيقا وارشادا ضمنيا لهم اليه فان آمنوا بمثل ما امنتم الخ اعلم انه تعالى لما بين الطريق الواضح في الدين وهو ان يعترف الانسان بنبوة من قامت الدلالة على نبوتِه وان يحترز في ذلك عن المنافقية رغبهم في مثل هذا الايمان فقال فان آمنوا بمشل ما آمنتم به فقد اهتدوا صبغة الله الخ اعلم انه تعالى لما ذكر الجواب الثاني

وهمو ان ذكر ما يدل على صحة هذا الدين ذكر بعده ما يدل على ان دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال صبغة اللَّه قل اتحاجو ننا الخ في ابي السعو د تجريد الخطاب للنبي صلم اللَّه عليه وسلم عقيب الكلام الداخل تحت الامر الوارد بالخطاب العام لما ان المامور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلوة و السلام تقولون ان ابر اهيم الخ في ابعى السعود اما معادلة للهمزة في قوله تعالى اتحاجوننا داخلة في حين الامر على معنى اي الامرين يو دون اقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ما انتم عليه و الحال ما ذكر ام التشبث بذيل التقليد و الافتراء على الانبياء وتقولون ان ابراهيم الخ واما منقطعة عقررة ببل والهمزة دالة على الإضراب والانتقال من التوبيخ على حاجة اي التوبيخ على الافترا على الانبياء عليهم السلام تلك امة قد خلت الخ في ابي السعود تكرير للمبالغة في لزجر عما هم عليه من الافتخار بالآباء والاتكال على اعمالهم وقيل الخطاب السابق لهم وهذا لنا تحذير اعن الاقتداء بهم وقيل المراد بالامة الاولى الانبياء عليهم السلام وبالثانية اسلاف اليهود. سيقول السفهاء الخ اعلم ان هذا هو الشبهة الثانية من الشبه التي ذكرها اليهود والنصاري طعنا في الاسلام وكذلك الخ في ابي السعود توجيه للخطاب الى المؤمنين بين الخطابين المختصين بالرسول صلى اللُّه عليه وسلم التائيد ما في مضمون الكلام من التشريف وما جعلنا القلبة الخ في ابعي السعود جرد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم رمزا الى ان مضمون الكلام من الاسرار الحقيقة بان يخص معرفته به عليه السلام ولنن اتيت الذين الخ اعلم انه تعالي لما بين في الآية الاولى ان الذين اوتوا الكتب يعلمون ان هذه القبلة حق بين بعد ذلك ان صفتهم لاتتغير في الاستمرار على المعاندة الذين اتينهم الكتب الخ انه تعالى في الأية المتقدمة لما حذرامة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتباع اليهود و النصر ي بقوله ولنن اتبعت اخبر المؤمنين بحال عليه السلام في هذه الأية فقال اعلموا يا معاشر المؤمنين أن علماء أهل الكتب يعرفون محمد أو ما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا يشكون فيه كما لا يشكون في ابناء هم ولكل وجهة الخ والمراد منه أن للشرائع مصالح فلا جرم التلفت الشرائع بحسب اختلاف الاشخاص وكما اختلفت بحسب اختلاف الاشخاص لم يبعد ايضا اختلافها بحسب اختلاف الزمان بالنسة الى شخص واحد فلهذا اصح القول بالنسخ والتغيير ومن حيث خرجت الخ في ابي السعود تاكيد لحكم التحويل وتصريح بعدم تفاوت الامر في حالتي السفر

والحضر والتكوير لما ان القبلة لها شان خطير و النسخ من مظان الشبهة والفتنة فبالحرى ان يؤكد امرها مرة غب اخرى مع انه قدذكر في كل مرَّة حكمة مستقلة كما ارسلنا فيكم الخ في ابي السعود متصل بما قبله اي ولا تم نعمتر عليكم في امو القبلت اوفي الأخرة اتما ما كائنا كاتمامي لها بار سال رسول كائن منكم فان ارسال الرسول لا سيما المجانس لهم نعمة لا يكافة نعمة قتا وقيل متصل بما بعده اي كما ذكرتم بالارسال فاذكروني الخ الفاء للدلالة على ان ترتب الامر على ما قبله من موجباته يايها الذين امنوا استعينوا الخ اعلم انه تعالى لما اوجب بقوله فاذكروني جميع العبادات وبقوله واشكرو الي ما يتصل بالشكر اردفه ببيان ما يعين عليها فقال استعينوا بالصبر والصلواة ولا تقولوا لمن يقتل الخ وجه تعلق الأية بما قبلها كانه قيل استعينوا بالصبر والصلواة في اقامة ديني فان احتجتم في تلك والاقامة الي مجاهدة عدوى باموالكم وابدانكم ففعلتم ذلك فتفلت نفوسكم فلا تحسبوا انكم ضيعة انفسكم بل اعلموا ان قتلاكم احياء عندي ولنبلونكم الخ متعلق بقوله واستعينوا بالصبر والصلواة اي استعينوا بالصبر والصلواة فانا نبلونكم بالخوف وبكذا الذين اذا اصابتهم الخ اعلم انه تعالى لما قال وبشر الطبرين بين في هذه الأية ان الانسان كيف يكون صابرا وان تلك البشارة كيف هي إن الصفا والمروة الخ ان الله تعاليٰ بين انه انما حول القبلة الى الكعبة ليتم انعامه على محمد صلى الله عليه وسلم وامته باحياء شرائع ابىراهيم ودينه على ما قال والاتم نعمتر عليكم وكان السع بين الصفا والمروة من شعائر ابراهيم على ما ذكر في قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الجبلين فلما كان الامو كذلك وذكر الله تعالى هذا الحكم عقيب تلك الآية ان الذين يكتمون الخ قال العبد المسكين هذه مرتبطة بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق الخ بين ثمه ان منهم كاتمين للحق وبين ههنا الوعيد لهم الا الذين تابوا الخ اعلم انه تعالى لما بين عظيم الوعيد في الذين يكتمون ما انـز ل اللّه كان يحوز ان يتوهم ان الوعيد يلحقهم على كل حال فبين تعالى انهم اذا تبابُوا تغير حكمهم و دخلوا في اهل الوعد ان الذين كفروا الخ في ابي السعود جملة مستانفة سيفت لتحقيق بقاء اللعن فيما وراء الاستثنا وتاكيد دوامه واستمراره على غير التائبين جسما يفيده الكلام والهكم اله واحد الخ في ابي السعود قيل كان للمشركين حول الكعبة المكرمة ثلثمائة وستون صنما فلما سمعوا هذه الآية تعجبوا

سبق الغايات في نسق الآيات

وقالوا ان كنت صادقًا فأت بآية نعرف بها صدقك فنزلت ان في خلق الخ قال العبد المسكين فهذا مرتبط بقصة الكعبة كان المقصود ثمه ردّ زعم الذين فرطوا في امرها بنفي صلاحية القبلة عنها وههنا ردّ زعم الذين افرطوا في امرها باشراك من حولها مع الله تعالى فاثبت التوحيد و ابطل الشرك ان في خلق السموات الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما حكم بالفودانية والوحدانية ذكر ثمانية انواع من الدلائل التي يمكن ان يستمدل بها على وجوده سبحانه اولاً وعلى توحيده وبراءته عن الاضداد والانداد ثانيًا ومن الناس من يتخذ الخ في ابي السعود بيان لكمال ركاكة آراء المشركين اثر تقرير وحدانيته سبحانه وتعالى وتحرير الآيات الباهرة الملجئة للعقلاء الى الاعتراف بها الفائضة باستحالة ان يشاركه شع من الموجودات في صفة من صفات الكمال فيضلاعن المشاركة في صفة الا الوهية اذتبرء الذين الخ اعلم انه تعالى لما بين حال من يتخذ من دون اللَّه اندادا بقوله ولو يرى الذين ظلموا اذيوون العذاب على طريق التهديد زاد في هذا الوعيد بقوله تعالى اذ تبرء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فبين ان الذين افنوا عمرهم في عبادتهم واعتقدوا انهم من اوكد اسباب نجاتهم فانهم يتبرؤن منهم عند احتياجهم اليهم يايها الناس كلوا الخ قال المسكين هذا ابطال لبعض اعمال الممسشركين مما يوجب الشرك من تحريم الحلال والتقليد الباطل بعد ابطال عقائلهم ومشل المذين كفروا الخ اعلم انه تعالى لما حكى عن الكفار انهم عند الدعاء الى اتباع ما انهزل اللَّه تركوا النظر والتدبر واخلدوا الى التقليد وقالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا ضرب لهم هذا المثل تنبيها للسامعين لهم انهم انما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب تبرك الاصغاء وقلت الاهتمام بالدين فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الانعام يايها الـذيـن آمنوا كلوا الخ ان الله سبحانه وتعالى تكلم من اوَّل السورة الى ههنا في دلائل التوحيمه والنبوة واستقصى في الردعلي اليهود والنصاري ومن هنا شرع في بيان الاحكام انما حرم عليكم الخ اعلم انه سبحانه وتعالى لما امرنا في الآية السابقة بتناول الحلال فصَّل في هذه الآية انواع الحرام ان الذين يكتمون الخ الحكم الثاني ان الذين الخ قال المسكين كان المقصود سابقا بيان المحرمات الحسية وفي هذه الآية بيان المحرم المعنوي من الرشوة ونحوها كالهدايا التي يأخذها علماء اهل الكتب من اتباعهم على تبديل الكتاب وكتمان الحق اولئك الذين اشتروا الخ اعلم انه تعالى لـما وصف علماء اليهو د بكتمان الحق وعظم في الوعيد عليه وصف ذلك الجرم

سبق الغايات في نسق الآيات (roz) اشرف التفاسير جلدا ليعلم ان ذلك العقاب انما عظم لهذا الجرم العظيم ذلك بان الله الخ لماحكم على الـذي يكتمون بالوعيد بيّن ان ذلك الوعيد انما كان لأن الله نزل الكتاب بالحق وان هذؤلاء اليهود والنصاري يحقونه فلاجرم استحقوا ذلك ليس البر الخ الحكم الشالث يايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الخ الحكم الرابع كتب عليكم أذ حضر البخ المحكم الخامس فمن بدله الخ اعلم انه تعالى لما ذكر امر الوصية ووجوبها وعظم امرها اتبعه بما يجري مجري الوعيد في تغييرها فمن خاف الخ اعلم انه تعالى لما توعد من يبدل الوصية بين ان المراد بذلك التبديل ان يبدله عن الحق الى الباطل اما اذا غيره عن باطل الى حق على طريق الاصلاح فقد احسن يايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الخ الحكم السادس واذا سألك عبادي الخ في ابي السعود لما امرهم الله

تعالى بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الاية الكريمة الدالة على انه تعالى خبير باحوالهم سميع لاقوالهم مجيب لدعاتهم مجازيهم على اعمالهم تاكيدا له وحثا عليه ثم شرع في بيان احكام الصيام ولا تباشروهن الخ الحكم السابع ولاتأكلوا اموالكم الخ هذا الحكم الثامن يستلونك عن الاهلةالخ الحكم التاسع وليس البر الخ في ابي السعود وجه اتصاله بما قبله انهم سألوا عن الامرين او انه لما ذكر انها مواقيت للحج ذكر عقبين ما هو من انعاهم في الحج استطرادا او انهم لما سألوا عما لايعنيهم ولا يتعلق بعلم النبوة فانه عليه الصلوة والسيلام مبعوث لبيان الشرائع لا لبيان حقائق الاشياء وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم الرسالة عقب بذكره جواب ماسالوا عنه تنبيها على ان اللائق بهم ان

يسألوا عن امثال ذلك ويهتموا بالعلم بها الحكم العاشر ما يتعلق بالقتال قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الخ وانفقوا في سبيل الله الخ في ابي السعود امر بالجهاد بالمال بعد الامر به بالانفس واتموا الحج والعمرة لله الخ قال المسكين هذا هو الحكم الحادي عشر فمن الناس من يقول الخ في ابي السعود تفصيل للذاكرين الى من لايطلب بـذكـر اللّه تعالى الا الدنيا والى من يطلب خير الدارين والمراد به الحث على الاكثار والانتظام في سلك للآخرين ومن الناس من يعجبك الخ اعلم انه تعالي لما بين ان الـذيـن يشهدون مشاعر الحج فريقان كافر وهو الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا و مسلم وهو الذي يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بقي المنافق فذكره فيي هـ لمه الآية وشرح صفاته وافعال ومن الناس من يشري الخ اعلم انه تعالى لما وصف في الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر في هذه الآية حال من يبذل دنياه و نفسه و ماله لطلب الدين فقال ومن الناس من يشرى نفسه يايها الذين آمنو ا ادخلوا النخ اعلم انه تعالى لما حكى عن المنافق انه يسعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل امر المسلمين بما يضاد ذلك وهو الموافقة في الاسلام وفيي شرائعه فقال يايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم سل بني اسرائيل الخ بيان هذا الكلام انه تعالى قال يايها الذين آمنوا فامر بالاسلام ونهى عن الكفر ثم قال فان زللتم اى فان اعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله فاعلموا ثم بين ذلك التهديد بقوله هل ينظرون ثم ثلث ذلك.. التهديد بقوله سل بني اسر اثيل يعني سل هؤلاء الحاضرين انا لما آتينا اسلافهم آيات بينات فانكروها لاجرم استوجبوا العقاب من اللَّه تعالَى وذلك وتنبيه لهؤ لاء الحاضرين على انهم لوزلو عن آيات اللَّه تعالى لوقعوا في العذاب كما وقع اولنك المتقدمون فيه زين للذين كفروا الخ اعلم انــه تــعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاء ته وهم الكفار الذين كذبوا بالدلالة والانبياء وعدلوا عنها اتبعه الله تعالى بذكر السبب الذي لاجله كانت هذه طريقتهم فقال زين الخ كان الناس الخ اعلم انه تعالى لما بين في هذه الآية المتقدمة ان سبب اصرار هؤ لاء الكفار على كفرهم هو حب الدنيا بين في هذه الآية ان هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان بل كان حاصلا في الازمنة المتقادمة لان الناس كانوا امة واحسة قائمة على الحق ثم اختلفوا وما كان اختلافهم الا بسبب البغي والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا ام حسبتم الخ في ابي السعود وخوطب به رسول الله صلى الله عليه وصلم ومن معه من المؤمنين خالهم على الثبات على المصابرة على مخالفة الكفرة وتحمل المشاق من جهتهم اثر بيان اختلاف الامم على الانبياء عليهم السلام وقمد بين فيه مآل اختلافهم وما لقي الانبياء ومن معهم من قبلهم من مكابدة الشدائد ومقاساة الهموم و ان عاقبة امرهم النصر يسألونك ما ذا ينفقون الخ اعلم انه سيحانه وتعالى لما بالغرفي بيان انه يجب على كل مكلف ان يكون معرضا عن طلب العاجل وان يكون مشتغلا بطلب الآجل وان يكون بحيث يبذل النفس والمال في ذلك شرع بعد ذلك في بيان الاحكام وهو من هذه الآية الى قوله الم تر الى الذين خرجوا لان من عادة القرآن ان يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان الاحكام مختلطا بعضها بالبعض ليكون كل واحدمنهما مقويا للآخرومؤكدا له فالحكم الاول

هو هذه الآية الحكم الثاني قوله تعالى كتب عليكم القتال الخ الحكم الثالث قوله عز وجل يستلونك عن الخمر الخ الحكم الرابع قوله ويستلونك ما ذا ينفقون الخ الحكم الخامس قوله تعالى ويسئلونك عن اليتامي الخ الحكم السادس قوله تعالى ولاتنكحوا المشركات الخ الحكم السابع قوله تعالى ويستلونك عن المحيض الخ الحكم الثامن قوله تعالى نساءكم حرث لكم الخ الحكم الناسع قوله تعالى والاتجعلوا الله عرضة الخ الحكم العاشر قوله تعالى للذين يؤلون الخ الحكم الحادي عشر قوله تعالى والمطلقات يتربصن الخ اعلم انه تعالى ذكر في هذا الموضع احكاما كثيرة للطلاق فالحكم الاول للطلاق وجوب العدة وبعولتهن احق الخ اعلم ان هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعة الطلاق مرتان الخ اعلم انه هذا هو الحكم الثالث من احكام الطلاق وهو الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة ولايحل لكم الخ اعلم ان هذا هوالمحكم الوابع من احكام الطلاق وهو بيان النُعلع فان طلقها الخ اعلم ان هذا هوالحكم النخامس من احكام الطلاق وهو بيان الطلقة الثالثة قاطعة لحق الرجعة واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن الخ اعلم ان هذا هو الحكم السادس من احكام الطلاق وهو حكم المرأة المطلقة بعد انقضاء العدة الحكم العاشر (ينظر الي هذا العاشر بعد اي تاسع ٢ ا منه ) قوله و الو الدات يرضعن او لادهن الخ الحكم الحادي عشىر عدة الوفاة قوله تعالى والذين يتوفون منكم الخ الحكم الثاني عشر خطبة النساء قال تعالى ولا جناح عليكم الخ الحكم الثالث عشر حكم المطلقة قبل الدخول قوله تعالى لاجناح عليكم ان طلقتم الخ الحكم الرابع عشر قوله تعالى حافظوا على الصلوات الخ وفي ابي السعود لعل الامر بها في تضاعيف بيان احكام الازواج والاولاد قبل الاتمام للايذان بانُّها حقيقة بكمال الاعتناء بشانها والمثابرة عليها من غير اشتغال عنها بشانهم بل بشان انفسهم ايضا كما يفصح عنه الامر بها في حالة الخوف ولذلك امر بها في خلال بيان ما يتعلق بهم من الاحكام الشرعية المتشابكة الآخذ بعضها بحجزة بعض فان خفتم فرجالا الخ اعلم انه تعالى لما اوجب المحافظة على الصلوات والقيام على ادائها باركانها وشروطها بين من بعد ان هذه المحافظة على هذا الحد لاتبجب الامع الامن دون الخوف فقال فان خفتم فرجالا اوركبانا الحكم الخامس عشم قوله تعالى والذين يتوفون منكم الخ الحكم السادس عشر قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. الم تر الى الذين خرجوا الخ اعلم ان عادته تعالى في القرآن ان يذكر

﴿٣٢٠﴾ سبق الغايات في نسق الآيات

بعد بيان الاحكام القصص ليفيد الاعتبار للسامع ويحمله ذلك الاعتبار على ترك التمر والعناد ومزيد الخضوع والانقياد فقال الم تر الخ وقاتلوا الخ في ابي السعود عطف على مقلر يعينه ما قبله كانة قيل فاشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم وقاتملوا في سبيله لما علمتم إن الفرار لاينجي من الحمام وإن المقدر لامرد له فإن كان قد حان الاجل فمرت في سبيل الله والا فنصر عزيز وثواب من ذا الذي يقرض الخ في ابي السعود المرادههنا إما الجهاد الذي هو عبارة عن بذل النفس والمال في سبيل اللَّه عز وجل ابتغاء لموضاته وإما مطلق العمل الصالح المنتظم له انتظاما اوليًا. القصة الثانية القصة طالوت قوله عز وجل الم تر الى الملاً الخ قوله تعالى تلك آيات اللُّه الخ في ابي السعود اشارة ابي ما سلف من حديث الالوف وخبر طالوت على التفصيل المرقوم وانك لمن المرسلين فهي شهادة منه سبحانه برسالته عليه الصلوة والسلام اثر بيان ما يستو جبها تلك الرسل الخرفي ابي السعود فيه رمز الى انه عليه الصلوة والسلام من افاضل الرسل العظام عليهم الصلوة والسلام اثر بيان كونه من جملتهم وفي الكبير عزى اللّه رسوله عمار اي من قومه من التكذيب والحسد فقال هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم ورفع الباقين درجات وايد عيسي بروح القدس قد نالهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات وانت رسول مثلهم فلاتحزن على ما توى من قومك فلو شاء الله لم تختلفوا انتم واولئك ولكم ما قضي اللَّه فهو كائن يايها الذين آمنوا انفقوا الخ اعلم ان اضعف الاشياء على الانسان بذل النفس في القتال وبذل المآل في الانفاق فاما قدم الامر بالقتال عقبه بالامر بالانفاق اللُّه لا الله الا هو الخ اعلم ان من عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم انه يخلط هذه الانواع الثلثة بعضها بالبعض اعنى علم التوحيد وعلم الاحكام وعلم القصص والمقصود من ذكر القصص اما تقرير دلائل التوحيد وامّا المبالغة في الالزام والاحكام والتكاليف وهذا الطريق هو الطريق الاحسن لا ابقاء الانسان في النوع الواحد لانه يوجب الملال فاما اذا انتقل من نوع من العلوم الى نوع آخر فكانه يشرح به الصدر ويفرح به القلب فكانه سافر ممن بلد الى بلد آخر وانتقل من بستان الى بستان آخر وانتقل من تناول طعام لذيذ الى تناول نوع آخر ولاشك انه يكون الذواشهي ولما ذكر فيهما تقدم من علم الاحكام ومن علم القصص ما رآه مصلحة ذكر الآن ما يتعلق بالتوحيد فقال الله لا اله الا هو الخ لا اكراه في الدين الخ في ابي السعود جملة

والاذى ايو داحدكم الغ ان هذا مثل آخر ذكر الله تعالى في حق من يضع انفاقه بالمن والاذى بايها اللين آمنوا انفقوا من طيبات الغ اعلم انه رغب في الانفاق ثم بين ان الانفاق على قسمين منه ما يتبعه المن والاذى ومنه ما لايتبعه ذلك ثم انه تعالى الانفاق عن ما يتبعلق بكل واحد من هما مثلا يكشف حن المصعنى ويوضح المقصود منه على ابلغ الوجوه ثم انه تعالى ذكر في هذه الآية ان المال الذي امر بانفاقه في سبيل الله كيف ينبغى ان يكون قفال انفقوا من طيبات ما لكم عن من طبيات عن المحدود بعد ذلك من وسوسة الشيطان فلى لما رغب الانسان في انفاق اجود ما يمكم حذره بعد ذلك من وسوسة الشيطان فلى المراحمة يعدكم الفقر اعلى قبل الرحمن يعدكم الفقر عنه ولفضلا ان انفقت الاجود صرت فقيرا فلا تبال بقوله فان الرحمن يعدكم مفشرة منه وفضلا يؤتى الحكمة الغ اعلم انه تعالى الما المنتف الاجدود من العمالة بعدائي المنافقة المتقلمة ان الشيطان يعد بالفقر يوتى الحكمة الغ اعلم انه تعالى لما المنافقة المتقلمة ان الشيطان يعد بالفقر يوتى الحكمة الغ اعلم انه تعالى الما المنافقة المتقلمة ان الأسيطان يعد بالفقر

يولى المعتدان على المرحلين يعد بالمغفرة والفضل نبه على ان الامر الذى لاجله ويامر بالفحشاء وان الرحلن يعد بالمغفرة والفضل نبه على ان الامر الذى لاجله وجب ترجيح وعد الرحلن المحكمة والعقل ووعد الشيطان الشهوة والنفس من حيث انهما يامر ان بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع احكام الخيال والوهم ولاشك ان حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المعبراً عن الزيغ والخلل وحكم الحس والشهوة والنفس يوقع الإنسان في البلاء

والمحنة فكان حكم الحكمة والعقل اولى بالقبول فهذا هو الاشارة الي وجه النظم وما انفقتم الخ في ابي السعود بيان لحكم كلي شامل لجميع افراد النفقات وما في حكمها الربيان حكم ما كان منها في سبيل الله ان تبدوا الصدقات الخ ذكر في هذه الآية ان الانفاق قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا و ذكر حكم كل واحد من القسمين ليس عليك هذهم الخ هذا هو الحكم الوابع من احكام الانفاق و هو بيان ان الذي يجوز الانفاق عليه مَن هو للفقراء الذين احصروا الخ اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى انه يجوز صرف الصدقة الى اي فقير كان بين في هذه الآية ان الذي يكون ائسد الناس استحقاقا بصر ف الصدقة اليه من هو الذين ينفقون الخ لما بين في الآية المتقدمة ان اكمل من تصرف اليه النفقة من هو بين في هذه الآية ان اكمل وجوه الانفاق كيف هو فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروها ولم يعلقوها بوقت ولاحال الحكم الثاني من الاحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع من هذه السورة حكم الرباقوله تعالى الذين يأكلون الربوا الخ اعلم إن بين الربلي وبيين البصدقة مناسبة من جهة التضاد وذلك لان الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب امر الله تعالى بذلك والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهى الله عنه فكانا متضادين فلاجرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربوا يمحق الله الربوا الخ ذكر هنا ما يجرى مجرى الداعي الى ترك الصدقات وفعل الربا وكشف عن فساده ان الدين آمنوا الخ اعلم ان عادة الله تعالى في القرآن مطردة بانه مما ذكر وعيدا ذكر بعده وعدا فلما بالغ ههنا في وعيد المرابي اتبعه بهذا الوعد يايها الذين آمنوا اتـقوا الله الخ اعلم انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ان من انتهى عن الربوا فله ما سلف فقد كان يجوز ان يظن انه لافرق بين المقبوض منه وبين الباقي في ذمة القوم فقال تعالى وذروا. الحكم الثالث من الاحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع من هذه السورة آية المدانية قوله تعالى يايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الخ لما ذكر قبل هذا الحكم نوعين من الحكم احدهما الانفاق في سبيل اللَّه وهو يوجب تنقيص المال والثاني ترك الربوا وهو ايضا سبب تنقيص المال اتبع ذلك بان ندبه الى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فإن القدرة على الانفاق في سبيل اللّه وعملي ترك الربوا وعلى ملازمة التقوى لايتم ولا يكمل الاعند حصول المال والوجه الثاني لما منع الربا اذن في السلم مع ان جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في

السلم وان كنتم على سفر الخ لما امر في آخر الآية المتقدمة بالكتبة والاشهاد وانه ربما تعذر ذلك في السفر ذكر نوعا آخر من الاستيثاق وهو اخذ الرهن لله ما في السموات الخ اعلم انه تعالى لماجمع في هذه السورة اشياء كثيرة من علم الاصول وهو دليل التوحيد والنبوة واشياء كثيرة من علم الاصول ببيان الشرائع والتكاليف ختم اللّه تعالى هذه السورة بهذة الآية على سبيل التهد وقال الشعبي وعكرمة ومجاهد انه تعالى لما نهى عن كتمان الشهادة واوعد عليه بين ان له ملك السموات والارض فيجازى على الكتمان والاظهار آمن الرسول الخ قال المسكين وجه الارتباط ظاهر من شان النزول وفي ابي السعود لما ذكر في فاتحة السورة الكريمة ان ما انزل الي الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الشان هدى للمتقين بما فصل هناك من الصفات الفاضلة التي من جملتها الايمان به وبما انزل قبله من الكتب الالهة وانهم حائزون الاثرتي الهدي والفلاح من غير تعيين لهم بخصوصهم والاتصريح بتحقق اتبصافهم بها اذ ليس فيما يذكر في حيز الصلة حكم بالفعل وعقب ذلك ببيان حال من كفر به من المجاهرين والمنافقين ثم شرح في تضاعيفها من فنون الشرائع والاحكام والمواعظ والحكم واخبار سوالف الامم وغير ذلك مما يقتضي الحكمة شرحه عيّن في خاتمتها المتصفون بها وحكم باتصافهم بها على طريق الشهادة لهم من جهته عز وجل بكمال الايمان وحسن الطاعة لايكلف الله نفسا الخ في ابي السعود جملة مستقلة جي بها اثر تليتهم لتكاليفه تعالى بحسن الطاعة اظهارا لماله تعالى عليهم في ضمن التكليف من محاسن آثار الفضل والرحمة ابتداء لابعد السؤال كما سيجئ هذا. ربنا لاتؤ اخذنا الخ في ابي السعود شروع في حكاية بقية دعواتهم اثر بيان سر التكليف.

## شُورة العِمران

(وجه تعلق اولها بآخر ما قبلها ان السورة المتقدمة ختمت على سوال النصر على الكافرين وفي مفتح هذه السورة بين لصرتهم على الكفار باللسان والسنان ٢ امنه عفي عنه). الم اللَّه لا الله الا هو الخ اعلم ان مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب وذلك لان اولنك النصاري الذين نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه قيل لهم اما ان تمنازعوه في معرفة الآله اوفي النبوة فان كان النزاع في معرفة الآله وهو انكم تثبتون انه ولدا وان محمدا لايثبت له ولدا فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية فانه قد ثبت بالبوهان انه حي قيوم والحي القيوم يستحيل عقلا ان يكوم له ولدا وان كان النزاع في النبوة فهذا ايضا باطل لان بالطريق الذي عوفتم ان الله تعالى انزل التوراة والانجيل على موسلي وعيسلي فهو بعينه قاتم في محمد صلى الله عليه وسلم وما ذاك الا بالمعجزة وهو حاصل ههنا فكيف يمكن منازعته في صحة النبوة فهذا هو وجه النظم وهو مضبوط حسن جدا ان الله لا يخفي عليه شي الخ قال المسكين تقرير التوحيد و ابطال الألوهية عيسلسي عليه اللاسلام هو الذي انزل الخ في ابي السعود شروع في ابطال شبهتم الناشئة عها نطق به القرآن في نعت عيسي عليه السلام بطريق الاستيناف اثر بيان اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه وتعالى تارة بعد اخرى وكون كل من عداه مقهورا تحت ملكوته تابعًا لمشيته ربنا لاتزغ قلوبنا الخ اعلم انه تعالى لما حكى عن الراسخين انهم يقولون آمنا به حكى عنهم انهم يقولون ربنا لا تزغ انك الخ اعلم ان هذا الدعاء من بـقية كلام الراسخين في العلم ان اللين كفروا الخ اعلم ان الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعائهم وتضرعهم حكى كيفيية حال الكافرين وشديد عقابهم في ابي السعود الرمابين الدين الحق والتوحيد وذكر احوال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن العظيم وكيفية ايمان العلماء الراسخين شرع في بيان حال من كفر به قل للذين كفروا الخ قال المسكين هذا بيان لعقاب الكفار في الدنيا والآخرة قد كان لكم آية الخ هذه الآية

كالدلالة على صحة قوله قل للّذين كفروا ستغلبون زين للناس الخ في ابي السعود كلام مستانف سيق لبيان حقارة شان الحظوظ الدنيوية باصنافها وتزهيد الناس بها وتموجيه رغباتهم الى ما عنده تعالى اثر بيان عدم نفعها للكفرة الذين كانوا يتعززون بها قل اؤنبتكم بخير الخ في ابي السعود اثر ما بين شان من خرفات الدنيا وذكر ما عنده تعالى من حسن المآب اجمالا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل ذلك السجمل للناس مبالغة في الترغيب شهد الله الخ اعلم انه تعالى لما مدح المؤمنين واثنى عليهم بقوله الذين يقولون ربنا آننا آمنا اردفه بان بين ان دلائل الايمان ظاهرة جلية فقال شهد اللَّه ان الدين عند اللَّه الخ في ابي السعود جملة مستانفة مؤكدة للاولى اي لاديين مرضيا لله تعالى سوى الاصلام الذي هو التوحيد والتدرف بالشريعة الشريفة وما اختلف الذين الخ الغرض من الاية بيان ان الله تعالى اوضح الدلائل ازال الشبهات والمقوم ما كفروا الاجل التقصير فان حاجوك الخ اعلم انه تعالى لما ذكر من قبل ان اهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جائهم العلم وانهم اصروا على الكفر مع ذلك بين اللَّه تعالى للرسول صلى الله عليه ما يقوله في محاجتهم فقال فان حاجوك الخ ان الذين يكفرون الخ اعلم انه تعالى لما ذكر من قبل حال من يعرض ويتولى بقوله وان تولوا اردف بصفة هذا المتولى الم تر الى الذين الخ اعلم انه تعالى لما نبه على عناد القوم بقوله فان حاجوك بين في هذه الآية غاية عنادهم وهو انهم يدعون الى الكتاب الذين يزعمون انهم يؤمنون به وهو التوراة ثم انهم يتمردون ويتولون وذلك يدل على غاية عنادهم قل اللهم مالك الخ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء وتمجيد يدل على مبانية طريقه وطريق اتباعه لطريقة هؤلاء الكفرين المعاندين المعرضين فقال معلما نبيه كيف يمجد ويعظم ويدعو ويطلب قال المسكين لعل الاقرب انه اوعد الكفار فيما قبل انهم سيغلبون فاستبعدوه وتعجبوا منه فاشار الله تعالى الى قرب وقوعه بانه تعالى مالك الملك وكل شئ بمشيته وقدرته فلاغر واي يغلب المغلوب وينغلب الغالب لا يتخذ المؤمنون الخ لما بين انه تعالى مالك الدنيا و الآخرة بين انه ينبغي ان تكون الرغبة فيما عنده وعند اوليا ءه دون اعدائه قل ان تخفوا الخ في ابمي السعود من الضمائر التي من جملتها ولاية الكفرة يوم تجد كل نفس الخ اعلم ان هـذه الآية من باب الترغيب والترهيب ومن تمام الكلام الذي تقدم قل ان كنتم

تحبون اللَّه الخ اعلم انه تعالَى لما دعا القوم الى اللايمان به والايمان برسوله على سبيل التهديد والوعيد دعاهم الى ذلك من طريق آخر وهو ان اليهو د كانوا يقولون نحن ابناء اللَّه و احباءه فنزلت هذه اللآية ان اللَّه اصطفى الخ اعلم انه تعالى لما بين ان محبته لاتتم الا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف مناصبهم فقال ان اللَّه اصطفى آدم في ابي السعود لما بين الله تعالى ان الذين المرضى عنده هو الاسلام والتوحيد وإن اختلاف أهل الكتابين فيه أنما هو للبغي والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واطاعته شرع في تحقيق رسالته وكونه من اهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة اقدار الرسل عليهم الصلوة والسلام كافة واتبعه ذكر مبدأ امر عيسي عليه الصلوة والسلام وامه وكيفية دعوته للناس إلى التوحيد و الاسلام تحقيقًا للحق و ابطالاً لما عليه اهل الكتابين في شانهما من الافراط والتفريط ثم بين بطلان محاجتهم في ابراهيم عليه الصلوة والسلام وادعاتهم الانتماء الى ملته وتره ساحته العلمة عما هم عليه من اليهو دية والنصر انية ثم نص على ان جميع الرسل عليهم الصلوة والسلام دعاة الى عبادة اللَّه عز وجل وحده وطاعته منزهون عن احتمال الدعوة الى عبادة انفسهم او غيرهم من الملنكة وان اممهم قاطبة مامورون بالايمان بمن جاءهم من رسول مصدق لما معهم تحقيقا لوجوب الايمان برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم و كتابه المصدق لما بين يديه من التور' ة و الانجيل وتبحنم الطاعة له جسما سيأتي تفصيله اذ قالت امرأة عمران الخ في ابي السعود لتقرير اصطفاء آل عمران وبيان كيفيته هناك الخ في ابي السعود كلام مستأنف وقصة مستقلة سيقت في تضاعيف حكاية مريم لما بينهما من قوة الارتباط وشدة الاشتباك مع ما في اير ادها من تقرير ما سيقت له حكايتها من بيان اصطفاء آل عمران فان فضائل بعض الاقرباء دالة على فضائل الآخرين واذ قالت الملئكة يمريم ان الله اصطفك الخ في ابي السعود شروع في شرح بقية احكام اصطفاء آل عمران اثر الاشارة الي نبذ من فضائل بعض اقاربهم اذ قالت الملنكة يا مريم ان الله يبشرك الخ اعلم انه تعالى لما بين شرح حال مريم عليها السلام في اول امرها وفي آخر امرها شرح كيفية ولادتها بعيسي عليه السلام فلما احس الخ شرع في بيان ان عيسي لما شرح لهم تىلك المعجزات واظهر لهم تلك الدلائل فهم بماذا عاملوه فقال تعالي فلما احس

فاما الذين كفروا الخ اعلم انه تعالىٰ لما ذكر اليّ مرجعكم بين بعد ذلك مفصلاً ما في ذلك الاختلاف ذلك نتلوه الخ قال المسكين اشارة الى اثبات نبوة محمد عليه السلام في تضاعيف القصة كنظائرها فيما قبل لان المحاجّة كانت في التوحيد والرسالة فمن حاجك فيه الخ بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم وعاملهم بما يعامل به المعاند وهو ان تدعوهم الى الملاعنة قل يا هل الكتاب تعالوا الخ واعلم ان النبي صلى الله عليه وصلم لما اورد على نصاري نجران انواع الدلائل وانقطعوا ثم دعاهم الى المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار باداء الجزية وقد كان عليه السلام حريصا على ايمانهم فكانه تعالى قال يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل الى منهج آخر يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم انه كلام مبنى على الانصاف وترك الجدال قل ياهل الكتاب لم تحاجون الخ قال المسكين هو من بقية الكلام مع اهل الكتاب ودت طائفة الخ اعلم انه تعالى لما بين ان من طريقة اهل الكتاب العدول عن الحق والاعراض عن قبول الحجة بين انهم لايقتيصرون على هذا القدر بل يجتهدون في اضلال من آمن بالرسول عليه السلام بالقاء الشبهات يآهل الكتب لم تكفرون الخ وياهل الكتاب لم تلبسون الخ اعلم ان علماء اليهود والنصاري كانت لهم حرفتان احدهما انهم كانوا يكفرون بمحمد صلي اللُّه عليه وسلم مع انهم كانو ا يعلمون بقلوبهم انه رسول حق من عند اللَّه و اللَّه تعالى نهاهم عن هذه الحرفة في الآية الاولى وثانيتهما انهم كانوا يجتهدون في القاء الشبهات وفيي اخفاء الدلائل والله تعالى نهاهم عن هذه الحرفة في هذه الآية الثانية فالمقام الاول مقام الغواية والضلال والمقام الثاني مقام الاغواء والاضلال وقالت طائفة من اهل الكتب الخ اعلم انه تعالى لما حكى عنهم انهم يلبسون الحق بالباطل اردف ذلك بان حكى عنهم نوعًا واحدا من انواع تلبيساتهم وهو المذكور في هذه الآية ومن اهل الكتاب الخ في ابي السعود شروع في بيان خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين ان الذين يشترون بعهد اللَّه الخ اعلم انه تعالى ذكر في الآية السابقة خيانتهم في اموال الناس ثم ذكر في هذه الآية خيانتهم في عهد اللّه وخيانتهم في تعظيم اسمائه حين يحلفون بها كذبا وان منهم لفريقا الخ قال المسكين هذه بقية خيانات اليهود في الاحكام الالهية ما كان لبشر الخ في ابي السعود بيان لافترائهم على الانبياء عليهم

السلام حيث قبال نصاري نجران ان عيمني عليه السلام امرنا ان نتخذه رباحا شاه عليه السلام وابطال له اثر بيان افترائهم على الله سبحانه وابطاله واذ اخذ الله ميثاق الخ اعلم إن المقصود من هذه الآيات تعديد تقرير الإشياء المعروفة عند اهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد صلى اللَّه عليه وسلم قطعا لعذرهم واظهار العنادهم ومن جملتها ما ذكره اللَّه تعالَى في هذه الآية افغير دين الله الخ اعلم انه تعالَى لما بين في الآية الاولى إن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شرع شرعه الله تعالى واوجبه على جميع من مضى من الانبياء والامم لزم ان كل من كره ذلك فانه يكون طالبًا دينا غير دين اللَّه قل آمنا باللَّه النه اعلم انه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة انه انما اخذا الميثاق على الانبياء في تصديق الرسول الذي يأتي مصدقًا لما معهم بين في هذه الآية ان من صفته صلى الله عليه وسلم كونه مصدقا لما معهم ومن يتبع غير الاسلام الخ اعلم انـه تعالى لما قال في آخر الآية المتقدمة ونحن له مسلمون اتبعه بان بين في هذه الآية ان الدين ليس الا اللاسلام وان كل دين سوى الاسلام فانه غير مقبول عند الله تعالى كيف يهدى الله الخ اعلم انه تعالى لما عظم الامر الاسلام والايمان يقوله ومن يبتغ اكد ذلك التعظيم بان بين وعيد من ترك الاسلام فقال كيف يهدى الله قومًا الخ الا المذيئ تابوا الخ وان الذين كفروا بعد ايمانهم الخ ان الذين كفروا وماتوا الخ اعلم ان الكافر على ثلثة اقسام احدها الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة وهو الـذي ذكره اللَّه تعالَى في قوله الا الذين تابو ا من بعد ذلك واصلحوا وثانيها الذي يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذي ذكره الله تعالى في الآية المتقدمة وقال اللُّه لن يقيل توبة و ثالثها الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور في هذه الآية لن تنالوا البر الخ اعلم انه تعالى لما بين ان الانفاق لاينفع الكافر البتة علم المؤمنين كيفية الانفاق الذي ينتفعون به في الآخرة كل الطعام كان حلا الخ اعلم ان الآيات المتقدمة الى هذه الآية كانت في تقرير الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي توجيه الالزامات الواردة على اهل الكتاب في هذا الباب واما هذه الآية فهي في بيان الجواب عن شبهات القوم وفي ابي السعود وهو ردعلي اليهود وتبكيت لهم في ضنع النسخ والطعن في دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم موافقته لابواهيم عليه السلام بتحليله لحوم الابل والبانها ان اول بيت وضع الخ في

ابي السعود شروع في بيان كفرهم ببعض آخر من شعائر ملته عليه السلام اثر بيان كفرهم بكون كل المطعومات حلًّا له عليه السلام وفي الكبير المراد منه الجواب عن شبهة اخرى وذلك لانه عليه السلام لما حول الى الكعبة طعن اليهود في نبوته فاجاب الله تعالى بقوله ان اول بيت الخ وان اليهود والنصاري زعم كل فرقة منهم انه على ملة ابراهيم وقد سبقت هذه المناظر في الآيات المتقدمة فالله تعالى بين كذبهم من حيث ان حج الكعبة كان ملة ابراهيم واليهود والنصاري لايحجون فيدل هذا على كذبهم في ذلك وللَّه على الناس الخ اعلم انه تعالَى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه اردفه بذكر ايجاب الحج قل ياهل الكتاب لم تكفرون الخ لما اورد الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عقيب ذلك شبهات القوم فالشبهة الاولى ما يتعلق بانكار النسخ واجاب عنها بقوله كل الطعام والشبهة الثانية ما يتعلق بالكعبة ووجبوب استقبالها في الصلوة ووجوب حجها واجاب عنها بقوله وان اول بيت فعند هذا تممت وظيفة الاستدلال وكمل الجواب عن شبهات ارباب الضلال فبعد ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال لم تكفرون بآيات الله بعد ظهور البينات وزوال الشبهات يايها الذين آمنوا ان تطيعوا الخ واعلم انه تعالى لما حذر الفريق من اهل الكتاب عن الاغواء والاضلال حذر المؤمنين عن اغوائهم واضلالهم ومنعهم عن الالتفات الي قوله يايها الذين آمنوا اتقوا الله الخ اعلم انه تعالى لما حذر المؤمنين من اضلال الكفار ومن تلبيساتهم في الآية الاولى امر المؤمنين في هذه الآيات بجمامع الطاعات ومعاقد الخيرات ولتكن منكم امة الخ اعلم انه تعالى في الآيات المتقدمة عاب اهل الكتاب على شيئين احدهما انه عابهم على الكفر ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم في القاء الغير في الكفر فلما انتقل منه الى مخاطبة المؤمنين امرهم اولا بالتقوى والايمان ثم امرهم بالسعى في القاء الغير في الايمان والطاعة فقال ولتكن الخ كنتم خير امة الخ في ابى السعود كلام مستانف سيق لتبيت المؤمنين على ما هم عليه من الانفاق على الحق والدعوة الى الخير ولو آمن اهل الكتب النح المقصود من هذا الكلام ترغيب اهل الكتاب في هذا الدين ضربت عليهم الذلة الخ اعلم انه تعالى لما بين انهم ان قاتلوا رجعوا مخذولين غير منصورين ذكر انهم مع ذلك قد ضربت عليهم الذلة ليسوا سواء الخ في ابي السعود جملة مستانفة سيقت تمهيد التعداد محاسن مؤمن اهل

الكتباب وتذكيرا لقوله تعالى منهم المؤمنوُنَ ان الذين كفروا لن تغني الخ لما وصف من آمن من الكفار بما تقدم من الصفات الحسنة اتبعه تعالى بوعيد الكفار مثل ما يضفقون الخ اعلم انه تعالى لما بين ان اموال الكفار لاتغنى عنهم شيئا ثم انهم ربما انفقوا اموالهم في وجوه الخيرات فيخطر ببال الإنسان انهم ينتفعون بذلك فازال الله تعالي بهذه الآية تلك الشبهة يايها الذين آمنوا لاتتخذوا الخ اعلم انه تعالى لما شوح احوال المومنيين والكُفرين شرع في تحذير المؤمنين عن مخالطة الكفرين في هذه الآية هانتم اولاء الخ اعلم ان هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن مخالطة المنافقين ان تمسسكم الخ في ابي السعود بيان لتناهى عداوتهم الخ واذ غدوت الخ اعلم انه تعالى لما قال وان تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا اتبعه بما يدلهم على سنة الله فيهم في باب النصر والمعونة ودفع مضار العدو اذاهم صبروا واتقوا وخلاف ذلك فيهم اذا لم يصبروا ولقد نصركم الله ببدر الخ في ابي السعود جملة مستانفة سيقت لايجاب الصبر والتقوى بتذكير ماترتب عليهما من النصر اذر تذكير ماترتب على ما عدمهما من الضرور وقيل لا يجاب التوكل على الله تعالى بتذكير ما يوجبه وما جعله الله الا بشرى الخ مسوق من جنابة تعالى لبيان ان الاسباب الظاهرة بمعزل من التاثير وان حقيقة النصر مختص به عز وجل ليثق به المؤمنون ولايقنطوا منه عند فقد ان اسبابه ليس لك من الامر الخ في ابي السعود اعتراض لتحقيق ان لا تاثير للمنصورين اثر بيان ان التاثير للناصرين يايها الذين آمنوا الاتأكلوا الخ في ابي السعود كلام مبتدأ مشتمل على ما هو ملاك الامر في كل باب لاسيما في باب الجهاد من التقوى والطاعة وما بعدهما من الامور المذكورة على نهج الترغيب والترهيب جئ به في تضاعيف القصة مسارعة اي ارشاد المخاطبين الى ما فيه و ايذان بكمال وجوب المحافظة عليمه فيما هم فيه من الجهاد فإن الامور المذكورة فيه مع كونها مناطأ للفوز في الدارين على الاطلاق عمدة في أمر الجهاد عليها بدر فلك النصر و الغلبة كيف لا ولو حافظوا على الصبر والتقوى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقوا ما لقوا ولعل إيراد النهبي عن الربا في اثنائها لما أن الترغيب في تحصيل المال فكان مظنة مبادرة الناس الى طوق الاكتساب ومن جملتها الربا فنهوا عن ذلك قد خلت من قبلكم الخ في ابي السعود رجوع الى تفصيل بقية القصة بعد تمهيده مبادى الرشد والصلاح وترتيب

مـقدمات الفوز والفلاح ولا تهنوا الخ في ابى السعود تشجيع للمؤمن وتقوية لقلوبهم وتسلية عما اصابهم يوم احد من القتل والقرح ان يمسسكم الخ هذا من اتمام قوله

ولا تهنوا ام حسبتم الخ اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات في مداولة الايام ذكر في هذه الآية ما هو السبب الاصلي لذلك فقال ام حسبتهم ان تدخلوا الجنة بدون تحمل المشاق وما كان لنفس الخ في ابي السعود كلام مستأنف سيق للتنبيه على خطأهم فيما فعلو احذرا من قتلهم وبناء على الارجاف بقتله عليه السلام وكاين من نبي الخ في ابي السعود كلام مبتدأ ناع عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدورهم عن سنن الربانيين المجاهدين في سبيل الله مع الوسل الخالية عليهم السلام وما كان قولهم الخ في ابي السعود كلام مبيّن لمحاسنهم القولية معطوف على ما قبله من الجمل المبيّنة لمحاسنهم الفعلية فاتاهم الله ثو اب الدنيا الخ اعلم انه تعالى لما شرح طريقة الربيين في الصبر وطريقتهم في الدعاء ذكر ايضا ما ضمن لهم في مقابلة ذلك في الدنيا والآخرة يايها الذين آمنوا ان تطيعوا الخ واعلم ان هـذه الآية من تمام الكلام الاول وذلك ولان الكفار لما ارجفوا ان النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد قتل و دعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين الى الكفر منع المسلمين بهذه الآية عن الالتفات الى كلام اولنك المنافقين سنلقى في قلوب الخ اعلم ان هـذه الآية من تمام ما تقدم ذكره فانه تعالى ذكر وجوهًا كثيرة في الترغيب في الجهاد وعده المبالاة بالكفار ومن جملتها ما ذكر في هذه الآية انه تعالي يلقي الخوف في قلوب الكفار ولاشك ان ذلك مما يوجب استيلاء المسلمين عليهم ولقد صدقكم الخ لما وعدهم الله تعالى في الآية المتقدمة القاء الرعب في قلوبهم اكد ذلك بان ذكرهم ما انجزهم من الوعد بالنصر في واقعة احدثم انزل عليكم الخ انه تعالى لما بين انه نصر المؤمنين اولا فلما عصى بعضهم سلط الخوف عليهم ثم ذكر انه ازال ذلك النحوف عن قلب من كان صادقا في ايمانه مستقرا على دينه بحيث غلب السعاس عليه يايها الذين آمنو الاتكونو االخ اعلم أن المنفقين كانوا يعيرون المؤمنين في الجهاد مع الكفار بقولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ثم انه لما ظهر عن بعض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتى وقع يوم احدما وقع وعفا الله بفضله عنهم ذك في هذه الآية ما يدل على النهي عن ان يقول احد من المؤمنين مثل مقالتهم فيما رحمة

من اللَّه الخ في ابي السعود تلوين للخطاب وتوجيه له الي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ومسلم والفاء لتوتيب مضمون الكلام على ما ينبئ عنه السياق من استحقاقهم اللاتمية والتعنيف بموجب الجبلة البشرية او من سعة مساحة مغفرته تعالى ان ينصركم الله الخ في ابي السعود جملة مستأنفة سيقت بطريق تلوين الخطاب تشريفا للمؤ منين لايجاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على اللجا اليه وتحذير هم عما يفضى الى خذلانه وما كان لنبي الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد اتبعه بذكر احكام ومن جملتها المنع من الغلول افمن اتبع الخ اعلم انه تعالى لما قال ثم توفي اتبعه بتفصيل هذه الجملة وبيين ان جزاء المطيعين ما هو وجزاء المسيئين ما هو لقدمن اللَّه على المؤمنين الخ لما بين خطأهم من نسبته الى الغلول والخيانة اكد ذلك بهذه الآية وذلك لان هذا الرسول ولد في بلدهم ونشأ فيما بينهم ولم يظهر منه طول عمره الا الصدق والامانة والمدعوة الى الله والاعراض عن الدنيا فكيف يليق بمن هذا حاله الخيانة او لما اصابتكم الخ في ابس السعود كلام مبتدأ مسوق لابطال بعض ما صدر عنهم من الظنون الفاسدة والاقاويل الباطلة الناشئة منها اثر ابطال بعض آخر منها وما اصابكم الخ اعلم ان هذا متعلق بما تقدم من قوله او لما اصابتكم فذكر في الآية الاولى انها اصابتهم بذنبهم ومن عند انفسهم وذكر في هذه الآية انها اصابتهم بوجه آخر وهو ان يتميز المؤمن عن المنافق الذين قالوا لاخوانهم الخ اعلم ان الذين حكى عنهم انهم قالوا لوحلم قتالا لاتبعناكم وصفهم الله تعالى بانهم كما قعدوا واحتجوا القعودهم فكذلك ثبطوا غييرهم واحنجوا لذلك ولاتحسين الذين قتلوا الخ في ابي السعود كلام مستأنف مسوق لبيان ان القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر بل هو من اجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون اثر بيان ان الحذر لابجدي ولايغني يستبشرون بنعمة الخ في ابي السعود كر لبيان ان الاستيشار المذكور ليس بمجرد عدم الخوف والحزن بل به وبما يقارنه من نعمة عظيمة لايقادر قدرها وهي ثواب اعمالهم وقد جواز ان يكون الاول متعلق بحال اخوانهم وهذا بحال انفسهم بيانا لبعض ما اجمل فمي قوله تعالى فرحين الذين استجابوا الخ اعلم ان الله تعالى مداح المؤمنين على غزوتين تعرف احداهما بغزوة حمراء الاسد والثانية بغوة بدر الصغرى وكلاهما متصلة بغزوة احدا ما غزوة حمراء الاسد فمهي المراد من هذه الآية الذين قال لهم الناس الخ نزلت

في غزوة بدر الصغري ولايحزنك الخ في ابي السعود تلوين للخطاب وتوجيه له الي رمسول الله صلى الله عليه وسلم لتشريفة بتخصيصه بالتسلية والالان باصالته في تدبير امور الدين والاهتمام بشؤنه ولايحسبن الذين كفروا الخ قال المسكين له جواب

عن ما يتوهم أن الكفار الذين أوعدو اللّه تعالى نواهم في خصب وسعة فكيف هذا فاجاب عنه في هذه الآية ما كان الله ليذر المؤمنين الخ هذه الآية من بقية الكلام في

قصة احدولا يحسبن الذين يبخلون الخ اعلم انه تعالى لما بالغ في التحريض على بـذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا في التحريض على بدل المال في الجهاد وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذل المال في سبيل الله لقد سمع اللَّه الخ لما امر المكلفين ببذل النفس والمال في سبيل الله شرع بعد ذلك في حكاية

شبهات القوم في الطعن في نبوته فاشبهة الاولى انه تعالى لو طلب الانفاق في تحصيل مطلوبه لكان فقيرا ولما كان الفقر على الله تعالى محالا كان ذلك يدل على كذب أسناد هـذا الطلب الى الله تعالى الذين قالوا الخ اعلم ان هذه هي الشبهة الثانية للكفار في

البطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم كل نفس الخ في ابي السعود وعد ووعيد للمصدق والمكذب لبتلون في امو الكم الخ في ابي السعود شروع في تسلية رسول الله صلى

الـلّه عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة الكفرة من المكارة اثر تسليتهم عما قد وقع منهم ليوطنوا انفسهم على احتماله عند وقوعه واذ اخذنا ميثاق الخ في ابي السعود كلام مستأنف سيق لبيان بعض اذياتهم وهو كتمانهم من شواهد نبوته عليه السلام وغيرها لايحسبن الذين يفرحون الخ في ابي السعود الجملة مسوقة لبيان ما تستتبعه اعمالهم المحكية من العقاب الاخروي اثر بيان قباحتها وقد ادمج فيها بيان بعض آخر من شنائعهم وهو اصر ارهم على ما هم عليه من القبائح وفرحهم بـذلك ومحبتهـ لان يـوصـفـوا بما ليس فيهم من الاوصاف الجميلة ان في خلق

السموات الخ اعلم ان المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب و الارواح من الاشتغال بالخلق الى الاستغراق في معرفة الحق فلما طال الكلام في تقرير الاحكام والجواب عن شبهات المبطلين عاد الى انارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والالهية والكبرياء والجلال الذين يذكرون الخ اعلم انه تعالى ذكر دلائل الالهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر بعدها ما يتصل بالعبو دية فاستجاب لهم (جلد اول مكمل)

## فہرست مضامیں

| - كامفهوم                        | متعانر |
|----------------------------------|--------|
| گذالخ ان شاء ب                   |        |
| كامفهوم                          |        |
| شُـوُرة الْبَـقَرَة              |        |
| میں شک نه ہوے کامفہوم            | ر آ ك  |
| مقطعات                           | روف    |
| پاک میں کوئی بات موجب خلبان خبیں | ر آ ك  |
| بدايت                            | .جات   |
| غیر متقبوں کے لئے بھی ہے         | ر آن   |
| غ <b>ت</b> وى                    | ورس    |
| كامعنى                           | غين ُ  |
| تقبير پرشبهاوراس كاجواب          | يت     |
| يتقوى مين ترقي                   | . جات  |
| للمتقين براشكال كاجواب           | . 6.3. |

| فهرست مضاجين | €r21}                  | نرف التفاسير جلدا                       |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------|
| ۵۳           | •                      | ۲۷ رمضان المبارك ۱۹۳۰ هجلس شا           |
| ٥٥           | ے استدلال              | رئ باطن كانفاق برآيت قرآني              |
| ۵۵           |                        | صراط متنقيم هونے كانفع                  |
| PΔ           |                        | مدايت كاونيوى نعمت بهونا                |
| ΥG           |                        | اعمال صالح كيثمرات                      |
| ۵۷           |                        | راه پرآ گاہ کرنا بزی چیز ہے             |
| ۵۷           |                        | ایک آیت کی تغییراور شبه کاازاله         |
| ۵۷           | واب ٢                  | حضورعليه السلام أتبليغ ميس بهرصورت      |
| ۵۸           |                        | ثمرات جنت دنیا کے مشابہ ہو نگے          |
| ٩٥           |                        | فسادے مراو خلیل ہے                      |
| ٥٩           |                        | فساد كے لغوى معنى                       |
| ٧٠           | کمانه اور حکیمانه جواب | تخليق ومعليه السلام برالله تعالى كاحا   |
| 41           |                        | تعليم اساءكي استعداد                    |
| YF.          |                        | غاصيت اوراستعداد                        |
| Yr .         |                        | جواب اشكال                              |
| 41"          |                        | فهم کی ایک مثال                         |
| 40"          |                        | شیطان کے مردود ہونے کا سبب              |
| A P          | بل                     | الجيس كالمجده ندكرنا آوم كے كمال كى دلي |
| ar           |                        | لاتقوبا فرمان مين حكمت                  |
| 44           |                        | الل كتاب سے فطاب                        |
| 44           |                        | جب مال اورحب جاه كاعلاج                 |
| 44           |                        | ازاله کبری تدبیر                        |
| 14           |                        | امر بالمعروف اورنسيان النفس             |

| ف التفاسير جلدا ﴿٣٤٤﴾                         | فهرست مضام |
|-----------------------------------------------|------------|
| اپنی برائیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت            | ΥΛ         |
| ا پی صلاح بمیشه پیش نظر ر کھنے کی ضرورت       | YA AF      |
| آيت اتامرون الناس كامطلب                      | A.F        |
| نمازی گرانی کا ملاح                           | 19         |
| لقائے رب كاستحضار مشكل نهيں                   | ۷٠         |
| خشوع كي حقيقت                                 | ۷٠         |
| خشوع كي ضرورت                                 | ۷٠         |
| قر آن شریف اورمحاورات عرب میں ظن کے دسیع معنی | 41         |
| تمازروز ہے زیادہ شکل ہے                       | 41         |
| نماز کی گرانی دورکرنے کا طریقه                | 47         |
| خشوع قلب عاصل كرنے كاطريق                     | 4          |
| عكيم كادكام حكمت عالى نبير                    | 40         |
| دول بغير ت                                    | ۷۵         |
| قرآن کو بمیشه نداق عربیت پر تیجھنے کی ضرورت   | 44         |
| بےاد بی کی سزا                                | 44         |
| ان شاءالله کی بر کت                           | 44         |
| تثبينش                                        | ۷۸         |
| احکام خداوندی میں جمتیں نکالنا ہزاجم ہے       | ۸٠         |
| اقتثال امر پررحمت غداوندي                     | ۸٠         |
| علم اعتبار کی حقیقت                           | Af         |
| قیاس اور تشعیب                                | Ar         |
| علم اعتبار كاسلف يثبوت                        | Ar         |
| نفس کشی کا امر                                | ۸۳         |

| ن | فهرست مضاج | فالتقامير جلدا ﴿٣٤٨﴾                               |
|---|------------|----------------------------------------------------|
| Ì | ۸۳         | نفس کے تین اقسام                                   |
|   | ۸۳         | خودرا کی کی ندمت                                   |
|   | ۸۳         | قلب معانی کا ادراک کرتا ہے                         |
|   | ۸۵         | نَوْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ كَ عِيبٍ وَقُرِيبِ تَغْيرِ |
|   | ۲A         | قصه بإرون وباروت                                   |
|   | ٨٧         | حقیقت قصه باروت و ماروت                            |
|   | Aq         | علوم تا فعد                                        |
|   | 9+         | تهذيب نئس ابتداء مي كالن نبيس بهوتي                |
|   | 41         | تهاري فلاح كاحدار                                  |
|   | 91         | غلطادعوئي يردد                                     |
| ı | 91"        | بلاغت قرآن مجيد                                    |
| ı | 90         | وبراني مساجد كامغبوم                               |
| 1 | 4/         | بیت الله کی طرف نماز پڑھنے ٹیں حکرت                |
| 1 | 99         | علم كلام كي ضرورت                                  |
| ı | 99         | تلاوت كرنے والوں كى 4. ح                           |
|   | 1+1        | حقوق تلاوت                                         |
| ı | i+r        | اسلام مسلمان کوانبہاک فی الدنیا ہے مانع ہوتا ہے    |
|   | 1.1"       | تشرت دعائ ابراهيمي                                 |
|   | 1+17       | وعائے ابرا ہیمی کی تشریح                           |
|   | 1+4        | دین کے ضروری شیع                                   |
|   | 1•٨        | اسلام کی حقیقت                                     |
|   | 1-9        | مسلمانون كوتلقين                                   |
|   | 1-9        | ایک آیت کی عجیب تفییر                              |

| شرف | التفاسير جلدا ﴿٣٤٩﴾                                  | فهرست مضامين |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|
| Ĩ   | غير كاشكال كال                                       | 1.9          |
|     | نفيرعجيب لِنَعْلَمَ                                  | li•          |
|     | نغيرآيت                                              | ii+          |
|     | ز قی کوشرعاً واجب فر مانا                            | III          |
|     | كرالله كاثمره                                        | IIP          |
|     | كرالله كامقصود                                       | IIF          |
|     | للہ کے ذکر سے قرب ضداوندی نصیب ہوتا ہے               | IIP          |
|     | والدونيائج                                           | 1111         |
|     | تصول صبري بهل مذبير                                  | HC.          |
|     | فمرات کی ایک تغییر                                   | 110          |
|     | تق سجانه وتعالی کی طرف سے امتحان                     | HA           |
|     | تصرات کاملین کے عشق ومحبت کاامتحان                   | 114          |
| 1   | إِيَّا لِلْهِ وَ إِنَّا آلِيُهِ لَجِعُونَ كَامْنِهِم | 112          |
|     | غ طبعی کم کرنے کی تدبیر                              | 114          |
|     | بے صبری امتحان میں ناکامی کی دلیل ہے                 | IIA          |
|     | تقيقت بلا ونعمت                                      | 119          |
|     | ميغه جمع موجب تسلى                                   | 119          |
|     | مصيبت كاليكادب                                       | 114          |
|     | طف بثارت                                             | IPI          |
|     | مصائب غیرا فتتیار به پرتواب کی بشارت                 | IFF          |
|     | صابرین کوبشارت                                       | IFF          |
|     | صابرین کودینوی برزا                                  | Ira          |
|     | تيرى بشارت                                           | Iro          |
|     |                                                      |              |

| القاسر جلدا ﴿٣٨٠﴾                                        | فهرست |
|----------------------------------------------------------|-------|
| یک آیت کی تفسیر سے شبه کا از اله                         | IFT   |
| ل الله كى شان .                                          | IFY   |
| قليل غم اور تهبيل حزن كاطريقه                            | IFY   |
| صيب كا آياتين ب                                          | 11/2  |
| مام تقوم اوراحزان كاعلاج                                 | 11/2  |
| ندبات طبیعه کی رعایت                                     | IFA   |
| یمان کے لئے شدت محبت البی لازم ہے                        | 11-   |
| نبت كاطبعي اثر                                           | 18-1  |
| بت خداوندی کارنگ سب پرغالب آنا چاہیے                     | irr   |
| ل سجانه تعالی سے منشا بھرت                               | IFF   |
| الشكروا براد                                             | irr   |
| اليا والله كے نام پر نذر نیاز كا حكم اوراس كی علمی تحقیق | IFF   |
| شادين فرو ټي کټان حق                                     | IFY   |
| ىباب مغفرت كواختيار كرنے كي ضرورت                        | 11-7  |
| لناہوں کاسب جہالت اورعذاب سے بےخوفی ہے                   | 11-9  |
| كم محض استقبال قبله نهيس                                 | Ima   |
| لمال اسلام کی شرا تط                                     | 114.  |
| بر کی تین حالتیں                                         | 114   |
| نهوم آيت                                                 | 100   |
| بر کی تعریف                                              | IM    |
| قبول كون؟                                                | IM    |
| وز وا یک عظیم نعت خداوند ی                               | irr   |
| دراک اوام                                                | Int   |

.....

| ن | فهرست مضاهيا | €r∧i}                         | فالتفاسير جلدا                   |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
|   | ۳۳           |                               | محكمه نفع وضرر                   |
| : | ۳            |                               | مقصو دروزه                       |
| • | الملم        |                               | احكام إمراد                      |
|   | ۱۳۵          |                               | شاما ندمحاوره                    |
| : | וויין        |                               | تقوی دواماً مطلوب ہے             |
| • | IM           |                               | احكام عشره آخيره رمضان           |
|   | ICA          | بری ہدایت ہے<br>ابری ہدایت ہے | قرآن شریف لوگوں کے لئے بہت       |
| • | 14.4         |                               | اہتمام تلاوۃ                     |
| • | 16.4         |                               | مجاهده مين آسانيان اورسولتين     |
| * | 10+          |                               | عُب كي ندمت                      |
| : | 101"         |                               | روزه کومشروع فرمانے کے مصالح     |
| i | 100          |                               | مارے جذبات کی رعایت              |
| i | IDT          |                               | ربطآ يات                         |
| i | 104          |                               | جملها حكام شريعت آسان بي         |
| : | IQA          | 3                             | مجابدات مين انساني مزاج كي رعاير |
| : | IDA -        |                               | جوش دین اور جوش طبیعت کا نتظام   |
| į | 109          |                               | تفيررجمة للعالمين                |
| I | 141          |                               | اہمیت ذکررسول                    |
| i | 146.         |                               | اجابت كاوعده                     |
|   | arı          |                               | اجابت كامفهوم                    |
|   | arı          |                               | قبوليت دعا كامنهوم               |
| : | 177          |                               | اجابت دعاكي تين صورتيس           |
| * | 144          |                               | لباس كامفهوم                     |

| فهرست مضامين | رف النفاسير جلدا ﴿٣٨٢﴾                   |
|--------------|------------------------------------------|
| AFI          | دوائی دخی تھم وظی ش ہے                   |
| 149          | صدودمعا ملات                             |
| 144          | شريعت بيس رعايت حدود كاحكم               |
| 144          | ا د کام طلاق کے صدود ش حکمت              |
| 14.          | شفقت كارعايت                             |
| 121          | مكافأت مجمل                              |
| 121          | سودى مال اور محق كى حقيقت                |
| 12r          | عاند محفظة اور برد هنة مل حكمت           |
| 121"         | شریعت کو ہرشے میں تقرف کا اختیار ہے      |
| 124          | آ يت کامل                                |
| IZM          | اصل تقوى                                 |
| 140          | قا عده کلی <sub>ه</sub>                  |
| 140          | مجاهرين في العبادات                      |
| 140          | عثاقكاحال                                |
| IZY          | علم كازياده حصه غيرمكتب ہے               |
| IZY          | رقج اورتجارت                             |
| IΔΛ          | سفرجج میں مال تجارت بمراہ لے جانے کا حکم |
| IΔΛ          | لغظ حشكامفهوم                            |
| 149          | حعزات صوفيا كاستدلال                     |
| 129          | حق تعالی کی رحت عظیمہ                    |
| 1.4          | ا يك آنيت بمنطق اشكال اورائ جواب         |
| IAI          | اعتبارهم ومالفاظ                         |
| IAI          | لياني كالمبيى اثر                        |

| فهرست | _الفاسير جلدا ﴿٣٨٣﴾                       |
|-------|-------------------------------------------|
| IAT   | عقلا آپ علی که برگز دهو کنیس بوسکتا       |
| IAT . | آ ٹارطبیعہ                                |
| Ar    | آ رام ده اشیاء                            |
| ٨٣    | حق سحانہ تعالیٰ کی اپنے ہندوں سے شدت محبت |
| IA F  | تنظ كامفهوم                               |
| ٨٧    | مكلف كي دوقتمين بين                       |
| 114   | مطلق موس کا شان                           |
| ۸۷    | مومن کے لئے خلود فی النارنہیں             |
| IAA   | حديث شفاعت مين ايك لطيف تحقيق             |
| IAA   | کافر کی دوحالتیں                          |
| IAA   | كفرۇ راسابھىمو جىب خلود فى النار ب        |
| 1/4   | سكلفين كي دوسري قتم                       |
| IA9   | أيتفى الدنيا حسنة ترقى ونيام اؤسين        |
| 19+   | ر قی دین کی دعا                           |
| 19+   | منگلفین کی تیسری تنم                      |
| 191   | عكفين كي چيتن قتم                         |
| ıqr   | سلمان طالب حسنه مين                       |
| 191"  | شرا نِنْس کی فضیلت اور غایت               |
| 192   | فاصه بشرى                                 |
| 191   | آ يت ربنا اتنا في الدنيا حسنة يررفع اشكال |
| r     | منى كاعلاج                                |
| r     | عارى غلطى پر تنبيه                        |
| r-1   | مورتشر يعيه وتكويذيه                      |

اطمینان اورا بمان اور چیز ہے

انفاق في سبيل الله كى فضيلت

\*\*

rri

221

rro

اموال دنيا كي طرف طبعي ميلان

| ۱۳۶۷ اداره در کست از این از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فهرست مضايي | رف النفاسير جلدا ﴿٣٨٦﴾                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| ۱۳۲۷ (اب سمال ۱۳۲۸ (۱۰ سر ۱۳۱۸ (۱۰ سر ۱۳۱۸ (۱۰ سر ۱۳۲۸ (۱۰ سر ۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳ سر ۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵۸ (۱۳۵                               | tra         | ملكات اورودا گل ايني ذات مين ندموم نبين           |
| ۱۳۷۸  ۱۳۷۹  ۱۳۷۹  ۱۳۷۹  ۱۳۷۹  ۱۳۵۰  ۱۳۵۰  ۱۳۵۰  ۱۳۵۰  ۱۳۵۰  ۱۳۵۰  ۱۳۵۰  ۱۳۵۰  ۱۳۵۱  ۱۳۵۱  ۱۳۵۱  ۱۳۵۱  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵  ۱۳۵                                                                                                                                                          | rrz         | تدبيرهن خاتمه                                     |
| ۱۳۲۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | roz         | آ داب سوال                                        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tra         | محبيت اور محبوبيت دونول متلازم بي                 |
| ا المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rmq         | اعمال صالحہ سے حق تعالیٰ شاندی محبت پیدا ہوتی ہے  |
| ار فی اورار دو کے معنی کافر قر آ<br>مضور مقطیقی کا پہلے علوم ہے یہ نہ ہون عمیں کمال ہے<br>ان پائی اسلمانوں کا دخول جہنم میں ترکیب کے لئے ہوگا<br>ان پائی اسلم ان کا دخول جہنم میں ترکیب کے لئے ہوگا<br>ان پائی کا طریق تعلیم<br>ان بائی کا طریق کا کا کہ ان کا کا ان کا کا کا کا کا کا ان کا ک | 10.         | حضرت مريم عليها السلام كاكمال فنبم                |
| ۲۵۲ جرونا تین کمال ب به استخدا کا پیلے علوم ب بنیم برونا تین کمال ب به استخدا کا پیلے علوم ب بنیم برونا تین کمال ب ۲۵۳ کان پیگل سماران کی اور قبل جنم شرم ترکیب کے بوگا میں موسور موسور میں موسور میں موسور میں موسور موسور میں موسور میں موسور میں موسور موسور میں موسور میں موسور موسور میں موسور موسور موسور میں موسور موسور موسور موسور میں موسور میں موسور م                               | ro+         | مخصيل تواضع كاطريق                                |
| ا تعالیم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | roi         | عربی اور اردو کے معنی کا فرق                      |
| ابی بندی شرورت  ۲۵۵  ۲۵۵  ۲۵۵  ۲۵۵  ۲۵۵  ۲۵۵  ۲۵۹  ۲۵۷  ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ror         | حضور تالیق کا پہلے علوم سے بر جر ہونا میں کمال ہے |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ror         | گنابگارمسلمانوں كادخول جبنم من تركيد كے ہوگا      |
| ا المراكز المستخطر ا                               | ror         | ربانی بنے کی ضرورت                                |
| ۲۵۷ مرا اگرم بین شان مین شان است که مین با بده کام مین شان است که مین با مین شان است که مین با مین شان است که مین با مین مین با م                               | raa         | حقيق علم                                          |
| ۲۵۸ برکائل ۲۵۸ برگانل ۲۵۸ برگانل ۲۵۹ برگانل ۲۹۰ ۲۹۴ برگانل برگان                               | roo         | انبياء كاطرين تعليم                               |
| ال در دول المحافظة ا                               | roy         | رسول اکرم علی کی شان                              |
| المبده و کامتعدو<br>۱۳۹۰ تا المبده المسافرة و السلام برخصوص انعابات<br>۱۳۹۲ مساستطاعت تقوی اختیار کرد<br>۱۳۹۲ برای کون یج؟<br>۱۳۹۲ برراستطاعت حدید صور آمتو کی کانتم<br>۱۳۹۲ برداشتا عدید صور آمتو کی کانتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | roz         | <i>جْ</i> ركال                                    |
| ۱۳۹۰ مت مجد ميد مليه العساؤة والسلام برخصوص انعاب ت<br>سب استطاعت تقوى اختيار کرد<br>سايان کون هي؟<br>در استطاعت حصول تقوى کا تھم<br>در استطاعت حصول تقوى کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ron         | شان بزول                                          |
| سباستطاعت تقوی اختیار کرد<br>سایان کون ہے؟<br>رراستطاعت حصول تقوی کا تکم<br>رراستطاعت حصول تقوی کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | roq         | مجابده كامقصود                                    |
| سا ان کون ہے؟<br>مراستطاعت صول آفتو کا کا محم<br>مراستطاعت صول آفتو کا کا محم<br>4 وف کا حاصل کر منافرش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r4•         | امت مجمد بيعليه الصلؤة والسلام برخصوصي انعامات    |
| رراستطاعت حسول آمتو کا کانگر<br>دول کا عاصل کر ما فرش ہے ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar         | حسب استطاعت تقوى اختيار كرو                       |
| وف کا حاصل کرنا فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rar         | مران کون ہے؟                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170         | ندراستطاعت حصول تقوى كانتكم                       |
| والم تقة ي كماري حير الإسااء كشش كافكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ryr         | تقوف کا حاصل کرنا فرض ہے                          |
| المول يع سباسط فعول م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rye         | كال تقوى كيلية حسب استطاعت كوشش كاعكم             |

| فهرست مضامين | رف التفاسير جلدا ﴿٣٨٤﴾                |
|--------------|---------------------------------------|
| rya          | اسلام کی حقیقت                        |
| 777          | شان بزول                              |
| rya          | اسلام کامفہوم                         |
| 12.          | موت کے وقت تفویض کامل کا تھم          |
| 1/2.         | اتفاق کی حقیقت                        |
| 121          | برخص امر بالمعروف كرنے كاالل نبيس     |
| 121          | انظام شريعت                           |
| 121          | تبلغ كالكدورجدسب كومه                 |
| 121          | الل علم كى شان                        |
| 121          | وعوت عامه کے اقسام                    |
| ter          | عموى دعوت ميں شخصيص كاراز             |
| tzr          | فضاك امت محرب علي المستحدث            |
| 120          | اصلاح غير ك مدارج                     |
| 124          | كثرت تلاوت نقل كي ترغيب               |
| 144          | عقائد                                 |
| 124          | العال                                 |
| 144          | تراوح                                 |
| 722          | اعمال خير                             |
| 14A          | بداداصلاح                             |
| 1/2 A        | علاء کوشمیں                           |
| TAP          | اوصاف صالحين                          |
| M            | سیدتا حضرت ابرا تیم علیدالسلام کی شان |
| ra.rr        | موصل الى المقصود                      |

| فهرست مضا |
|-----------|
| MA        |
| ra4       |
| FAA       |
| FA 9      |
| r9+       |
| F91       |
| rgr       |
| rar       |
| rar       |
| rar       |
| 190       |
| rey       |
| 194       |
| r94       |
| 199       |
| 199       |
| p***      |
| 1.01      |
| F+1       |
| F+1       |
| F-1       |
| r•r       |
| r.o       |
| (FAA)     |

| فهرست مضامي | \$PA9}           | شرف التفاسير جلدا                |
|-------------|------------------|----------------------------------|
| r.a         |                  | اجتها دی غلطی                    |
| P+4         |                  | تلافی مصائب کی صورت              |
| r.2         |                  | غزوهاصد                          |
| r.2         | 9                | سب کھاللہ ہی کے اختیار میں۔      |
| ٣٠٨         | نامفر ہے         | سابقة گناہوں کے غم میں مبتلار ہر |
| r-9         |                  | تفيرعجيبآ يت اذتصعدون            |
| ۳۱۰         | / درت            | بدنگائی سے بچنے کے اہتمام کی     |
| ۳۱۰         |                  | احباب ہے مشورہ                   |
| rii         | אר אַט           | اصلاح میں زی اور بختی دونوں در   |
| rıı         |                  | مان<br>جلالت شان رسول ا کرم علی  |
| rir         |                  | عظمت صحاب                        |
| rir         |                  | مشوره میں حکمت                   |
| rir         | وت               | قرآن حكيم سلطنت شخصي كاثبر       |
| rio         |                  | توکل اوراس کے درجات              |
| my          |                  | شان زول                          |
| riz         | پاک نے نہیں ماتا | سلطنت جمهوري كاثبوت قرآن         |
| riz         |                  | مشوره کی مصلحت                   |
| MA          |                  | اسلام اورجم بوريت                |
| rr.         | ڪ عاشق تھے       | حفزات صحابة حضورا كرم علصة       |
| rri         |                  | شان رحمة اللعالمين عليقة         |
| Pri         |                  | حیات نبوی علیقهٔ پرایک نکته      |
| PPI         | 4.               | سلطنت شخصی میں بھی مشورہ واجہ    |
| rrr         |                  | ترغيب ذكر وفكر                   |

.......

| ادیم دوروس کے خوف الاست اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرست مضاجن | <b>€</b> ٣9∙ <b>}</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ف الثفامير جلدا             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| اور بودور عده کرفر کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرده کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rrr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جزاوسزام فكركي ضرورت        |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تفكر في الدنيا              |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr         | The same of the first of the same of the s | باوجود وعده کے خوف          |
| ۱۳۲۹ گروت گل میراد ترا تا تکلیم اور آر آن تکلیم اور دور زن الاستان مردوز زن الاستان مردوز زن الاستان مردوز زن الاستان مردوز زن الاستان مردای الاستان مردای الاستان مردای الاستان مردای الاستان میران الاستان میران الاستان میران الاستان میران الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان میران الاستان الاستان الاستان میران الاستان الاستان میران الاستان الاس | 444         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وعده كاالل بنانا            |
| ۱۳۲۸ جن گری تو بر آن کلیم اور قرآن کلیم اسلام مادات موردن الا ۱۳۲۹ الا ۱۳۲۹ الا ۱۳۲۹ الا ۱۳۲۹ الا ۱۳۲۹ الا ۱۳۲۹ الا ۱۳۲۳ الا ۱۳۲۱ الا ۱۳۲۳ الا ۱۳۲۱ الا ۱۳۲۲ الا ۱۳۲ الا ۱۳۲ الا ۱۳  | rro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حقيقت عمل                   |
| ۱۳۱۸ (دو آن کتیم مسئلہ سادات سرورون ۱۳۲۸ (دو آن کتیم ۱۳۲۸ (دو آن کتیم ۱۳۲۸ (دو آن کتیم ۱۳۲۸ (دو آن ۱۳۲۸ (دو آن ۱۳۲۸ (دو آن ۱۳۲۸ (دو آن ۱۳۰۸ (دو آن ۱۳ | 777         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضرورت عمل                   |
| المجاه الت مردوزن الاسلام المجاه الت مردوزن الاسلام المجاه الت مردوزن الاسلام المجاه  | P72         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جوش محبت                    |
| الا المساوات عوق المردوز ال المساوات المس | TTA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خواتمن اورقر آن حکیم        |
| اسادات عقق قرردوز ن است استدادت عقق قرردوز ن است استدادت عقد قراردوز ن است استدادت على المستدان على المستدان ا | PTA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مئله مساوات مردوزن          |
| ۱۳۳۳ جن کے ایمان شرط ہے ۔ ۱۳۳۳ جو تی تو ایمان شرط ہے ۔ ۱۳۳۳ جو تی تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rrq         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | در جات مردوز ن              |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مساوات حقوق مردوزن          |
| ا معلی دو تسیس العقل کا متمبر م العقل کا متمبر کا متم | rrr         | ن شرط ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فلاح آخرت کے لئے ایما       |
| ۱۳۲۷ (وتسیس اول اول اوسسیس اول اول ا<br>۱۳۲۷ (میری اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rrr         | لدے ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دنیا کی فلاح بھی اعمال صا   |
| المعلق الاستهام المعلق الاستهام المعلق الاستهام المعلق المعلق المستوان المعلق المستوان المعلق المستوان المعلق الم | rrr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لَعَلَّ كَامْفَهُوم         |
| ۳۳۷ تقو کاشری<br>ترخیب فلاح ۳۳۸ ۱۳۳۸<br>۱ دیما دیم دیم کی کششمن میں ۱۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rrr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعمال کی دوقتمیں            |
| ۳۳۸ ترغیب فلاح که انتخاب که متابع دند بیرکه می متا که دند بیرکه می متا که دند بیرکه می متابع داد بیرکه می م | rry         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رابطؤا كامنهوم              |
| ا حكام شرعيه مصالح دينديدكو يحلى متضمن بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rr2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقو کی شرعی                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rra         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ترغيب فلاح                  |
| فلاح آخرت کے لئے ایمان شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FFA         | بحلى متضمن بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احكام شرعيه مصالح دنيوبيكوا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1"/"+       | ن شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فلاح آخرت کے لئے ایما       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

قر آن کریم کے معانی ومطالب سے واقف کرانے کیلیے ، واضح عربی متن تحت اللفظ با محاورہ آسان ترجم، عام بم مجتھراور جامع تغییر پرششل آسان تعلیمی



گسهیل شده ترجمه از میخماد پخت ٔ دابلنه شخستوهٔ مولانا **هشرف علی تعانوی** سخ

تفيير فخص ازتفييراين كثير،معارف القرآن،بيان القرآن وديگر تفاسير

ا گرآپ دوزاند بندره بین منت قرآن با کودین اوراس" در بی قرآن "سے ایک درس پڑھیں توانث دافشآپ قرآن کریم کے معانی ومطالب کو بھیے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

اے ابوذرا اگر تو مج کوائک آیت کلام پاک کی سکے لیے تو فوافل کی سورکعت سے اُضل ہے، اور اگر طم کا ایک باب سیکے لیے ہزار رکعت نظل پڑھنے سے اُفعل ہے۔

آسية إجم بحى دوزاندايك دور قرآن يرصف كامعول بناتي اوراجروبركات حاصل كرير-

اداره كاليقاسم القرقيه

چوک فواره مثمان پاکستان 061-540513-519240 و 061-540513

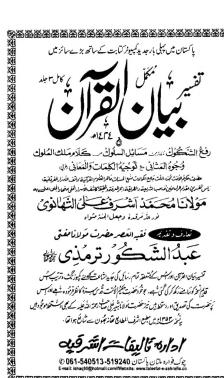